ا كابرخانوادهٔ عثانية قادريه بدايول شريف بالخصوص سيف الله المسلول معين الحق مولا ناشاه فضل رسول قادري بدايوني كمفصل حالات طيبات

المل التاريخ



**تصنیف** مولا نامحریعقوب<sup>حسی</sup>ن **ضیاءالقادری** بدایونی

> **ترتیب جدید** اسیدالحق قادریبدایونی

جمله حقوق تجق ناتثر محفوظ

سلسلة مطبوعات 92

ب : المل التاريخ (حصه اول/ دوم)

مؤلف : مولا نامجر يعقوب حسين ضياءالقادري بدايوني

ترتيب جديد: اسيدالحق قادري بدايوني

طبع اول : جمادی الاولی ۱۳۳۴ه/مارچ ۱۹۱۲ء

طبع جديد : رمضان ٢٣٣١ه/ جولا كي١٠١٠ء

#### Publisher

### TAJUL FUHOOL ACADEMY

(A Unit of Qadri Majeedi Trust)

Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla, Budaun-243601 (U.P.) India Mob.: +91-9897503199, +91-9358563720 E-Mail: qadrimajeeditrust@gmail.com, Website: www.qadri.in

## Distributor Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Phone: 011-23281418 Mob.: 0091-9313783691

## Distributor New Khwaja Book Depot.

Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Mob.: 0091-9313086318

## انتساب

# سوانخ فضل رسول

سٹمس مار ہر ہ ابوالفضل شمس الدین آل احم**ر حضورا چھے میاں م**ار ہر وی قدس سر ۂ کے نام منسوب کی جاتی ہے کیوں کہ

### فضل رسول

کی ولادت <sup>علم</sup> وضل،وسیع تر دینی علمی خد مات اورروحانی مراتب و کمالات سب کچھ**مس مار ہر ہ** کی دعاؤں کا نتیجہ اورآ پ کی نظر کیمیاا ثر کا فیض تھا

## عرض ناشر

تاج الخول اکیڈی خانقاہ عالیہ قادر یہ بدایوں شریف کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جوتا جدار اہل سنت حضرت شخ عبدالحمید محمد سالم قادری (زیب سجادہ خانقاہ قادر یہ بدایوں شریف) کی سرپرسی اور صاحبزاد ہ گرامی مولانا اسیدالحق قادری بدایونی کی نگرانی اور قیادت میں عزم محکم اور عمل پیہم کے ساتھ تحقیق، تصنیف، ترجمہاورنشروا شاعت کے میدان میں سرگرم عمل ہے۔

اکیڈی کے مختلف اشاعتی منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ اکا برخانواد ہُ عثمانیہ قادریہ بدایوں شریف کی حیات وخدمات اور ان کی سیرت وسواخ پر کھی گئی قدیم وجدید کتابوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ بفضلہ تعالیٰ اکیڈی نے اپنے اس منصوبے کوکسی حد تک عملی جامہ پہنایا ہے، اب تک اس موضوع برمندرجہ ذیل کتابیں شائع کی جاچکی ہیں:

(۱) طوالع الانوار (تذكره فضل رسول):مولا ناانوارالحق عثاني بدايوني مطبوعه ۲۰۰۸ء

(۲) تذ كارمجبوب:مولا ناعبدالرحيم قادرى بدايوني مطبوعه ٢٠٠٠ء

(۳) احوال ومقامات: مولا نابادی القادری بدایونی مطبوعه ۲۰۰۹ء

(۴) تاج الفحول حیات وخدمات:مفتی عبدا ککیم نوری مصباحی مطبوعه ۱۹۹۸ء

(۵)مولا نافیض احمرعثانی بدایونی: پروفیسرایوب قادری

(۲) تذکرهٔ خانواده قادریی:مولا ناعبدالعلیم قادری مجیدی

(۷) سیف الله المسلول کاعلمی مقام: مولا ناعبرالعلیم قادری مجیدی مطبوع۲۰۱۲ و

(۸)ا کابر بدایون:مولا نااحرحسین قادری گنوری مطبوعه ۲۰۱۳ء

اسی منصوبے کے تحت اب اس سلسلے کی ایک اہم ، مفصل اور نایاب کتاب اکمل الثاریخ 'آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ یہ کتاب حضرت عاشق الرسول شخ المشائخ مولا نامفتی عبدالقدیر قاور می بدایونی قدس سرۂ کے عرس مبارک سرشوال ۱۳۳۲ھ/ ۱۱راگست ۲۰۱۳ء کے موقع پر منظر عام پر آرہی ہے جوز ائرین عرس کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔

محرعبدالقیوم قادری جز ل سیریٹری تاج الفحول اکیڈمی خادم خانقاہ قادریہ بدایوں

# فهرست مشمولات حصهاول

| صفحه | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 17   | <b>ابتدا</b> ئی <sub>ه</sub> از:مرتب               |
| 26   | تمهيد                                              |
| 32   | سلسلدانساب                                         |
| 34   | تذكره جامع القرآن حضرت عثان بنعفان                 |
| 37   | فتوحات عهدمبارك                                    |
| 38   | خصائص واوصا ف حميده                                |
| 39   | خصوصی فضائل                                        |
| 41   | از واح واولا د                                     |
| 41   | حضرت سيدناا بوسعيدآ بإن ابن عثان                   |
| 42   | حضرت مولا ناعبدالرحمٰن بن آبان                     |
| 43   | حضرت مولا نا دانيال قطري قاضى القصاة علاقة كبدايون |
| 45   | قاضي القصاة مولانا قاضي تمس الحق تتمس الدين        |
| 46   | قاضى القضاة مولانا قاضي سعدالدين                   |
| 48   | مولانا شخ محمر معروف بهشخ را بی                    |
| 48   | مولا نا شخ عبدالشكور                               |
| 48   | مولا ناانشخ مودودسهر وردى                          |
| 49   | قاضى القضاة مولانا شخ حيدالدين                     |
| 49   | مولا نالشخ عزيزالله                                |
| 49   | مفتی مرید محمدا بن ملاعبدالشکور                    |
| 51   | مولا ناعبدالغفور                                   |
| 52   | مولانا شخ مصطفیٰ                                   |
| 52   | ملا شخ محمد                                        |
| 53   | مفتی درولیش محمد                                   |
| 53   | مولا نامفتى عبدالغني                               |

| 56 | مولا ناابوالمعاني                       |
|----|-----------------------------------------|
| 57 | مولوی غلام جیلانی                       |
| 57 | مولا نامفتی ابوانحسن                    |
| 58 | مولا نا سلطان حسن بریلوی                |
| 58 | مولا نامحم <sup>حس</sup> ن خال بریلوی   |
| 59 | قاضی امین الدین این مفتی درولیش محمر    |
| 61 | مفتى محمدا مجد                          |
| 62 | مولا نامفتی مجمه عوض                    |
| 63 | مولا نامفتی <i>مج</i> شفیع              |
| 64 | مولا ناعبداللطيف                        |
| 64 | مولا ناشاه <i>مجم عط</i> یف             |
| 67 | مولا نامحر نظیف                         |
| 67 | بحرالعلوم مولا نامحمة على               |
| 70 | مولا نافخرالدين                         |
| 71 | مولا نامْسُ إلىدىن څشى شرح وقابيه 💎 💮 💮 |
| 72 | مولا ناجا فظ حكيم غلام احمر             |
| 72 | مولا نافيض احمه عثاني                   |
| 76 | مولا ناحکیم سراج الحق عثانی             |
| 78 | مولا نامجير منيرالحق عثاني              |
| 79 | مولوى قل مجمه پسر دوم مولا نامحر نظیف   |
| 79 | مولا ناخطیب مجمد عمران                  |
| 80 | مولوی گلم مجمه پسر سوم مولا نامحر نظیف  |
| 80 | مولا نامجرشريف                          |
| 82 | مولا ناشاه محمرُ سعيد چشتی              |
| 83 | مولا نامفتی محمدلبیب                    |
| 83 | حضرت مولا ناعبدالحميد قادري<br>         |
| 85 | مولا نامحمه شفيع                        |
| 85 | مولا ناضياءالدين                        |

| 86  | مولوی <b>محم</b> احسن                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86  | مولانا نذبراحمه                                                                                                |
| 87  | مولا ناسناءالدين احمد                                                                                          |
| 88  | مولا نا حا فظرمجر سعيد                                                                                         |
| 89  | حضرت مولا نا نوراحمر                                                                                           |
| 92  | مولا ناعبدالصمد                                                                                                |
| 92  | مولا ناظهوراحمد                                                                                                |
| 92  | مولا ناانوارالحق                                                                                               |
| 93  | مولوی ابرارالحق کیف قادری                                                                                      |
|     | تذكره مولا ناشاه عين الحق عبدالمجيد قادري بدايوني                                                              |
|     | 95136                                                                                                          |
| 95  | ولادت تعليم وتربيت                                                                                             |
| 96  | واقعهُ بيعت                                                                                                    |
| 100 | واقعه ببجاده نشيني حضرت خاتم الا كابرشاه آل رسول مار هروى قدس سرهٔ                                             |
| 102 | سفرحجاز                                                                                                        |
| 102 | جلوه افر وزی مندارشاد ۱۳۷۰ میلاد استان |
| 104 | کرامات وخوارق عادات                                                                                            |
| 104 | سلب کرامت میاں ریتاشاہ                                                                                         |
| 105 | اظهار کرامت متعلق شیخ لعل مجمه حجام                                                                            |
| 106 | وقع افلاس                                                                                                      |
| 107 | عطابئ ثروت حا فظ على اسدالله مرحوم                                                                             |
| 107 | واقعه تِبْخِ نِظام الدين فاروقي                                                                                |
| 108 | واقعه شيخ ركن الدين فرشوري                                                                                     |
| 108 | واقعه مولوي عظمت على منصف                                                                                      |
| 109 | واقعه حكيتم فضل حسين                                                                                           |
| 109 | واقعدرئيس بدايوني ملازم رامپور                                                                                 |
| 110 | واقعه حافظ غلام جيلاني                                                                                         |
| 111 | واقعه محملي خان آزاد                                                                                           |

| 112 | ذِ كُر تَصانيْف                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 113 | ير منا مذه مخصوص                                           |
| 113 | غاتم الا كابرسيد شاه آل رسول احمدى قا درى مار هروى         |
| 114 | سيدشاه غلاممحی الدينِ اميرعالم مار هروی                    |
| 114 | مولا ناشاه سلامت اللب <sup>رنش</sup> فی بدایونی ثم کانپوری |
| 116 | مولا ناسعدالدین عثانی بدایونی                              |
| 117 | مولا نامحمه افتخارالدین فرشوری<br>م                        |
| 117 | حکیم محمه قائم بدایونی                                     |
| 117 | مولا ناعبدالوالى چشتى بدا يونى                             |
| 118 | <i>حافظ حسن على بدا يو</i> نى                              |
| 119 | تذكرة خلفائے صاحب ارشاد                                    |
| 119 | مولا ناسیدشرفالدین شهید د ہلوی                             |
| 122 | حضرت سیدشاه ظهورحسن مار هروی                               |
| 123 | حضرت سیدشاه ظهورحسین مار هروی                              |
| 124 | حضرت شیخ اسدالله قادری                                     |
| 125 | مولا ناشخ معین فتح پوری                                    |
| 125 | حضرت متنان شاه بر                                          |
| 126 | مولا نا شِخ عبدالکریم <sup>لک</sup> ھنوی                   |
| 128 | حضرت مولا نامجمه کل<br>:                                   |
| 129 | میاں عبداللّٰدشاہ فارو تی                                  |
| 131 | ولا د<br>س                                                 |
| 131 | مادات وخصائل<br>م                                          |
| 132 | ذِ کروصال مبارک<br>زخت                                     |
| 134 | قطعات تار <sup>خ</sup> وصال<br>ههر بر                      |
|     | حواشی حصه اول                                              |
|     | 139162                                                     |
| 139 | ن چېرايو <u>ل</u>                                          |
| 139 | حضرت پیرمکه بدا یونی                                       |

| 140 | ا بوالقاسم تنوخی                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 140 | مولا نامجر سعيد جعفري                                     |
| 142 | نواب على محمدخان                                          |
| 143 | حضرت سيدعين الدين                                         |
| 143 | حضرت مولا ناحسن على چشتى                                  |
| 144 | مولوی ا کرام الله مخشر بدا یونی                           |
| 144 | مولوی محمد افضل صدیقی بدایونی                             |
| 144 | خواجه سيداحمه بخارى                                       |
| 145 | مولا ناشاه کلیم الله جهان آبادی                           |
| 146 | حضرت شاه بھیک                                             |
| 146 | قاضی مبارک گو پاموی                                       |
| 146 | مولوی حمد الله سندیلوی                                    |
| 147 | مولا نافخرالدین چشتی اورنگ آبادی                          |
| 147 | مولوی سیدا حرحسن نقو ی                                    |
| 148 | مولوی سراج احمد سهسوائی                                   |
| 148 | مولوي هبیج الدین عباسی میروسید و استان استان الله میروسید |
| 148 | قاضى تتمس الاسلام عباسي                                   |
| 148 | مولوی سید دولت علی قبائی                                  |
| 149 | ڪيم مولوي غلام صفدر صديق<br>                              |
| 149 | مولوی محمراسحاق صدیقی رحمانی                              |
| 149 | مولوی محر بخش<br>این                                      |
| 149 | مولوی علی بخش خال<br>م ینه                                |
| 150 | مولوی مجمود بخش<br>پر                                     |
| 150 | مولوی کرامت الله بدا یونی                                 |
| 151 | مولوی محرحسین صدیقی                                       |
| 151 | مولوی نجابت الله صدیقی                                    |
| 151 | خليفه غلام حسين<br>فهزه                                   |
| 151 | مولوی افضل الدین قیس عباسی                                |
|     |                                                           |

| 151 | مولوی غلام شاہد فقدا ہے                              |
|-----|------------------------------------------------------|
| 152 | مولوي إحرحشين وحثت مجيدي                             |
| 152 | مولوی حکیم نیاز اجمه نیاز                            |
| 152 | مولوی اشرف علی نفیس                                  |
| 153 | مولا ناعبدالسلام عباسى                               |
| 154 | ميان ذكرالله شاه                                     |
| 154 | مولا ناسیدنور محمد بدایونی                           |
| 155 | مولا نامجم معين الدين صديقي فائق                     |
| 156 | مولا ناعبدالملك انصاري                               |
| 156 | مولا نابثياه عبدالعزيز محدث دہلوي                    |
| 157 | مبولا نافضل امام خيراً بادي                          |
| 158 | شیخ احمد عرب میمنی شروانی                            |
| 158 | مفتی سعدالله مرادآبادی                               |
| 158 | حضرت شاه ابوالحسين احمدنوري ميال صاحب ٔ              |
| 159 | حضرت سيدشاه ابوالحن مير صاحب ٔ                       |
| 159 | مولا نافضل حق خبرآ بادی                              |
| 160 | مولوی محم <sup>حس</sup> ین این مولو <u>ی</u> اسدالله |
| 161 | مولوی احم <sup>رحس</sup> ن صاحب و کیل                |
| 161 | مولوی محمد اسحاق د ہلوی                              |
| 161 | مولا ناشاه محمدی بیدار                               |
|     |                                                      |

# فهرست مشمولات حصددوم سواخ سيف الله المسلول معين الحق مولا ناشاه فضل رسول قادرى بدايوني

|     | ولا دت اورتعلیم                |
|-----|--------------------------------|
|     | 164175                         |
| 164 | ولا دت                         |
| 166 | سفراكصنو                       |
| 167 | درس گاه مولا نا نورالحق        |
| 169 | رسم دستار بندی                 |
| 171 | سفر دهولپور برائے بخصیل علم طب |
| 172 | سفر گوالبيار                   |
| 173 | حالت درس وند ریس               |
|     | تذكرهٔ اساتذهٔ كرام            |
|     | 176180                         |
| 176 | مولا نا نورالحق فرنگی محلی     |
| 177 | حکیم سید ببرعلی مو ہانی        |
| 178 | مولا ناانشخ محمدعا بدمدني      |
| 179 | مولا ناعبدالله سراج مکی        |
|     | تذكرة طاغده                    |
|     | 181196                         |
| 181 | حلقه درس                       |
| 183 | مفتی اسداللّٰدالهٔ آبادی       |
| 184 | مولا ناعنایت رسول چریا کوٹی    |
|     | //                             |

185

185

مولا ناعبدالفتاح ككشنآ بإدى

مولوى خرم على بلهورى

| 186 | مولا ناسخاوت علی جو نپوری                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187 | مولا ناشاه احرسعيد نقشوندي                                                                                                                    |
| 188 | حضرت سیدشاه محمد صادق مار هروی                                                                                                                |
| 188 | مولا ناسيداولا دحسن موہانی                                                                                                                    |
| 189 | مولوی سیدا شفاق حسین سهسوانی                                                                                                                  |
| 189 | مولوی کرامت علی جو نپوری                                                                                                                      |
| 190 | مولوی قاضی مجل حسین عباسی                                                                                                                     |
| 190 | حضرت پیرسیدسلمان بغدادی                                                                                                                       |
| 191 | مولوی سیدار جمند علی نقو ی                                                                                                                    |
| 191 | مِولوی شِخْ جلال الدین متولی                                                                                                                  |
| 192 | عيم وجيبالدين صديق بدابوني<br>- عيم الميانية عنواني الميانية |
| 193 | ڪيم ڪيخ تفضّل حسين برايوني                                                                                                                    |
| 193 | مولوی امانت حسین صدیقی                                                                                                                        |
| 193 | ميان بهاورشاه دانش مند                                                                                                                        |
| 194 | مولوی شیخ فصاحت الله متولی بدا یونی                                                                                                           |
| 194 | مولوی محمد رضی الله صدیقی بدا یونی                                                                                                            |
| 194 | مولوی غلام حیدر صد نقی بدا یونی<br>·                                                                                                          |
| 195 | مولوی سیدخادم علی بخاری بدا یونی                                                                                                              |
|     | مشاغل طبیه                                                                                                                                    |
|     | 197207                                                                                                                                        |
| 197 | سفر بنارس                                                                                                                                     |
| 200 | چونے سے علاج                                                                                                                                  |
| 201 | برگ امرود سے ہیضہ کا علاج                                                                                                                     |
| 201 | ا يک مريض کا عجيب وغربيب علاج                                                                                                                 |
| 202 | اہلیہ نصرت خاں بدایونی کی جدید زندگی                                                                                                          |
| 203 | محمه طهور على خال رئيس دهرم پور کاعلاج                                                                                                        |
| 204 | مولوی سدیدالدین شِائق کی شفایا بی                                                                                                             |
| 205 | ايك خاكروب عورت كي بلاعلاج صحت يا بي                                                                                                          |

| 206 | والده مولوى ستار بخش قادرى كاعلاج |
|-----|-----------------------------------|
|     | علائق د نیوی                      |
|     | 208209                            |
|     | ذو <b>تِ</b> عرفاں                |
|     | 210216                            |
|     | سفر حجاز وعراق                    |
|     | 217232                            |
| 217 | پېهالسفر حج                       |
| 220 | اجازت قصیدهٔ برده شریف            |
| 223 | محج ثانی                          |
| 225 | تيسرااور چوتھا حج                 |
| 225 | سفرعراق                           |
|     | مشائخا نه زندگی                   |
|     | 233244                            |
|     | تصرفات وخوارقِ عادات              |
|     | 245255                            |
|     | تذكرهٔ خلفائے مجاز                |
|     | 256266                            |
| 256 | مولا ناحكيم عبدالعزيز مكى         |
| 256 | سیدشاه آل نبی شا بهجهان پوری      |
| 257 | مولا ناسیدنورالحسن حیدرآ بادی     |
| 257 | مولا ناسیدشمس کضحی بخاری          |
| 258 | مولا ناجا جي حميد الدين           |
| 259 | مولا نا شخ عطاءالله               |
| 260 | مولا نامحر عبيدالله بدايوني       |

| 261        | مولا نامحمه الكبرشاه ولايق                          |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 262        | مولا ناالحاج شاه محمد قدرت الله تشميري              |
| 263        | شاه سالا رسوخنة.                                    |
| 265        | مولا نا نواب ضياءالدين حيدرآ بادي                   |
| 266        | مولا نامحمه يارخان محى الدوله بهادر                 |
|            | تذكرهٔ مریدان خاص                                   |
|            | 267269                                              |
| 267        | ن <u>و</u> اب ریاست علی خان حیدرآ بادی              |
| 267        | شیخ چا ندمجمه قا دری                                |
| 268        | سيدخواجه حفيظ اللدقادري                             |
|            | ذ کروصال                                            |
|            | 270273                                              |
|            | تصانف                                               |
|            | 274286                                              |
| 275        | حاشيه برحاشيه مير زام درساله                        |
| 275        | شرح فصوص الحکم<br>تلخیص شرح مسلم امام نو وی         |
| 276        | تلخيص شرح مسلم امام نووي                            |
| 276        | المعتقد المنتقد                                     |
| 282        | تثبيت القدمين في تحقيق رفع اليدين                   |
| 282        | رساله سلوک<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| 283        | رساله شغل مراقبه حقیقت محمد بی <sub>ه</sub>         |
| 283        | رساله وحدة الوجود                                   |
| 283        | رساله نغمه موسيقى                                   |
|            | رسالهٔ بض                                           |
| 283        | رساله. ن                                            |
| 283<br>283 | البوارق المحمدية                                    |
|            |                                                     |

|     | . ••,                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 284 | تصحيح المسائل                                          |
| 285 | سيف الجبار                                             |
| 285 | فوزالمؤمنين                                            |
| 285 | اكمال في بحث شدّ الرحال                                |
| 285 | قصل الخطاب<br>"ا                                       |
| 285 | تلخيص الحق<br>بـ                                       |
| 285 | میکبیت النجد ی<br>*                                    |
| 285 | ر معظم<br>حرز معظم                                     |
| 286 | اختلافی مسائل پرتاریخی فتو کی                          |
|     | ذ کرنظم وشاعری                                         |
|     | 287293                                                 |
| 287 | شجرهٔ طیبه قا دریه                                     |
| 289 | نو <u>.                                    </u>        |
| 289 | نعت العت                                               |
| 290 | نعت المالط الطاط الماليا                               |
| 290 | منقبت صحابه                                            |
| 291 | منقبت فاروق اعظم                                       |
| 291 | منقبت ذوالنورين                                        |
| 292 | منقبت على مرتضى                                        |
| 292 | منقبت امام حسين                                        |
| 293 | منقبت غوث اعظم                                         |
|     | مكتوبات                                                |
|     | 294312                                                 |
| 294 | مَتوب(۱) بنام حضرت شاه عين الحق عبدالمجيد قادري        |
| 298 | مكتوب(٢) بنام حضرت تاح الفحو ل مولا ناعبدالقا درقا دري |
| 301 | مكتوب (٣) بنام حضرت تاج الفحول مولا ناعبدإلقا درقا دري |
| 302 | مکتوب(۴) بنام مولا نا قاضی حمیدالدین قاضی مچھلی بندر   |
|     |                                                        |

| 304 | ِ مَتُوبِ (۵) بنام نواب مُحرضياءالدين خال حيدرآ بادي     |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 305 | مَتوب(۲) بنام نواب مُحمر ضياءالدين خال حيدرآ بادي        |
| 307 | ِ مکتوب(۷) بنام نواب محرضیاءالدین خال حیدرآ بادی         |
| 310 | كتوب(٨) بنام متحكم جنَّك بهادر                           |
| 311 | مكتوب(٩) بنام حكيم ولايت على خال مقيم گواليار            |
|     | اولاد                                                    |
|     | 313352                                                   |
| 313 | مولا نامحی الدین عثانی بدایونی                           |
| 315 | مولا ناچافظ مرید جیلانی                                  |
| 316 | مولا ناحكيم عبدالقيوم قادري عثاني                        |
| 327 | مولا ناحكيم عبدالما جدقا درى بدايوني                     |
| 328 | مولا ناعبدالحامد قادری بدایونی                           |
| 328 | تاج الفحو ل مولا ناشاه عبدالقا در بدا يوني               |
| 344 | حضرت مولا ناشاه مطيع الرسول مجمدعبدالمقتدر قادري بدايوني |
| 350 | حضرت عاشق الرسول مولانا شاه عبدالقدير بدايوني            |
|     | تواریخ وصال                                              |
|     | 353364                                                   |
|     | حواثق حصه دوم                                            |
|     | 365375                                                   |
| 365 | مولا ناعبدالواسع لكصنوي                                  |
| 365 | مولا ناعبدالواجد خبرآ بادي                               |
| 365 | مولا ناظهورالله كمصنوى                                   |
| 365 | ملك العليمامولانا قطب الدين شهيد سهالوي                  |
| 366 | ملامحمه سعيد كصنوى                                       |
| 366 | ملاشاه احمدانو ارالحق                                    |
| 366 | ملااحمه عبدالحق ككصنوى                                   |
| 366 | بحرالعلوم حضرت مولا ناعبدالعلى كهضوى                     |

| 367        | مولا ناسيدعلاءالدين اصولي                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 367        | حضرت شاه أجيالے                                                                                                      |
| 367        | حضرت سيدآ ل حسن رسول نما                                                                                             |
| 368        | حضرت شيخ اكبرمحي الدين ابن عربي                                                                                      |
| 368        | حضرت شيخ الثيوخ شهاب الدين عمر سهرور دي                                                                              |
| 369        | حضرت سلطان العارفین شیخ شاہی موئے تاب (بڑےسر کار)                                                                    |
| 370        | حضرت شاه ولایت بدرالدین (حچیوٹے سرکار )                                                                              |
| 372        | حضرت میرال ملهم شهید                                                                                                 |
| 373        | حكيم عبدالصمدا ورمولا ناعبدالشكور                                                                                    |
| 374        | حضرت مولا ناسيدا براجيم                                                                                              |
| 375        | حضرت سیدنامیر ناصرالد ٰین علی شهید                                                                                   |
|            | ضميمه المل الثاريخ                                                                                                   |
|            | ,                                                                                                                    |
|            | مرتبها سيدالحق قادري                                                                                                 |
|            | 377444                                                                                                               |
| 378        | تعارف تصانيف سيف الله المسلول                                                                                        |
| 392        | حضرت مولا ناحكيم عبدالماجد قادري بدايوني                                                                             |
| 397        | حضرت مولا ناعبدالحامه بدايونى                                                                                        |
| 401        | عاشق الرسول حضرت مولا ناعبدالقدير قادري                                                                              |
| 404        | مولا نامچ <i>ەع</i> بدالهادى قادرى بدايونى                                                                           |
| 406        | حضرت عبدالمجيد محمرا قبال قادري                                                                                      |
| 407        | 1 1 •** /                                                                                                            |
|            | تذكره حضرت شيخ عبدالحميد محمر سالم قادري                                                                             |
| 410        | تذكره حضرت يشح عبدالحميد محمر سالم قادري<br>اجازت ِ وخلافت نامه حضرت عاشق الرسول                                     |
| 410<br>411 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |
| _          | ا جازت وخلًا فت نامه حضرت عاشق الرسول<br>مصنف اکمل الثاریخ مولا ناضیاءالقا دری<br>اکمل الثاریخ پرنفتد ونظر:ایک جائزه |
| 411        | ا جازت وخلًا فت نامه حضرت عاشق الرسول<br>مصنف اکمل التاریخ مولا ناضیاءالقادری                                        |
| 411<br>421 | ا جازت وخلًا فت نامه حضرت عاشق الرسول<br>مصنف اکمل الثاریخ مولا ناضیاءالقا دری<br>اکمل الثاریخ پرنفتد ونظر:ایک جائزه |

## ابتدائيه

تاج الحول اکیڈی نے 'تحریک اسلاف شناس' کے تحت قدیم و نایاب کتب کی اشاعت جدید کا جوسلسلہ شروع کیا ہے زیر نظر کتاب' اکمل التاریخ' کی اشاعت جدید اس سلسلے کی ایک نہایت مضبوط اور اہم کڑی ہے۔ ایک صدی پرانی یہ کتاب خانوادہ 'عثانیہ بالخصوص فخر خاندان سیف اللہ المسلول مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی کی سیرت وسوائح ،علمی کارناموں اور مذہبی وروحانی خدمات کا خوبصورت مرقع ہے۔

آج ایک صدی بعداس کی اشاعت جدیدایک فرض کی ادائیگی بھی ہے اور اپنے اکابرو اسلاف سے فکری ونظریاتی رشتوں کے استحکام کا اشار یہ بھی۔اس اشاعت جدید کے ذریعے نہ صرف بیکداپی فدہبی ،علمی ، ملی اور جماعتی تاریخ کا ایک باب محفوظ کیا جارہا ہے بلکہ بیا ہے ماضی سے حال کارشتہ مضبوط کرنے کے عزم اور ماضی کے تابندہ نقوش کی بنیادوں پر تابناک مستقبل کو استوارکرنے کے عہد کی تجدید بھی ہے۔

خانوادهٔ عثانیدی آٹھ سوسالہ تاری خارج دامن میں علم ودانش کا ایک پورا دبستان رکھتی ہے، جوتاری نے ہر دور میں سرسبر وشاداب نظر آتا ہے۔خانوادے کی اس طویل تاریخ میں حضرت سیف اللہ المسلول کی ذات جامعیت کے اعتبار سے ایک امتیاز رکھتی ہے۔ بیک وقت معقول و منقول میں مہارت ،علوم ظاہر و باطن کی جامعیت ، فن طب میں میدطولی ،تصنیف و تالیف ، درس و متدریس اور تربیت و تزکیہ ہر مسند پر آپ کی ہشت پہلو شخصیت ایک امتیازی اور نمایاں شان میں نظر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت کی جامعیت اور علمی خدمات کی وسعت ہی کا نتیجہ ہے کہ ابتدا ہی سے اہل علم و بصیرت نے آپ کی ذات اور خدمات کو اپنا موضوع تحقیق بنایا ، آپ کی شان میں قصائد ظم کیے ، آپ کی کتابوں پر حاشیہ کھے اور آپ کی تحقیقات کو بطور حوالہ پیش کیا۔

آپ کی اِس کا جامعیت کے پیش نظرتان الھول اکیڈمی نے آپ کی تصانیف کی جدید اشاعت اورآپ کی حیات وخد مات کو علمی انداز میں منظرعام پرلانے کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا تھا جس کے تحت اب تک آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف حسب ضرورت ترجمہ و تسہیل اور تخ سے وتر تیب جدید کے ساتھ منظرعام پرآ چکی ہیں:

(۱) احقاق حق، (۲) فوز المؤمنين، (۳) فصل الخطاب، (۴) حرز معظم، (۵) اكمال فی بحث شد الرحال، (۲) اختلافی مسائل پرتاریخی فتو کی، (۷) تبکیت النجد ی، (۸) مولود منظوم مع انتخاب نعت دمنا قب، (۹) شوار ق صدید ترجمه بوراق محمدید

ان کے علاوہ آپ کی اولین سوائح حیات طوالع الانوار' (مصنفہ مولانا انوار الحق عثمانی) اور آپ کے علاوہ آپ کی اولین سوائح حیات طوالع الانوار ' مسیف اللہ المسلول کاعلمی مقام' اور آپ کے بارے میں معاصر ومتاخر اہل علم کے تأثر ات بنام ' سیف اللہ المسلول کاعلمی مقام' (مرتبہ عبد العلیم قادری مجیدی) اکیڈمی شائع کر چکی ہے۔

آپ کی ۱۲ م تصانف المعتقد المنقد (عربی ) تقیح المسائل (فاری ) البوارق المحمدیه (فاری ) اورسیف الجبار (اردو) اکیڈی کے اشاعتی منصوبے میں شامل ہیں۔ان شاءاللہ یہ بھی جلد ہی ضروری تحقیق وتخ تج اور جدید آب و تاب کے ساتھ منظر عام پرآئیں گی۔

زیرنظر کتاب' انگمل التاریخ' آپ کی مفصل سوانح ہے، جس میں آپ کے سلسلہ اجداد و اخلاف، اسا تذہ و تلاندہ ، خلفا ومریدین ، تصانیف و مکا تیب ، کرامات و معالجات اور مشاغل و معمولات تقریباً تمام اہم گوشوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئے۔

اکمل التاریخ حضرت مولانا عبدالماجد بدایونی کی ایما پر تالیف کی گئی تھی۔اس کی تالیف کا آغاز جمادی الاخری اسساده/مئی ۱۹۱۳ء میں مکمل ہوئی۔ چنانچآ غاز تا خاز جمادی الاخری اسساده/مئی ۱۹۱۳ء میں مکمل ہوئی۔ چنانچآ غاز تالیف کے اعتبار سے اس کا تاریخی نام <u>سوانح فضل رسول</u> '(۱۳۳۱هی) ہے، دوسرانام فیض العارفین 'تالیف کے اعتبار سے اس کا تاریخی نام <u>اکمل التاریخ</u> '(۱۳۳۳هی) قرار پایا۔ جمادی الاولی ۱۳۳۳هی مارچ ۱۹۱۲ء میں منظر عام پر آئی۔ کتاب کی طباعت واشاعت کے تمام تر اخراجات حضرت سیف اللہ المسلول کے جال نثار مرید و معتقد نواب خواجہ سید حفیظ اللہ قادری معینی (حیدر آباد) نے برداشت کیے تھے جوان کی اینے پیروم شدسے گہری عقیدت و محبت کی دلیل ہے۔

مصنف کتاب مولانا لیعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی (۱۳۰۰ه/۱۳۹۰ه-۱۸۸۳) او ۱۸۸۳ه مصنف کتاب مولانا ملی احمد خال می بدایونی (۱۳۰۰ه/ ۱۳۹۰ه مولانا علی احمد خال می حضرت تاج الفحول کے مرید ، سرکار مقتدر کے طالب اور منظور نظر ، مولانا علی احمد قادری بدایونی (تلمیذتاج الفحول) کے شاگر دوتر بیت این قد ، مولانا عبدالما جد بدایونی کے بے تکلف دوست اور مشہور نعت گوشا عربیں ۔

مولانا ضیاء القادری نے کتاب دوحصوں میں ترتیب دی ہے۔ پہلے حصے میں حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنه، آپ کے صاحبزادے، پوتے اور خاندان عثمانیہ بدایوں کے مورث اعلیٰ قاضی دانیال قطری سے لے کرصاحبِ تذکرہ کے والد ماجد حضرت شاہ عین الحق عبدالمجید قادری قدس سرۂ تک سلسلہ اجداد کے حالات ہیں اور دوسرا حصہ حضرت سیف اللہ المسلول اور آپ کے اخلاف واحفاد کے حالات وسوانح پر ششتل ہے۔

بنیادی طور پر بیخانواد و عثانیہ قادر بیکا تذکرہ ہے مگر ساتھ ہی ضمناً بہت سے اکابر اولیا ، صوفیہ ، علا اور شعرا کا ذکر بھی کتاب میں جا بجا ملتا ہے ، جس نے کتاب کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔مصنف کے معاصریا قریب العہد کچھالیسے افراد کا ذکر بھی شامل کتاب ہے جن کا تذکرہ اِس کتاب کے علاوہ یا تو بہت کم ملتا ہے یا بالکل نہیں ملتا۔اکمل التاریخ کے بارے میں معروف محقق مالک رام لکھتے ہیں :

میری نظر میں ان کی سب سے اہم تالیف اکمل التاریخ 'ہے، اس کے دوجھے ہیں پہلے میں بدایوں کے عثانی خاندان کے علما اور بزرگوں کے حالات ہیں ، اس طرح بہت سامواد جو منتشر حالت میں تھا کیجا ہوگیا اور ضائع ہونے سے نگا گیا۔ دوسرے جھے میں حضرت مولا نافضل رسول کی مفصل سوائح عمری ہے جو کتاب لکھنے کی علت غائی ہے۔ کہ

ا کمل التاریخ کے بعض مندر جات پر نقد ونظر کے باوجودعلمی حلقوں میں اس کی پذیرائی ہوئی اور اہل علم و تحقیق نے اس کوحوالے کی کتاب کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مسعود علی نقوی ککھتے ہیں: متن کے علاوہ حواثی کی ترتیب میں مولانا نے جومحنت کی ہے اس سے بدایوں کے نامور علما وفضلا خصوصاً سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والے حضرات پر خاطر

<sup>🖈</sup> تذكرهٔ معاصرين: ما لك رام، بحواله ما بهنامه مجلّه بدايون: ص ٦٥، جلد۵، شاره ٧٠، بابت اگست ١٩٩٥ء، كرا چي

خواہ روشنی پڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندو پاکستان کے محققوں اور مصنفوں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے حوالے کی کتاب کے طور پر استعال کیا ہے۔ کہ

آج ایک صدی بعد ترتیب واضافے اور جدید آب و تاب کے ساتھ اس نایاب اور اہم تاریخی کتاب کی اشاعت ثانی مرتب و ناشر کے لیے باعث مسرت بھی اور موجب شکر بھی۔

کچھر تیب جدید کے بارے میں:

کے اشاعت اول میں کتاب دوا لگ الگ جلدوں میں تھی ،اب ہم دونوں جلدوں کوایک جلد میں شائع کررہے ہیں۔

ہ ہلااشاعت اول کے آخر میں جو صحت نامہ تھااس کے مطابق متن کی تھیج کر لی گئی ہے۔ ہلا بعض جگہ کسی وضاحتی لفظ یا جملے کا اضافہ کیا گیا ہے مگراس اضافے کوایک مخصوص بریکٹ [……] میں رکھا گیا ہے۔ جہاں مذکورہ بریکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ بین القوسین عبارت مصنف کی نہیں بلکہ مرتب کی ہے۔

ہلا کتاب کا اسلوب ایک صدی پر انا ہے، اُس زمانے میں عام طور پر ایک جملے کے درمیان دوسرا جملہ معترضہ لے آتے تھے، پھر جملہ معترضہ ختم کرنے کے بعد پہلے جملے کے بقیہ الفاظ ذکر کرتے تھے۔ اُس زمانے کا قاری اِس قتم کے اسلوب کا عادی تھا، لیکن آج کے ایک عام قاری کے لیے اِس قتم کی عبارت کچھ گجلک ہوتی ہے اور اُس کو عبارت سمجھنے میں دفت پیش آتی ہے۔ آج اِس قتم کے جملوں کو ہر یکٹ میں کھا جاتا ہے، اس لیے ایسے جملہ معترضہ کو ہم نے ایک ہر یکٹ میں کردیا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں ہے ( سسس) ہر یکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ بین القوسین عبارت مصنف ہی کی ہے، ہم نے صرف ہر یکٹ کا اضافہ کیا ہے۔

کل عنوانات اور ذیلی سرخیاں مصنف کی قائم کردہ ہیں۔ جہاں ہم نے ضرورتا کسی ذیلی عنوان کا اضافہ کیا ہے وہاں اس کو بریکٹ[.....] کے اندر ہی رکھا ہے تا کہ امتیاز رہے۔

ہم جوعر بی و فارس عبارتیں مصنف نے بغیر ترجمے کے قال کی تھیں ان کا اردوتر جمہ ایک

<sup>🖈</sup> كتاب كهانى:مسعودىلى نقوى مطبوعه ما بهنامهٔ مجلّه بدايون ،ص٠١٠ جلد 🗸 شاره١٠ بابت فرورى ١٩٩٧ء، كراچى

بريكائ [.....] ميں درج كرديا گياہے۔

ہ مصنف نے مختلف فیہ مسائل کے سلسلے میں بہادر شاہ ظفر کا استفتا اور حضرت سیف اللہ المسلول کا فتو کی بعینہ قل کیا تھا۔ فتو کی فارسی میں ہے۔ راقم نے اس کا اردوتر جمہ کیا ہے جو اختلافی مسائل پر تاریخی فتو کی' کے عنوان سے تاج الفحول اکیڈمی شائع کر چکی ہے، اس کے علاوہ یہ فتو کی مسائل پر تاریخی فتو کی' کے عنوان سے تاج الفحول اکیڈمی شائع کر چکی ہے، اس کے علاوہ یہ فتو کو کتاب مجموعہ رسائل فضل رسول' میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے اس طویل فتو ہے کو کتاب سے حذف کر دیا ہے۔ اہل ذوق حضرات الگ سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

کلا مصنف نے حضرت سیف اللہ المسلول کے 9 فارسی مکتوب درج کتاب کیے تھے۔ہم نے ان مکتوبات کا اردوتر جمہ کر دیا ہے ، جوشامل کتاب ہے۔مکتوبات کا فارسی متن ہم نے شامل نہیں کیا ہے۔اکا برخانوا د 6 قادر یہ کے اہم مکا تیب کا ایک مجموعہ زیرتر تیب ہے،ان شاءاللہ اصل فارسی متن اس میں شامل کرلیا جائے گاتا کہ محفوظ ہوجائے۔

کلاحصہ دوم میں سیف اللہ المسلول کا ایک مختصر فارسی رسالہ 'شغل مراقبہ حقیقت محمد یہ' بھی شامل تھا۔ ہم سیف اللہ المسلول کا ایک مختصر فارسی مثان ترجمہ و شامل تھا۔ ہم نے اس کو یہاں سے حذف کر دیا ہے۔ الگ کتابی شکل میں اس کا فارسی مثن ترجمہ و شرح اور ضروری حواشی کے ساتھ ان شاء اللہ جلد ہی شائع کیا جائے گا۔

ہلامصنف نے جگہ جگہ حاشیے میں اولیا وعلما کا تذکرہ درج کیا تھا،ان میں بعض حواثی مخضر تھا اور نیادہ تر طویل تھے۔ہم نے مخضر حواشی کواپی جگہ رہنے دیا اور طویل حواشی کو ہر ھے کے آخر میں یکجا کر دیا ہے۔کتاب میں جس جگہ رہ حواشی تھے وہاں نمبر ڈال کر حاشیے میں صفحہ نمبر کی نشاندھی کر دی گئی ہے۔

کی مصنف نے جگہ جگہ قطعات تواری خورج کیے ہیں،ان میں بعض مصاریع موجودہ حالت میں بح سے خارج معلوم ہورہ ہیں، یہ غالباً کتابت کی غلطی ہے۔ایسے مقامات پر ہم نے اپنی طرف سے مصرعوں کی چول بٹھانے کی بجائے ان کو دیسے ہی درج کر دیا ہے۔

کلا مصنف نے مفتی درویش محمد کے صاحبز ادوں مفتی محمد امجد، مولا ناعبد الغنی اور قاضی امین اللہ ین عثمانی کا شجرہ اولا دیالتر تیب صفحہ ۳۲،۳۱،۳۳، پر اور مولا نامحمد نظیف عثمانی کی اولا د کا شجرہ صفحہ ۵۲ پر نقل کیا تھا۔ ہم نے ان شجروں کوان صفحات سے حذف کر کے کتاب کے آخر میں' نسب

نامەخاندان عثانی میں شامل کردیاہے۔

کہ کتاب میں جہاں بھی سنہ ہجری تھااس کے ساتھ بریکٹ میں سنہ عیسوی بھی درج کر دیا گیا ہے۔ ہے۔اس کے لیے ویب سائٹ www.islamicfinder.org سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہے۔ کہ کتاب کے آخر میں ایک ضمیمے کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں مندرجہ ذیل مضامین ہیں:

(۱) سیفاللہ المسلول کی بعض تصانیف کا تفصیلی تعارف۔

(۲) حضرت مولانا عبدالماجد بدایونی، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت عاشق الرسول مولاناعبدالقدیر بدایونی اورآپ کے اخلاف کا تذکرہ۔

(٣)مصنف اكمل التاريخ مولا ناضياء القادري بدايوني كا تعارف.

(٣) اکمل الثاریخ پر بعض حضرات کے نقد ونظر کا جائزہ۔

(۵)سیف الله المسلول کی اسنا دحدیث شجرهٔ طریقت اورسلسله تلمذ

(۲) 'نسب نامه خاندان عثانی': بینسب نامه برا درم فریدا قبال قادری (کراچی) نے ترتیب دیا تھا جو انہوں نے عم محترم مولا نامجر عبدالہا دی القادری کے مجموعہ نعت و مناقب' نغمہ قدسی اساس' (مرتبہ فریدا قبال قادری مطبوعہ ۱۳۲۱ھ کراچی) کے آخر میں شائع کیا تھا۔اس کو بعض اصلاحات

واضافات کے ساتھ کتاب کے آخر میں شامل کیا جار ہاہے۔

(2)اجازت وخلافت نامه حضرت عاشق الرسول \_

ہلا جناب سلیم الله غوری بدایونی نے میری فر ماکش پراکمل التاریخ کا تقیدی جائزہ لیا ہے، موصوف نے مصنف کے جن تسامحات کی طرف توجہ دلائی ہے متعلقہ مقامات پر حاشیہ میں غوری صاحب کے حوالے سے ان کی جانب اشارہ کر دیا گیا ہے۔ کتاب کی تر تیب جدید کے سلسلے میں متعدد مرتبران سے تبادلہ خیال ہواانہوں نے بعض اہم کتب کے ذریعے علمی تعاون بھی کیا اس پر مئیں تہددل سے ان کاممنون ہوں۔

غوری صاحب نے اِس جانب بھی توجہ مبذول کروائی کہ مصنف نے حضرت سیف اللہ المسلول کی تاریخ ولا دت درج نہیں کی ہے صرف سنہ اور مہینہ لکھا ہے۔اییا لگتا ہے کہ شروع ہی سے حضرت کی تاریخ ولا دت محفوظ نہیں رہی ورنہ حضرت تاج الفحول' تخفہ فیض' میں اور مولا ناانوار الحق عثانی' طوالع الانوار' میں اس کا ضرور ذکر کرتے ،ان دونوں حضرات نے بھی صرف سنہ اور ماہ ولادت ہی ذکر فر مایا ہے۔

کتاب کی تھیجے وتر تیب حتی الا مکان توجہ ہے گی گئی ہے، لیکن پھر بھی بہ تقاضائے بشریت ہرتسم کی غلطی کا امکان ہے۔اہل علم سے گزارش ہے کہا گر کسی فروگذاشت پرمطلع ہوں تو مرتب کوآگاہ کر کے ممنون فرمائیں۔

مولانا حنیف قادری مجیدی (ساکن آنوله ضلع بریلی)اورعزیزی عبدالعلیم قادری مجیدی (متعلم مدرسة قادری مجیدی (متعلم مدرسة قادریه) نے پروف ریڈنگ کی ذمه داری قبول کی اوراس کو بحسن وخو بی نبھایا ہے۔ رب قدیر ومقتدران دونوں کودارین کی برکات عطافر مائے۔

برادر طریقت حاجی محبوب قادری (تعلقہ جنر ضلع پونہ) نے کتاب کی اشاعت کے لیے مخلصا نہ تعاون کیا ہے، رب قد سرومقتدران کی بیرخدمت قبول فر مائے اوران کوسلامتی، رحمت اور برکات سے نوازے۔

یہ کتاب جن اہل اللہ اوراضحاب علم وضل کے تذکر ہے پر شتمل ہے اِس بے بضاعت مرتب کو اُن کے علم عمل اور فضل و کمال سے کوئی نسبت نہیں ،ان سے محض نسبی رشتہ ہے جس کی حیثیت 'بدنام کنندہ نکونا مے چنز سے زیادہ نہیں ۔ رب قدیر ومقدر سے دعا ہے کہ اس حقیر سی خدمت کے صلے میں علم نافع و عمل صالح کی دولت سے نواز دے اور سلامتی ایمان کے ساتھ اِنہیں پا کبازوں کے زمرے میں حشر فرمائے۔ آمیس بحاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آله واصحابہ و وارث حالہ اجمعین ۔

اسیدالحق قادری خانقاه قادر به بدایوں ۲۳ رشعبان المعظم ۱۳۳۸ ه ۳رجولائی ۲۰۱۳ء

\$\$\$

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

المل التاريخ

حصهاول لعبي

سوانح فضل رسول

خاصان خدا کی مبارک زندگی کاروش آئینه حضرت ذوالنورين رضي الله عنه كي مفصل ومختضر سوانح عمري حضور کے اولا دواعقاب کا جدا گانہ تذکرہ

مدینة الاولیابدایوں شریف کے اولیائے کرام وشر فائے ذوالاحترام کے حالات مشاہیرعلاومشائخ اسلام کے واقعات حیات کا جامع وکمل مجموعہ

مولوی محمد یعقوب حسین ضیاءالقادری بدا یونی

بفرف همت

عالى جناب معلى القاب نواب خواجه سيدغلام محمر حفيظ اللدخان صاحب بهادر قادري معينى حا گيردار بلده فرخنده بنيا دحيدرآ باد

حضرت مولا ناحكيم محمر عبدالما جدصاحب قادري

باہتمام ہے۔ مولوی عبدالصمدصاحب سرور مقتدری درمطبع قادري بدايوں مولوي محلّه رونق طبع بافت

### هو المقتدر

بسم الله الرحمن الرحيم

## تمهيد

درباراحدیت میں خالق قدوس کے سامنے متخرق حمد و ثنار ہنے والے نورانی وجود، سرکار نبوت میں محبوب سرایا ناز کے شق و محبت میں فنا ہونے والی ہتیاں ہمیشہ خدائی نعمتوں، مصطفائی رحمتوں کا مظہر رہی ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے اِس وقت تک مخلوق الٰہی میں یہی برگزیدہ عالم اہتیازی شان اور خصوصی شرف کے ساتھ ممتازر ہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہی سبب ہے کہ باوجود صدیاں گزرنے، صد ہا انقلاب رونما ہونے کے اُسی عزت و عظمت کے ساتھ آج بھی اُن مخصوص اور منتخب حضرات کی یادکی جاتی ہے۔ یہ شرف شہرت، یہ امتیازِ عظمت ندان کا بالذات خاصہ مخصوص اور منتخب حضرات کی یادکی جاتی ہے۔ یہ شرف شہرت، یہ امتیازِ عظمت ندان کا بالذات خاصہ کردی کہ فی ذاتی جو ہر بلکہ بیا سی عظمت اُور یہ صورت گر، جو ہر واعراض کی گردش چشم کرم کا ایک کر شمہ ہے جس نے ایک مضغه گوشت کو این امتناہی صاصل کر سیکے۔ گویا مقصود تخلیق آدم اور میا سیحملاد بیدا صرف علم وعرفانِ الٰہی ہے۔ بس یہی ایک مسلمہ اصول ہے جس پر شہرت وعظمت کا دار و مدار ہے۔ شرف شہرت کے وسیع میدانوں کا طواف کرتی ہوئی شخصون نین میں آئی منزل میں جلوہ افروز پاتی ہیں۔

خدائی فرمان 'ان اکرمکم عندالله اتقاکم ''کےمطابق جس طرح خداکےنز دیک وہی

زیادہ مکرم ہے جوزیادہ با تقاہے، اِسی طرح خداکی خدائی میں بھی وہی زیادہ معزز وفخر ہے جوعلم و تقویل سے زیادہ آ راستہ ہے۔ زمانہ اورزمانیات عشوہ گرئ علم اور حجلہ براندازی تقویل کے ہمیشہ سے ناز بردار اورغاشیہ بردوش رہے ہیں، جس طرح علاوا تقیانے اپنی حیات میں ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا اور ایک جہان سے قدر ومنزلت کی سُریلی آ وازوں میں اپنے کمالات کی نغمہ سرائیاں کرائیں اُسی طرح بعد ممات بھی زمانے نے اُن کی عزت اپنی عزت، اُن کا وقار اپناوقار سمجھا۔ وقتاً بعد وقت اور قرناً بعد قرن اہل زمانہ نے اُن کی مقدس زندگی کے حالات سن سن کرسبق حاصل کرنے عاصل کرنے وقائع دیا۔ خصوصاً اِس زمانے میں جس انو کھا نداز اور جس دلچسپ جدت طرازی کے ساتھ کا موقع دیا۔ خصوصاً اِس زمانے میں جس انو کھا نداز اور جس دلچسپ جدت طرازی کے ساتھ وقائع نگاری اور سوائے نولیں نے ترقی حاصل کی ہے وہ ظاہر ہے۔

متقد مین، اکابر، متاخرین، با کمال مشاہیر کی سوائے عمریاں لکھ لکھ کراہل قلم نے اپنے زورقلم کے جو ہر دکھائے اور اسلام کے اُن چیکتے دکتے نورانی نفوس کو اُن کے مقدس چروں سے نقاب اُٹھا اُٹھا کر نظارہ طلب نگاہوں سے روشناس کرایا۔ اس کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض مؤرّ خیین نے اپنے تخیل اور اپنے جذبات کے مطابق بعض باخدا اکابر کے اعتقادیات پر ب باکا نہ دستبر دسے کام لیا۔ بعض نے زمانہ کال کے معمولی اشخاص کو گزشتہ اقر ان کے عظیم المناقب مضرات کا ہم پایہ ٹھہرایا، بعض نے زمانہ کال کے معمولی اشخاص کو گزشتہ اقر ان کے عظیم المناقب مطرات کا ہم پایہ ٹھہرایا، بعض نے اپنے خیال و گمان کی بنا پر واقعات اور معاملات کا پہلو بدل کر کے کھی کا کچھ کا کچھ کا ہم فرمایا۔ ہماری تقیدی نگاہیں نہ سیرۃ العمان اور الفاروق اور سوائح مولا نا روم مولوی شبلی اور الکلام وغیرہ سوائح عمریوں کی نقادی کے لیے اس وقت تیار ہیں نہ ہم اُن کے مصنفین پراس وقت جرح وقدح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ صرف ایک دل میں کھٹنے والی بات مصنفین پراس وقت جرح وقدح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ صرف ایک دل میں کھٹنے والی بات مصنفین پراس وقت جرح وقدح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ صرف ایک دل میں کھٹنے والی بات مصنفین پراس وقت جرح وقدح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ صرف ایک دل میں کھٹنے والی بات مصنفین پراس وقت جرح وقدح کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ صرف ایک دل میں کھٹنے والی بات

تیرھویں صدی ہجری میں ہندوستان کے اندر بہت سے بزرگ علم وعرفان کے انمول جواہر
اپنے دامنوں میں بھرئے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اس طبقے میں بعض بعض خصوصیات کے لحاظ سے بعض حضرات کو خاص امتیازی شان حاصل ہے، جس کے سراہنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، لیکن ہم نے جس مجمع البحرین کے حالات کو ناظرین کے پیش نظر کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، لیکن ہم نے جس مجمع البحرین کے حالات کو ناظرین کے پیش نظر کرنے کے لیے قلم اُٹھایا ہے ہماری نگاہِ انصاف میں بمصداق سع

## آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

مجموعی کمال اور جامعیت کے ساتھ اس درجہ متصف ہے کہ اُن کے معاصرین میں ہم کوکوئی اِس شان کا نظرنہیں آتا۔

اعلی حضرت سیف الله المسلول مولا ناشاه معین الحق فضل الرسول قادری عثانی بدایونی قدس سرهٔ کی ذات ِمجع کمالات پرجس پہلوسے نگاہ ڈالتے ہیں ایک امتیازی جلوہ، ایک خصوصی سے دھجی، ایک نمایاں شان نظر آتی ہے۔ خاندانی وجاہت دیکھیے قطع نظر اسلاف ابل عرب کے ہندوستان کی اقامت کے بعد سات صدیوں سے آج تک کوئی دور، کوئی عہد، کوئی زمانہ ایسانہ ملے گاجس میں علم وفضل کی برکت، اعزاز ووقار کی دولت سے آپ کا خاندان نہی دامن رہا ہو۔ علمی فیضان سے ایک جہاں آپ کے خاندان کامنت کش احسان نظر آئے گا۔ جوہر ذاتی پرغور سیجے ظاہری علوم میں علم کا کوئی شعبہ ایسانہ نکلے گاجس میں آپ کومعراج کمال حاصل نہ ہو۔ منقول میں آپ کی وسعت نظر کا اندازہ آپ کی تصانیف فقہ ور سائل مناظرہ اہل برعت وہا ہیے وغیرہ سے سیجے تو ایک دریائے نظر کا اندازہ آپ کی تصانیف معقول کودیکھیے اور بلند خیالی پر کمنونظر ڈال کر محوجرت ہوجا ہے۔ کمال طب پر قیاس دوڑا ہے، اکا ہروطن سے حالات پوچھیے اور مستخرق استجاب ہوجا ہے۔ علم کمال طب پر قیاس دوڑا ہے، اکا ہروطن سے حالات پوچھیے اور مستخرق استجاب ہوجا ہے۔ علم کمال طب پر قیاس دوڑا ہے، اکا ہرانہ شخیص امراض کا انداز دیکھیے اور معالجات (جوصرف نبات و جا ہے۔ علم نبات و جماد کی ماہیت پر آپ کا ماہرانہ شخیص امراض کا انداز دیکھیے اور معالجات (جوصرف نبات و جماد ہی سے ہوتے تھے) کوئی کر دنگ ہوجا ہے۔

غرض علوم وفنون میں آپ کے کمالات کی تشریح وتوضیح کیوں کر ہوسکتی ہے۔ اسی طرح علوم باطن میں آپ کے کمالات اور مراتب قرب واتصال باطن میں نگاہیں بہ خوبی جانتی ہیں۔ اور او ووظا کف، اذکار وافکار، اعمال واشغال، مجاہدات وریاضات وغیرہ پرغور کیجیے اور متقد مین اولیاء اللہ کے شاخدروز سے ملاتے جائے۔ ہند سے چلیے شام [و]عراق، حجاز وعرب تک چہنچئے ہرجگہ آپ کے مستقیطین اور متوسلین کو تلاش کر لیجے۔ غرض زندگی کا کوئی جزلے لیجے اخلاق واوصاف، خصائل و شائل، تدبر واصابت رائے، ہمت واستقلال، حلم و حیا، جود و سخا، بذل و عطا ہرایک میں ہمہ صفت موصوف پائے۔ ان اوصاف پر نظر ڈالتے ہوئے ایک ایسی مقدس ذات کے وقائع زندگی تحریر کرنا ہرگز آسان امر نہیں ہے۔ لیکن رہ رہ کر اگر شرف والے جذبات، دب دب کرسرکشی کرنے والے والے والے میں چٹکیاں لے لیک کرنے والے والے والے میں چٹکیاں لے لیک کرنے والے والے میں چٹکیاں لے لیک کرنے والے والے میں چٹکیاں لے لیک کرنے والے والے والے میں چٹکیاں لے لیک کرنے والے والے والے میں چٹکیاں لے لیک کرنے والے والے میں چٹکیاں کے لیک کرنے والے والے والے بیات بات پر مجلنے والی تمنا کیں ایک طرف دل میں چٹکیاں لے لیک کرنے والے والے میالے والے میال

مضطر بانہ شوق دلاتی تھیں کہ ایسے عظیم الشان بزرگ کے مہتم بالشان حالات ارادہ کر کر پھر نہ لکھنا اخلاقی گناہ ہے۔ دوسری جانب موجودہ سوانح عمریاں عقیدت مندانہ غیرت دلاتی تھیں کہ زمانے نے کس کس کوکیا ہے کیا کر دکھایا اور یہاں اب تک خاموثی ہے۔

آخر خدا کا نام لے کر ماہ جمادی الثانی اسساھ [مئی ۱۹۱۳ء] میں (کہ عرب قادری کے برکات وانواردل پرتجلیات کی نچھاور کررہے تھے) میں نے سوائح عمری لکھنا شروع کردی۔عدیم الفرصتی نے دامن کھینچا، فکر معاش نے قلم روکا تاہم تھوڑا وقت فرصت نکالا اور چار پانچ ماہ میں ایک حصہ مرتب ہوگیا۔ شروع سے طبیعت کو تاریخ جوئی سے دل بستگی رہی ہے، اسی ذوق طبیعت کے باعث 'سوائح فضل رسول' (۱۳۳۱ھ) تاریخی نام تجویز کیا۔ اس کے بعد متواتر پریشانیوں، حیرانیوں نے طبیعت کو بالکل سردکردیا اور د ماغ نے جواب صاف دے دیا، تحریت جی اُچاہ ہو گیا اور لکھنا بندر ہا، مگر اسی ا ثنا میں بعض تحریرات اہل وطن نے میرے جذبات کو پھر گر مایا، آتش شوق بھڑک اُٹھی اور مکیں نے پھر سلسلۂ انساب لکھنا شروع کیا۔ شجرے کی ہر شاخ شان تقدس سے سرسبز معلوم ہوئی، خیال آیا کہ ہرگل ہوٹے کی رنگ ہوعالم آشکار ہوجائے تو مشام جان عالم اور بھی مہک جائے گا۔ [ج الص بھی آچی خضر مختصر تذکرہ صاحب سوائے کے اسلاف کا بھی لکھ دیا۔ پرانے مسودات، قدیم فرامین، سندات شاہی نے علاوہ کتب سیر و تواری کے اسلاف کا بھی لکھ میرا بہت بچھ ہاتھ بٹایا۔ اس سال میں کتاب کا نام مانی 'فیض العارفین' [۱۳۳۲ ھے] ہاتھ آیا۔

غرض جب سوائح عمری مکمل ہوگئ تو جوم آرز و کے ساتھ تخیل وتصور نے محت ٹھکانے لگانے گاتے اور پر بخور کرنا شروع کیا۔ تمناؤل نے اور ہم مچائی کہ محنت کا ثمرہ ملنا چاہیے۔کوئی صورت سوانح عمری کے چھپنے کی نکالی جائے ،کیکن مکیں کیا اور میری بساط کیا کہ اس بار گراں کا متحمل ہوسکتا۔

بیصرف صاحب سوانح کا تصرف روحانی سمجھے کہ ایک دن میرے برادر مکرم مولوی عبدالصمد صاحب سرور قادری نے تذکر تأ مجھ سے کہا کہ حیدر آباد میں صاحب سوانح کے متوسلین میں بہت باہمت رؤسا ایسے موجود ہیں کہ وہ نہایت خوشی سے سوانح کو چھپوا سکتے ہیں، اُن میں عالی جناب نواب خواجہ محمد حفیظ اللہ خال صاحب قادری دامت برکاتہم کا ذکر خیر بھی کیا۔ اُسی روز ایک عریضہ مئیں نے آپ کی خدمت میں لکھ کر روانہ کیا، اگر چہراقم الحروف کو نہ نواب صاحب سے بھی شرف نیاز مندی حاصل تھا، نہ اِس وقت تک لذت دیدار کی نگاہیں ذوق آشنا ہیں، لیکن صرف توجہ روحی

حفرت صاحب سوائے نے نواب صاحب کو میری طرف متوجہ کر دیا اور آپ نے نہایت اولوالعز مانہ ہمت کے ساتھ میری عرض داشت کو شرف قبولیت بخشا اور تمام مصارف طبع اپنے ذمے لے کر میری ہمت افزائی فرمائی ۔ یہاں تک کہ یک مشت قبل از وقت دوسور و پے بلاطلب میر سے روانہ فرمائی فرمائی ۔ یہاں تک کہ یک مشت قبل از وقت دوسور و پے بلاطلب میر سے روانہ فرماد ہے ۔ قطع نظر عالی ہمتی کے نواب صاحب کی اس عنایت وشفقت کی جو مش ایک غیر متعارف شخص کے ساتھ آپ نے فرمائی تعریف نہیں ہوسکتی ۔ نہ مجھے وہ الفاظ ملتے ہیں جن میں آپ کا شکر یہ اداکروں ، نہ میں کبھی اس بار کرم سے سبک دوش ہوسکتا ہوں ۔ میں نے اظہار تشکر کے ساتھ نواب صاحب کے اجمالی حالات سوائح میں لکھنے کا قصد کیا اور متوا تر نواب صاحب کو تکلیف ساتھ نواب صاحب کے اجمالی حالات سوائح میں لکھنے کا قصد کیا اور متوا تر نواب صاحب دی اللہ رہوئی ۔ اللہ رے کہ تو میر نے قلب پر ہمیشہ کا کمجر رہیں گے فرماتے ہیں :

میر سے پیروم شد قبلہ قدس اللہ سرۂ العزیز کی نعلین یا ک ہیں ، اس کے روحی والدین میر رہے پیروم شد قبلہ قدس اللہ سرۂ العزیز کی نعلین یا ک ہیں ، اس کے سوا اور کچھ میر رہے ہو میر رہی نعلین یا ک ہیں ، اس کے سوا اور کچھ میں دور کے نعلین یا ک ہیں ، اس کے سوا اور کچھ

آخر میں نہایت مؤد باندگز ارش ہے کہ ناظرین کا بیخادم بے ریاتسیانہ مؤرخ ہے ند محقق، نہ ناظم ہے نہ ثار، نہاتن لیافت ہے نہ استعدا دجو کچھ کھا ہے اپنے جذبات کا خلاصہ اور اپنے عقیدت

مندانتخیل کااختصار ہے۔ز مانۂ تحریر جس عالم حیرانی اور ہنگامۂ پریشانی میں گز راہےاُ س کا آئینہ خود پیے بےخودانہ تحریر ہے۔ وطن آ وارگی کے عالم میں بزرگان وطن کے حالات ککھنا اور پھرامداد اہل وطن سے وقف انتظار رہ کر مایوں ہو جانا ایک حد تک مجھے جرأت دلاتا ہے کہ میں ناظرین خصوصاً احباب شہر ہے عرض کروں کہ جہاں کوئی سہو یاغلطی پیش نظر ہواُس کونظرا نداز فر ما کر [جا/ص:۲] مجھے قابل معافی تصورفر مائیں اورحق مشورت دوستانہ ہے گریز نہ کریں کہ خا کسار بعد فحيح وتحقيق طبع ثاني ميں أن كاممنون ہوگا اوراُ سے اپنی بہتر اعانت سمجھے گا۔شعر:

شاور سواك اذا نابتك نائبة يوماوان كنت من أهل المشورات

ولاترى نفسها الا بمرآة

فالعين تنظر منها ما دنيي و نأي

[ ترجمه: اگرکسی دن کوئی پریشانی لاحق ہوتواینے غیر سے مشورہ کرو،اگرچہتم خود مشورہ دینے والوں میں سے ہو۔اس لیے کہ آنکھ قریب اور دورسب دیکھتی ہے

مگرخودکوبغیرا کینے کے ہیں دیکھ یاتی۔]

یے س، پےریامجریعقوب ضا قادری غفرلۂ

## سلسلة انساب

حضرت سیف الله المسلول قدس سرهٔ کا سلسلهٔ نسب نانهال کی جانب سے حضرت عباس ابن عبد الممطلب رضی الله تعالی عنه تک پنچتا ہے۔ والدهٔ ماجده آپ کی دختر بلنداختر جناب مجیب الله صاحب کی اور ہمشیره مولا نانجیب الله صاحب عباسی قدس سرهٔ کی تھیں۔ نہایت بابرکت عابده، زاہدہ اپنے وقت کی رابعہ عصر تھیں۔ مولا نا حبیب الله صاحب عباسی علم وفضل کی دولت سے مالا مال، نقدس اور بزرگ کی نعمت سے نہال، ظاہری نثروت و جاہ سے ممتاز تھے۔ شہر کے امیر کبیر اور اپنے خاندان کے سردار تھے۔ عباسی محلے کی مسجد آپ کی تغییر کرائی ہوئی ہے جو با قیات الصالحات سے آپ کی یادگار رہے گی۔ اسلاما ھی اسلاما تا اور این فون ہوئے ہی یادگار رہے گی۔ اسلاما ھی الله علیہ کے بئن میں فون ہوئے ہی حقطعہ تاریخ سیدنا شاہِ ولایت بدرالدین موئے تاب رحمۃ الله علیہ کے بئن میں فون ہوئے ہی حقطعہ تاریخ سیدنا شاہِ ولایت بدرالدین موئے تاب رحمۃ الله علیہ کے بئن میں فون ہوئے ہی حقطعہ تاریخ

 ازیں دار فنا با صدق و ایماں خرد تاریخ از روئے یقیں گفت

سلسلۂ نسب آبائی آپ کا اکتس [۱۳۱] واسطے درمیان دے کر حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تک اس طرح پنچتا ہے کہ حضرت مولانا شاہ معین الحق فضل

کھ یہاں مصنف سے مہوہوا ہے۔ مولانا شاہ فضل رسول بدایونی کے نانا کا نام حافظ مجیب اللہ عباسی تھااور ماموں کا نام حبیب اللہ عباسی تھا۔ مصنف نے جن حبیب اللہ عباسی کا ذکر کیا ہے اور خاندان کا سردار بتایا ہے وہ نہ تو مولانا شاہ فضل رسول صاحب کے نانا تھے اور نہ ماموں بلکہ یہ حبیب اللہ عباسی الگ شخصیت تھی جن کے والد کا نام عبدالخالتی عباسی تھا۔ کو چہ عباسیان میں واقع مسجد عباسیان مولوی حبیب اللہ ولد عبدالخالتی عباسی کی بنوائی ہوئی ہے، جواپنی بنوائی ہوئی مسجد میں محواستراحت ہیں۔ شاہ ولایت صاحب کے بن میں جن حبیب اللہ عباسی کا مرقد ہے وہ مولانا شاہ فضل رسول صاحب کے ماموں ہیں۔ (تسلیم غوری) رسول قدس سرة ابن حضرت مولا ناشاه عين الحق عبد المجيد قدس سرة ابن حضرت مولا ناعبد الحميد قدس سرة ابن مولا ناشاه محمد سعيد ابن مولا نامحمد شفيح ابن مولا ناشخ مصطفى ابن مولا ناعبد العفور ابن مولا ناشخ عزيز الله ابن مولا نامفتى كريم الدين ابن قاضى القضاة مولا ناحميد الدين معروف به شخ محمد ابن مولا ناشخ مودود ابن مولا ناشخ محمد راجى ابن مولا ناشخ معروف ابن مولا ناشخ مودود ابن مولا ناعبد الشكور ابن مولا ناشخ محمد راجى ابن مولا ناشخ محمد راجى ابن مولا ناشخ و ابن مولا ناضى القضاة مولا ناشخ و ابن مولا ناصل تعليم ابن مولا نامحمد رافع ابن مولا نامير المونين مولا نامير المونين المام المسلمين ، كامل الحياء والايمان ، جامع القرآن حضرت و النورين عثان ابن عفان رضى الله عنه مورحمة الشاهيم الجمعين -

سلسلهٔ نسب کے بعض نام آوراور مقد*س حضرات کا ح*ال اختصار کے ساتھ حضور پرنورسیدنا ذوالنورین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے شروع کر کے آخر تک لکھتے ہیں۔



## حضرت اميرالموننين كامل الحياء والايمان جامع القرآن سيدنا ذ والنورين عثمان ابن عفان رضى اللّه تعالى عنه

آپ کی کنیت ابوعم، ابولیلی اور ابوعبداللہ، لقب ذوالنورین ہے۔ آپ کا سلسلۂ نسب حضور سید عالم اللہ سے پانچویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ اِس طرح کہ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص بن امید بن عبدالشمس بن عبدالمناف۔ آپ کی والد ہُ ما جدہ کروی بنت بیضا (ام حکیم) حضور سید عالم اللہ ہی چوپھی زاد بہن تھیں۔ ام حکیم حضرت عبداللہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بعض ارباب سیر کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ اور بیضا تو ام پیدا ہوئے۔ حضرت ذوالنورین کی ولادت واقعہ فیل سے چوسال بعد ہوئی۔ آپ سابقین اولین اصحاب میں ہیں۔ آپ کے فضائل بے شار، آپ کے مناقب ہیں۔

آپنوشا و کون و مرکال حضور رحمة للعالمین (روحی له الفدا) کے تیسر بے جانشین اور عروس اسلام کی خلوت ناز کے ثالث تا جدار ہیں۔ جس وقت مسلمانوں کی برات کے دولھا حضرت فاروق اعظم نے شہادت کا سرخ جوڑا پہن کر محبوب حقیقی کے آغوش وصال میں استراحت فرمانے کا ساز وسامان درست فرمایا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت سعد ابن البی وقاص رضی الله تعالی عنه، حضرت زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه، حضرت طحد رضی الله تعالی عنه، حضرت فرمانے کا ساز وسامان کو مشرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه اسلامی شش جہت کے ارکان ستہ میں سے کسی ایک کومند خلافت کی زیب وزینت کے لیے انتخاب کیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ذوالنورین کے حلم و حیا، جود و سخا، ورع [و] تقوی نے آخر کثرت رائے سے اس سیادت و سعادت کا سہرا آپ کے ماشے پرسجایا۔

اُدھر فاروق اعظم نے ۲۷رذی الحجہ چہارشنبہ۲۷رہجری[نومبر۱۴۴ء] کوانجمن تقرب الٰہی میں جلوہ گری کی اِدھرحضرت ذوالنورین کےنورانی وجود نے سنہ ہجری کے اٹھا کیسویں جشن نوروز کوفروغ بخشا۔ زمانهٔ خلافت میں دس سال تک اسلام کا پر چم نورانی فتح ونصرت کے سپہرا قبال پر چمک کروقف جلوہ ریزی رہا۔ البتہ آخر کے دوسال عبداللہ ابن سبا کی منافقانہ کا روائیوں، فتنہ پردازیوں سے غیراطمنانی حالت میں گزرے۔ بیشخص صنعا یمن کے اہل یہود کا متعصب عالم تھا۔ بظاہر مسلمان ہوگیا تھالیکن دراصل مسندخلافت کا بالحضوص حضرت ذوالنورین کا دوست نما دشمن تھا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے یمن، حجاز، بصرہ، کوفہ، شام، مصروغیرہ مقامات میں بغاوت کی ختم ریزی شروع کی اوراکٹر قبائل کو در بارخلافت سے منحرف کردیا۔

انجام کار خالفین کا زوراس در جے ترقی کر گیا کہ قبائل بنوز ہرہ، بنونخزوم، حزیل، بنوتمیم نے دنیائے اسلام کے باعظمت تاجدار کے دولت سرا کا محاصرہ کرلیا اور چالیس دن یا اس سے زیادہ عرصے تک اس محاصرے کوقائم رکھ کرطرح طرح کے آزار ومصائب حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچائے۔ آب ودانے کی بندش کی گئی، نماز کے لیے مسجد نبوی تک آنے کی ممانعت کردی گئی۔ آپ ان مصائب کو اُسی شان تمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے جو در بارازل سے آپ کی ذات میں ودیعت رکھی گئی تھی۔ آپ ترم سرا کے اندر تلاوت کلام الہی میں مصروف، دن بھرروزہ رکھتے، شام کو یانی سے افطار فرماتے۔ شیریں یانی کی بجائے کھاری یانی وہ بھی بدفت آپ کو دستیاب ہوتا۔

ایک مرتبہ حضرت مولا کرم اللہ وجہہ نے یہ بن کر کہ اُس صاحب آبرو کے مکان میں آب نایاب ہے اپنے خدام سے پانی پہنچا دیا، اسی طرح شنرادگان کو نین حضرات حسنین کومحافظت کے لیے معمور فر مایا۔ خالفین کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دست کش ہوجا ئیں لیکن آپ ایخ مدنی تا جدار محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس حدیث کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھتے جس کو حاکم [و] تر مذی نے روایت کیا ہے، یعنی محبوب رب العالمین حضرت صدیقہ ام المومنین رضی حاکم آوی تر مذی نے روایت کیا ہے، یعنی محبوب برب العالمین حضرت صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فر مایا ''اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فر مایا ''اللہ تعالی مہم سے عطیہ الہی وہی خلعت فلافت تھا جس کو اُتار نا جا ہیں گے، سوتم اُس کو ہرگز نہ اُتار نا'' ۔ یہ قیص عطیہ الٰہی وہی خلعت خلافت تھا جس کولوگ اُتار نا جا ہتے تھے۔ آپ جواب میں بہی فر ماتے تھے کہ ''میر سے رب نے خلافت تھا جس کو کو کیوں کر کھوسکتا ہوں''۔ آپ کی شان حلم کی انو کھی ادا ئیں، جوعزت مجھے دی ہے اس کو مکیں خود کیوں کر کھوسکتا ہوں''۔ آپ کی شان حلم کی انو کھی ادا ئیں، خود کیوں کر کوسکتا ہوں''۔ آپ کی شان حلم کی انو کھی ادا ئیں، خود کیوں کر کھوسکتا ہوں''۔ آپ کی شان حلم کی انو کھی ادا ئیں، خود کیوں کر کھوسکتا ہوں '۔ آپ کی شان حلم کی انو کھی ادا ئیں، خود کیوں کر کھوسکتا ہوں '۔ آپ کی شان حلم کی انو کھی ادا ئیں، خود کیا کہ کیا گھی کی انوان کی میں دیگ کر آشکار ہوتے تھے، خوال کے انداز ان اکر م کے عنداللہ اتقا کے ہم کی کی چوکھی رنگت میں رنگ کر آشکار ہوتے تھے،

<sup>🖈</sup> ترجمہ: بیشکتم میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ تعالی کے نز دیک وہی ہے جوتم میں سب سے زیادہ پر ہمبز گار ہو۔الحجرات: ۱۳۳

آپ کے آزاد کردہ ہزاروں غلام اپنی مجلی تمناؤں کو صرف آپ کی جنبش ابروکا منتظر بنائے ہوئے تھے اور اس اودھم کورفع کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہزاروں ارمانوں کے ساتھ تیار تھے۔لیکن کریم آقا کو یہ کب گوارا تھا کہ اُس کی خاطر کسی ایک مسلمان کا ایک قطرہ خون بھی ضائع ہو۔

ایک مرتبہ تو آپ کے زرخرید غلاموں نے جو ہنوز آزاد نہ ہوئے تھے ہتھیارا گھائے اور باغیوں سے دست بدست لڑنے کے لیے عہد کرلیا، مگراس تواضع وحلم کے صدقے کہ سرکار کرم کی جناب سے فوراً حکم امتنا عی جاری ہوگیا، اس پرطر" ہ یہ کہ غلاموں سے ارشاد ہوا کہ جو اپنے قصد سے باز آکر اپنے ہتھیار رکھ دے گااس کو خلعتِ آزادی سے سرفرازی فرمائی جائے گی۔ غرض اسی طرح إدهر سے حلم وکرم کا اظہاراُ دھر سے ظلم و شم کی ہو چھاراس حد تک پہنچی کہ باغی پشت دیوار سے حرم محترم کے اندر گھس آئے۔ اُس وقت بہم آوا حیا کی زندہ صورت، جود و سخا کی چلتی پھرتی تصویرا پی شرکیس نگا ہوں کو نیچا کیے قرآن معظم کی تلاوت میں مستغرق تھی۔ پہلے دن روز ہے کے افظار کو پانی بھی نہ ملنے کے باعث روز ہے پر روزہ رکھا گیا تھا، اسی حالت استغراق میں کنانہ بن بشر التہ جیسے نے آب تیج سے پیانۂ شہادت لبریز کر کے پیش کیا اور اس طرح شبستان نبوت کے برشن چراغ حضرت ذوالنورین کی شع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا للّہ و انسا الیہ و راجعو ن۔

اٹھارویں ذی الحجہ۳۵رہجری [جون ۲۵۲ء] کا اگرچہ جمعے کا مبارک دن تھا جس میں خدا والے مسلمان عید مناتے ،خوشیاں رچاتے ہیں کیکن یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید قرباں کا دن بن گیا، جس میں اُن کے امیر المونین کی طیب [و] طاہر جان کی قربانی کی جاتی ہے۔ بیخوں ریز نظارہ ہمیشہ یادگاررہے گا۔

مصحف کریم کھلا ہواسا منے موجود ہے،خون کے قطرے آیت نثریفہ فَسَیَ کُفِیدگھُ مُ الله وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیٰم ﴿ پِرِگرتے ہیں۔ یہ کلام مجید حریم نبوی میں عرصہ دراز تک بطور آثار زیارت گاہ خلائق رہا۔ اب بھی سناجا تاہے کہ آثار شریفہ میں داخل ہے۔

نغش مبارک اس شورش خیز آیا دھانی میں تین دن تک رکھی رہی ، آخر جنت البقیع میں تیسر ہے

<sup>🖈</sup> ترجمہ:عنقریب الله تعالیٰ ان کی طرف ہے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔البقرہ: ۱۳۷

دن آپ کوسپر دخاک کیا گیا محبوب حقیق کے اس حبیب مطلق کوراقم الحروف <u>ٔ حبیب احد</u> '(۳۵ھ) لکھ کرتاریخ شہادت اخذ کرتا ہے۔صاحب ُ مخبرالواصلین ُ نے بیتاریخ وصال تحریفر مائی ہے: قطعہ تاریخ

حامی دین مصطفیٰ بوده بهم نوده و گفته اند و بهم بهشاد خلق را در ره شریعت خواند جمعه و بیرودم ز ذی هج بود در سن دال رحلتش فرمود در سن دال رحلتش فرمود ۳۵

آل که او صاحب حیا بوده عمر آل خسرو عدالت و داد ده ده و داد ده و مال برخلافت ماند سوئے فردوس چول که عزم نمود چول که او دال خیر و احسال بود

#### فتوحات عهدمبارك:

آپ گیارہ سال گیارہ ماہ اٹھارہ دن مسند خلافت پرجلوہ آرارہے۔حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد کہیں کہیں بغاوت کے آ ثار نمودار ہو چلے تھے۔ آپ نے دوبارہ اُن بلاد کو قلعت اطاعت اسلام میں داخل فرمایا۔ ہمدان مغیرہ بن شعبہ نے دوبارہ مفتوح کیا۔ بغاوت کو ابوموی اشعری اور برابن عازب کے ذریعے سے فروکیا گیا۔اسکندر بیدی مخالفت کا جوش عمرو بن العاص کی گرمی ہمت نے ٹھنڈا کیا۔ آذر بیجان اور اس کے گرد ونواح کے مقامات ولید بن عتبہ نے فتح کی گرمی ہمت نے ٹھنڈا کیا۔ آذر بیجان اور اس کے گرد ونواح کے مقامات ولید بن عتبہ نے فتح کیا۔ بین سلمان بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ کی زیر سیادت فوج کئی گئی۔ بے شار ذخائر مال غنیمت کے بیت المال میں داخل ہوئے۔شہر کا رزون کو عثمان بن ابی العاص نے بسلم وامان میں داخل ہوئے۔شہر کا رزون کو عثمان بن ابی العاص نے بیں جہاں اسلام کے لم تصرف اقبال کا پھر بریا بیشتر ہی لہرا چکا تھا۔ فتو حات ذیل خالص طور پر آپ کے ہی اسلام کے فتو حات ہیں۔

افریقہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ہاتھوں فتح ہوا، جس کے صلے میں وہ مصر کاعامل بنایا گیا۔ افریقہ کی حکومت جر جیر کو قیصر روم کی جانب سے سپر دتھی ، طرابلس سے حدود طنجہ تک اس کا دائرہ حکومت تھا، مسلمانوں نے چالیس کڑائیوں میں شجاعت اسلامی کے جو ہر دکھائے اور فتوحات حاصل کیں۔ فتح افریقہ کے بعد اندلس کو فتح کیا گیا۔ جزیر ہ قبرس ، جزیرہ ذودس حضرت معاویہ

نے پچاس لڑائیوں کے بعد فتح کیے۔ فارس وخراسان کی سلطنت درہم و برہم کی گئی۔ کابل، زابلستان، طالقان، ہرات، قاریاب، طبرستان کے ظلمت کدوں میں آفقاب اسلام کی شعاعیں جلوہ ریز ہوئیں۔ قسطنطین اعظم کے کبروغر ورکا نشہ فتح افریقہ کے بعد حضرت معاویہ اورعبداللہ بن سعد کی فوجوں نے اتارا۔ بیلڑائی بھی ایک عظیم الثان لڑائی تھی۔ قیصر روم (قسطنطین) نے تمام بحری و بری فوجیں جمع کیں اور پوری قوت کے ساتھ جنگ شروع کی ، مگر اتنی زبر دست شکست کھائی کہ پھر مدت العمر لڑائی کا نام نہ لیا۔

# خصائص واوصاف حميده:

قبل اسلام بھی حضرت ذوالنورین اپنی فطرت سلیمہ اور خصلت کریمہ کے قدرتی جو ہرکے باعث زمانۂ جاہلیت کی رسومات مذمومہ سے محترز رہے۔ شراب سے ہمیشہ طبع اقدس نفور رہی۔ زنا کی جانب بھی پائے تصور نے بھی لغزش نہ کھائی۔ چوری کا خیال بھی بھی نگار خانۂ دل میں نقش گیر نہ ہوا۔ دست کرم کی بلندہ متی جودوسخا کے وسیع میدانوں میں اپنی اولوالعزمیاں دکھاتی رہی۔ گردنِ اسلام میں آپ کے فیاضا نہ احسان ہمیشہ جمائل رہیں گے۔ آپ کی سیرچشتی اور دریا دلی نے ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کوسیر کر کردیا ہے۔ آپ زمانۂ خلافت میں ہرسال جج کو تشریف لے جاتے۔ آپ کا خیمہ مقام منی میں نصب ہوتا ہنگر خانہ عام جاری رہتا تھا، جب تک تشریف لے جاتے۔ آپ کا خیمہ مقام منی میں نصب ہوتا ہنگر خانہ عام جاری رہتا تھا، جب تک تشریف سے جاتے کو کھانا نہ کھلا دیا جاتا آپ خیمے کے اندر تشریف فرمانہ ہوتے۔ تمام مصارف ذات خاص سے متعلق سے۔ آپ کی شان غنا شرف اسلام سے پہلے بھی سواد عرب میں شہرت عامہ کا اعزاز حاص کا صل کر چکی تھی۔

جیش عسرت میں جوآخر غزوہ سرکار رسالت ہے حضور سید العالمین آلیاتیہ کی چشم کرم کے اشارے سے کل لشکر کے لیے سامان فراہم فر مایا۔ غزوہ تبوک میں جب کہ اصحاب کرام سخت نگل میں مبتلا تھے آپ نے کثیر التعداد سامان رسد اپنے صرفے سے بہم پہنچایا۔ اہل بیت نبوت کی مالی غدمات سے فائز ہونے کا شرف بھی ہمیشہ آپ کو حاصل رہا۔ حضور سید المرسلین آلیاتیہ سے خوب خوب دعا ئیں لیس۔ جنت کی بشارت، عفوجرائم کی خوش خبری زندگی میں باعث تخلیق جنت کی زبان سے سن لی۔ چاورومہ جوم سجد قبلتین سے جانب شال ایک یہودی کی ملک تھا اور بھیمت اُس کا پانی فروخت ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں بجزاس کنوئیں کے دوسرا کنواں نہ تھا جس کا پانی اہل مدینہ پانی فروخت ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں بجزاس کنوئیں کے دوسرا کنواں نہ تھا جس کا پانی اہل مدینہ

استعال کرتے۔غریب عرب شخت تکلیف میں تھے۔آپ نے پینیتس ہزارکو بیچاہ یہودی سے خرید کرمسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ زمانۂ قحط میں ایک ہزار راحلہ گیہوں باوجوداس کے کہ تجار مدینہ پانچ گنا نفع دینے کے لیے تیار تھے،آپ نے یہ کہہ کر کہ' مشتری دس گنا نفع پر لینا چاہتا ہے'۔ فی سبیل اللہ کل غلّہ خیرات کر دیا۔ جب سے مسلمان ہوئے ہر جمعے کوایک غلام آزاد کرتے رہے،اگرا تفاق سے کوئی جمعہ ناغہ ہوجا تا تو دوسرے جمعے کود وغلام آزاد فرماتے۔مسجد نبوی کی توسیع پیس ہزار رویے کی زمین خرید کرکے فرمائی۔

غرض آپ کا کرم عام تھا۔ باو جوداس ثروت و دولت کے آپ کی سادگی اپنی آپ نظیر تھی ، جہاں مہمانوں کے لیے نقیس نقیس کھانے کھلائے جاتے وہاں خود شہداور روغن زیتون اور کبھی صرف بھنا گوشت اور سرکہ استعال فرماتے۔ کپڑا بہت سادہ ، معمولی ، کم قیمت کا زیب بدن فرماتے ، مسجد نبوی میں صرف چا در مبارک سرتلے رکھ کر سوجاتے ۔ زمانہ خلافت میں بھی اسی طرح دو پہرکومسجد میں قبلولہ کرتے ۔ جب بیدار ہوتے سنگریزوں کے نشان بدن پر ہوتے ۔ ایک غلام سے فرمایا کہ 'دمئیں نے ایک مرتبہ تیری گوش مالی کی تھی تو جھے سے قصاص لے گے''۔

خصوصی فضائل:

ابتدائے آفرینش سے لے کرزمانۂ نبوت تک بیشرف خاص صرف آپ ہی کو حاصل تھا کہ خاندان نبوت کی دوشہزادیاں آپ کو منسوب تھیں ۔حضور رحمۃ للعالمین علیہ نے اول اپنی صاحبزادی حضرت رقید کا عقد آپ کے ساتھ کیا۔ اُن کے انقال کے بعد حضرت اُم کلثوم آپ کے عقد میں آئیں ۔ اِنھیں دونورانی وجودوں کی برکت نے آپ کو ذوالنورین بنایا۔ آپ نے دنیائے اسلام کوایک قرآن کریم پرمتفق کیا اور قرآن شریف کو جمع فرمایا۔ اگر چہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانۂ خلافت میں قرآن شریف کا جمع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچے علم فرماتے ہیں کہ زمانۂ حضور اقدس سید عالم اللہ میں صد ہا بلکہ ہزار ہا اصحاب کرام کل قرآن عظیم کے حفاظ موجود تھے، گر پورا قرآن عظیم ایک جگہ لکھا ہوا نہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ کی میں اسی مصحف جمع کیا گیا اور وہ حضرت سیدہ حفصہ کے پاس رہا۔ صدیقی اور فاروقی زمانوں میں اسی مصحف باک کی نقلیں مما لک اسلامیہ میں روانہ کی جاتی تھیں لیکن نہ کثرت و اہتمام سے۔حضرت والنورین نے اپنے زمانے میں پھر نہایت سعی و اہتمام سے قرآن شریف کوفل کرایا اور حضرت

ام المونین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جوقر آن مجید تھا اُس سے مقابلہ کر کے تمام بلاد اسلامیہ میں بکثرت بھیجنا شروع کیا اور تمام دنیائے اسلام اس مصحف پر شفق ہوگی۔خود بنفس نفیس آپ نے قر آن شریف کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی اور قرائے تابعین کی ایک جماعت جن کا سلسلۂ قر اُت اس وقت تک جاری ہے آپ سے فیض یاب ہوئے۔آپ نے مسجد نبوی کو وسعت دی، نماز جمعہ میں اذان ثالث کا رواج دیا، اس سے پیشتر صرف اُس وقت اذان ہوتی تھی جب امام منبر پرتشریف فرما ہوتا تھا اور دوسری بارتکبیر کہی جاتی تھی۔آپ نے تیسری اذان اور مقرر کی جو بل اجتماع ہوتی ہے۔آپ کی بیسنت کر بہہ اِس وقت تک جاری ہے۔

آپ نے دوہجر تیں کیں۔مدینہ منورہ کی ہجرت سے پیشتر آپ نے مع اپنے اہل کے حبشہ کو ہجرت کی ،اس وجہ سے آپ کو'ذ وہجر تین' بھی کہتے ہیں۔آپ اکثر فرماتے کہ مجھ میں دس فضیلتیں مد

[1] مسلمان ہونے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، لینی آپ حضرت مولاعلی، حضرت صدیق اکبر، حضرت ام المونین خدیجۃ الکبریٰ کے بعدایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ آپ سے ایک روز بعد حضرت ابوعبیدہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مسلمان ہوئے۔

[۲] باوجود کثرتِ دولت وثروت بھی آپ نے اظہار تمول نہیں فر مایا۔

**س**] کبھی حجھوٹ نہ بولا۔

[۴۷] جس ہاتھ سےسرکار دوعالم ایستاہ کے دست مقدس پرمبالعت کی اس کوبھی شرم گاہ پرمسنہیں ف

[۵]مسلمیان ہوکر ہر جمعے کوایک غلام آزاد کرنا آخر عمر تک معمول رہا۔

[۲]عمر بھر بھی زنا کاارادہ بھی نہ فرمایا۔

[2] اسلام سے پیشتر بھی بھی شراب کونہ چھوا۔

[٨]مسجد نبوى ميں توسيع فرمائی۔

[**9**]مسلمانوں کے لیے جاہ رومہ وقف کر دیا۔

[1۰] جیش عسرت کے لیے تمام سامان یہاں تک کہ سوار یوں کے لیے لگام اور مینخ تک بہم پنچائی۔

#### ازواج واولاد:

بعض آدمی عدم علم کے باعث یا حضرت ذوالنورین کے نورانی خاندان کے روشن چراغوں کو حسد کے سبب ہیے گہتے پائے کہ شبستان ذوالنورین میں کوئی چراغ موجود ہی نہ تھا لیعنی آپ صاحب اولا دنہ تھے۔ لیکن جس کوئن تاریخ وسیر سے پھر بھی واقفیت ہے وہ اس کو محض ایک خیال باطل کہتا ہے، آپ کی نسل مبارک کا آپ کے بعد باقی رہنا اور ترقی پانامسلم و مقتی علیہ بات ہے۔ جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں اُس وقت چندلڑ کے، لڑکیاں اور چار ہیویاں حیات تھیں۔ آپ نے زمانہ کی اور خار ہیویاں حیات تھیں۔ آپ نے زمانہ کی مہتی دکتی دوکریاں تھیں۔ شاخ اور اسلام میں آٹھ ہویاں کیں جن میں سے حضرت رقیہ اور ام کلثوم گشن نبوت کی مہتی دکتی دوکریاں تھیں۔ شاخ اوّل سے ایک گل زیبا کی شمیم آ رائی ہوئی یعنی حضرت عبداللہ کی مہتی دیا ہوئی یعنی حضرت عبداللہ کی مہتی دوکریاں تھیں۔ شاخ اوّل سے ایک گل زیبا کی شمیم آ رائی ہوئی یعنی حضرت عبداللہ کے مہتی دیا ہوئی یعنی حضرت عبداللہ کی مہتی دیا ہوئی دوکریاں تھیں میاں میاض خلدگی گلگشت پیند فرمائی۔

شاخ نانی بارآ ورنہ ہوئی۔تیسری ہیوی کا نام فاختہ بنت غزوان تھا۔عبداللہ اکبران کیطن سے پیدا ہوئے۔ چوتھی ہیوی اُم عمر و بنت جندب بن عمر بن جمہ الدوسیة تعین۔تین صاجزاد ہے خالد، آبان، عمر واورا یک لڑکی مریم ان کیطن سے وجود کی مجلس میں رونما ہوئے۔ پانچویں بی بی فاطمہ بنت ولید تھیں۔ ولید تھیں۔ ولید تام سعید، سعیدان سے پیدا ہوئے۔ چھٹی ہیوی اُم البنین بنت عینہ بیں، عبدالملک ان سے پیدا ہوئے۔ پھٹی میں انتقال کر گئے۔ ساتویں ہیوی کا نام رملہ بنت شیبہ بین، عبدالملک ان سے پیدا ہوئے مار کیاں پیدا ہوئیں۔ آٹھویں ہیوی کا نام رملہ بنت شیبہ بین، جن کیطن سے بعدالی کے کمریم بنت عثمان پیدا ہوئیں، بعض مؤرفین کہتے ہیں کہ اُم خالد، اروی، ام آبان صغری ان کیطن سے پیدا ہوئیں۔ رملہ، نائلہ، ام البنین فرافصہ وقت محاصرہ موجود تھیں۔ ام البنین کی نسبت بعض مؤرفین کا قول ہے کہ زمانہ محاصرہ میں طلاق دے دی گئی تھی۔



#### حضرت سيدنا ابوسعيدآ بإن ابن عثمان

آپ تابعین کی جماعت کے نامور مقبول ہیں، حضور سید عالم اللہ کی کی سنہ وصال کے گئ سال بعد پیدا ہوئے۔ جلیل القدر اصحاب کرام کی مجالس میں شرکت فرما کر علوم نبوت سے استفاضہ کیا۔ حدیث وفقہ میں آپ کی وسعت نظر اور تبحرعلمی نے آپ کوزمانے سے ممتاز بنار کھا تھا۔جیسا کہ تہذیب الاسمائیں حضرت محی الدین نووی ابن زکریا شارح مسلم شریف نے عمروابن شعیب کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ'' حضرت آبان سے بڑھ کرحدیث و فقہ کا عالم کوئی مئیں نے نہیں دیکھا''۔اسی طرح کی ابن سعید فرماتے ہیں کہ'' مدینہ الرسول میں وس فقہ اے کرام معزز وممتازگزرے، جن میں سے ایک حضرت آبان ہیں''۔ تمام علمائے حدیث نے آپ کی ثقابت پراتفاق کیا ہے۔ آپ اپنے والد ہزرگوارا ورزیدا بن ثابت اور دیگر اجلّہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بڑے تا بعین آپ کے سلسلۂ تلا فدہ میں داخل ہیں۔

حضرت خلیفه وقت عمر ابن عبد العزیز جن کے زمانه سلطنت کومو رخین نے قرن اوّل یعنی عہد خلافت راشدہ سے تشییہ دی ہے آپ کے ارشد تلامذہ میں شار ہوتے ہیں۔اساء الرجال کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ تذهیب تهذیب الکمال فی اسماء الرحال مصری ص: ۱۳ اپرامام العلّام حافظ صفی الدین احمد بن عبد اللّه الخزرجی الانصاری آپ کے احوال میں رقم طراز ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے آپ سے روایت حدیث نقل فرمائی ہیں۔

آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن آپ کی یادگار تھے جوعلم حدیث میں راس المحد ثین مانے گئے ہیں اور احادیث کو اپنے والد ہزرگوار (حضرت آبان) سے روایت کرتے ہیں، آپ نے تمام عمراشاعت فقہ وحدیث میں بسر فرمائی اور بہت طویل عمر پائی اور حاضر کی مدینہ منورہ میں ۵۰ اھ [۸۷ – ۷۲ کے عیں وصال فرمایا۔ محدثین گرامی قدر کے اقوال معتبرہ سے اس شہرت کی اصل غلط معلوم ہوتی ہے جو عدن میں آپ کے مزار مقد سے کی نسبت ہے، جبیبا کہ 'سفرنامہ تجاز'نواب کلب علی خال بہا دروالی رامپور سے واضح ہوتا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### حضرت مولا ناعبدالرحمٰن بن آبان

بن حفرت امير المونين عثمان بن عفان وصاحب تهد في الحسال في السماء السرحال 'ن آپ كي نبيت صرف اس قدر تحريكيا ہے كه آپ زمرهٔ محدثين بين رأس المحدثين مانے گئے بين اور اپنے والد حضرت آبان سے روایت حدیث كرتے بين د تقریب التهذیب مطبوعه مطبع علوى لكھنؤ ميں (جومحدثين كے اوصاف كي گويا ايك مخضر فهرست ہے) آپ كم تعلق مطبوعه مطبع علوى لكھنؤ ميں (جومحدثين كے اوصاف كي گويا ايك مخضر فهرست ہے) آپ كم تعلق

#### صرف ال قدر تحريه:

عبدالرحمن بن آبان بن عثمان بن عفان الاموى المدنى ثقة، فضل ، عابد من السادسة\_

[ترجمه:عبدالرحمٰن بن آبان بن عثان بن عفان اموی مدنی ـ ثقه، صاحب فضل، عابد حصلے طبقے سے ہیں۔]

آپ کے بعد آپ کی اولا دبنی امیّہ کی سلطنت میں علمی ، سیاسی خدمات پر مامور رہی۔اس وجہ سے تاریخ میں اُن کے حالات فر داُ فر داُ دریا فت کرنے کے لیے بہت وفت در کار ہے اور فرصت قلیل ،لہذا تفصیل ان شاءاللہ المستعان اور وفت پر کی جائے گی۔

اِس لیے راقم درمیانی تمام حضرات کے حالات کونظر انداز کر کے صرف اُن اکابر کے حالات پراکتفا کرتا ہے جو ہندوستان میں آ کرمقیم ہوئے اور اپنے زمانے میں نام آوری کے آسان پرآ فتابِفِضل وکمال بن کرچکے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

#### حضرت مولا نادانيال قطري قاضي القصناة علاقة بدايول

سلاطین اسلام کی آمد بدایوں اور نواح بدایوں میں پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں شروع ہوگئ تھی۔عسا کراسلامیہ کی آمد ورفت کے باعث مسلمانوں کی کسی قدر آبادی خاص خطہ بدایوں میں ہو چکی تھی۔ چسا کراسلامیہ کی آمد ورفت کے بہت سے شہدا نے جلیل القدریہاں کی خاک میں محواستراحت پائے جاتے ہیں ہلا چھٹی صدی کے اختیام پر سلطان قطب الدین ایبک نے محواستراحت پائے جاتے ہیں ہلا چھٹی صدی کے اختیام پر سلطان قطب الدین ایبک نے محواست قائم کر کے گرد و نواح کے بہت بڑے علاقے کو (جوز مائہ مابعد میں علاقہ کٹھیر کے نام صوبہ کر ایوں میں الحاق کیا اور سلطان شمس الدین التمش کو یہاں کی حکومت تفویض کی گئی۔ (1)

کی شروع پانچویں صدی کے شہدا میں حضرت میرال ملہم شہیدا ور حضرت میر ناصر الدین علی شہید ہیں جو محمود غزنوی کے زمانے میں نواح بدایوں میں تشریف فرما ہوئے۔ (تسیا)

<sup>(1)</sup> فتح برابوں كي تفصيل كے ليے ديكھيے بصفحہ 139 عاشيہ نمبرا۔

سلطان منمس الدین جنت مکانی کے پہلو میں قسام ازل کی بارگاہ سے وہ پاک دل ود بعت رکھا گیا تھا جس میں خداشنا ہی ، رعایا پروری ، کمال آفرین کے جو ہرمثل آئینہ رونما تھے۔خواجگان چشت اہل بہشت میں سے بقول بعض اہل شہر حضرت خواجہ عثمان ہارو فی رضی اللہ عنہ کے مقد س ہاتھ میں ہاتھ دے کرفیض روحانی سے بیپ پاک نفس تاجدار اس درجہ متاثر تھا کہ ہمیشہ انواراسلام کو پھیلانے کی سعی سینے سے گلی رہتی تھی۔ بدایوں کی عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اطراف و اکناف سلطنت سے صاحب فن اور با کمال اشخاص کو تلاش کر کر کے بلانا شروع کیا۔ تھوڑ ہے ہی فقر وفنا کی نورانی جستیاں بدایوں کے ہرگلی کو چے میں نظر عرصے میں علم وفضل کی زندہ تصویریں ، فقر وفنا کی نورانی جستیاں بدایوں کے ہرگلی کو چے میں نظر آنے لگیں اور بدایوں کی چین جبیں پر مدیئۃ العلوم ، اور قبۃ الاسلام ، کی سنہری تحریریں صاف نظر آنے کے ہمراہ ہندوستان وارد ہوکراوّل لا ہور میں مقیم ہوئے تھے ، اس کے بعدمقام دیو بند میں اسلامی کے ہمراہ ہندوستان وارد ہوکراوّل لا ہور میں مقیم ہوئے تھے ، اس کے بعدمقام دیو بند میں طلب کی بدولت ہاتھوں ہاتھ بدایوں بلائے گئے عزت و تکریم سے خیر مقدم کر کے عظمت و وقار کی مند پر بھایا، عہد و قضا حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ، اس وقت سے آپ دائرہ حکومت کی مانب سے پیش کیا گیا ، اس وقت سے آپ دائرہ حکومت کی مند پر بھایا، عہد و قضا قضا ق مشہور ہوئے ۔ ہم ہم

قاضی صاحب ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی کمال کے دلدادہ تھے اورخواجہ عثمان ہارونی کی جوش عقیدت نے سلسلۂ عالیہ چشتہ کے زمر وُ ارادت میں آپ کو داخل کر دیا تھا۔ آپ کی سال رحلت کا پیتنہیں چاتا کہ کہ کہ کہ مزار آپ کا حضرت پیرمکہ صاحب علیہ الرحمۃ (۲) کی حریم کے

<sup>۔</sup> <del>کہ</del> قطرنواح قطیب وعمان میں ایک شہر کا نام ۔ آج کل موجود ہا پیلسوں میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قطرعلاوہ شہر کے ایک صوبے کا بھی نام ہے ۔ (ضیا)

کلا کہلا ہیں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بدایوں میں عہد اسلامی کے پہلے قاضی ہونے کا سہرا حضرت سید احمد بخاری مشہدی ( والیر ماجد خواجه ُ خواجه گل حضرت خواجه ُ محمد کا اللہ میں سلطان جی صاحب ) کے سر ہے۔ جب ۱۱۵ ھر مطابق ۱۹–۱۲۱۸ء میں خواجہ سیداحمد بخاری مشہدی نے اپنی خواجر کے انتقال کی وجہ سے عہدہ و قضا سے استعفیٰ دیا تب قاضی دانیال قطری کو بدایوں کا عہدہ قضا تفویض کیا گیا۔ اُس وقت سلطان مُس اللہ بن التمش تخت د ، کلی پرجلوہ افر وز تھا اور نصیر اللہ بن طفاں بدایوں کا حاکم تھا۔ (تسلیم خوری)

ہلا ہلا ہلا تاریخ بی حمید فاری مصنفہ شاہ شرف علی صدیقی حمیدی مرتبہ ۱۳۲۸ ھے آخر میں قاضیان شہر بدایوں کی فہرست دی گئی ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۱۸ ھ (۲۲-۱۲۲۱ء) قاضی دانیال قطری عثانی کاسالِ وصال ہے۔ (تشکیم غوری) (۲) حضرت پیر مکہ صاحب کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 139ء طشیہ نمبر۲۔

مشرقی دروازے کے سامنے گوشئہ جنوب میں بتایا جا تاہے۔

آپ کے بعد آپ کی نسل میں علم وفضل نسلاً بعدنسلِ اب تک چلا آتا ہے۔ ہمارے خیال میں بیخصوصی شرف آپ ہی کے خاندان کو حاصل ہے کہ سات سوبرس سے علم گویا میراث ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں کوئی خاندان اہل علم کا ایسانہیں سنا جواس قدر زمانۂ دراز سے وارث علم و کمال ہونے کا مدعی ہو۔

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

### قاضى القصناة مولانا قاضى شمس الحق مثمس الدين

معروف بہ قاضی رکن الدین علیہ الرحمۃ ۔آپ قاضی دانیال قطری کے فرزند ہیں۔ زمانہ سلطنت معز الدین بہرام شاہ ابن سلطان شمس الدین التمش میں آپ رکن رکین سلطنت شے اور منصب قضا پر مامور ہے۔ ملک ببر الدین سفر روی جس زمانے میں عامل بدایوں تھا آپ اُس کے در بار کے مخصوص مشیروں میں ہے۔ اُس سے پیشتر بھی دہلی میں آپ سے اور ملک مذکور سے گہرا دوستانہ تھا۔ 'تاریخ فرشتہ' میں ایک مجلس شور کی کا جوسلطان معز الدین بہرام شاہ کے خلاف قائم ہوئی تھی تذکرہ ملکھا ہے، اُس میں قاضی صاحب کی موجود گی بھی پائی جاتی ہے۔ صاحب یہ تذکرہ علمانے قاضی صاحب کو علامہ ابوالقاسم تنوخی (۳) کے قابل فخر تلامذہ میں تحریر کیا ہے۔ تاقشی صاحب نے رسی علوم کی تخصیل اپنے والد بزرگوار سے فرمائی اور جملہ علوم عقلیہ ونقلیہ کمالِ مقتیق کے ساتھ علامہ تنوخی سے اخذ کیے۔ آپ تعلقات سلطنت کی وجہ سے بھی دہلی اور بھی بدایوں میں آ اور محملہ شوتی سے اخذ کیے۔ آپ تعلقات سلطنت کی وجہ سے بھی برابر جاری تھا۔ بدایوں میں آپ کی بنا کردہ معجد شخ النفات حسین صاحب و کیل کے مکان کے قریب ہے، جس بدایوں میں آپ کی بنا کردہ معجد شخ النفات حسین صاحب و کیل کے مکان کے قریب ہے، جس میں مزار حضرت پیرفتان صاحب ہے۔ قاضی جلال الدین کا شانی کی طرف اس معجد کومنسوب کرنا میں میں آپ کے بیا کہ تاریخ خانی تعمیر معجد سے خان جو اللہ بین کا شانی کی طرف اس معجد کومنسوب کرنا میں آپ کے جیسا کہ تاریخ خانی تعمیر معجد سے خان میں اللہ بین کا شانی کی طرف اس معجد کومنسوب کرنا محکوم نہیں ہے۔ جو خان ہیں ہے۔ جو ضام ہر ہے۔

<sup>(</sup>۳) علامہ ابوالقاسم تنوخی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 140 حاشیہ نمبر۳۔

کھ تاریخ کی کتب میں درج ہے کہ جب ندکورہ مبجد زیرتعیرتھی تو اُس کا اُرخ قبلے کی جانب نہیں ہو پارہاتھا اُس زمانے میں ایک بزرگ حضرت شخ جلال تبریز کی بدایوں میں قیم سے انھوں نے معمار کو وقت بنیاد کعبہ معظمہ دکھا دیا کہ ٹھیک اس کی سمت جانب قبلہ کرے اس طرح ندکورہ مبجد تھے طور سے سمت قبلہ کو تعمیر ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بزرگ کا نام قاضی جلال الدین کا شانی نہیں تھا بلکہ حضرت جلال تبریز کی تھا جو حضرت شخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے۔ ندکورہ واقعے کا ذکر ضیاء القادری مرحوم نے تذکر کہ الواصلين کے دوسرے ایڈیشن مطبوعہ ۱۹۲۵ء کے صفحہ الار پرحواثی کے تحت کیا ہے۔ (تسلیم غوری)

#### تاریخ درستی مسحد

بنائے شخ رکن الدین قاضی کہ شد ترمیم با تزئین بے حد عبادت خانهٔ اہل حق آمد

یئے تاریخ او گفتم خرد را

قاضی صاحب جمادی الآخر ۱۳۸ هه [ جنوری ۱۲۴۱ء] میں بحکم معزالدین بهرام شاه تا جدار ہند دہلی میں شہید کیے گئے <u>'شہید طریق</u>' آپ کی تاریخ شہادت ہے۔اس کے سوالفظ<u>ا 'رحلت</u>' اور<u> مرشد ہا کمال</u>' سے بھی مادہ ٔ سال وصال کا سیخراج کیا گیا ہے۔

#### قاضى القصناة مولانا قاضى سعدالدين

معروف به قاضی سعد بے گواہ۔ آپ قاضی القضاۃ سابق الذکر کے خلف الصدق اورتلمیذ رشيد تنھ\_ز مانهٔ سلطنت سلطان غياث الدين بلبن ميں صاحبِ زمد وتقو يٰ اورمهر وفتو يٰ مشهور تھے۔آپ کاضمیرروشن تجلیات باطن کا آئینہانوارتھا۔مقدمات کا تصفیہ ہمیشہ بلا گواہ کے فرماتے تھے، فریقین جس وقت آ ہے کی عدالت میں حاضر ہوتے آ ہے کشف کامل سے اصل معاملے کی تہہ کوفوراً پہنے جاتے، گواہان کے پیش ہونے کی نوبت نہ آتی۔ آپ کی روش ضمیری مخلوق کے زبان ز دہوگئی اوراسی وجہ سے آپ ْ قاضی سدا بے گواہ 'مشہور ہو گئے۔ آپ کے دربار قضا کا رعب و جلال پیرتھا کہاہل معاملہ کو دروغ بیانی کی ذرا جرات نہ ہوسکتی تھی،خود بخو دحق کا اقر ارکر دیتے ، مقدمے اتصفیہ ہوجاتا۔ آپ کے زمانے میں بدایوں میں کئی انقلاب ہوئے۔

ملک تاج الدین ترک ۱۴۴ ھ [۴۳۷–۱۲۴۲ء] میں سلطان علاءالدین مسعود کی جانب ہے عامل علاقهُ بدایوں مقرر ہوکر آیا اور عرصے تک حاکم رہا۔ ۱۵۱ھ[۵۴ھ 1۲۵۳ء] میں ملک اعز الدین بلبن بزرگ حاکم بدایوں مقرِر ہوا۔ حکومت کی جانب سے 'رضی الملک' کا خطاب پایا۔ تھوڑ ہے،ی عرصے کے بعد زمینداران کیتھل اور کٹھیر کے ہاتھ سے حالت مستی میں قبل کر دیا گیا۔ سلطان ناصرالدین بغرض انتقام اشرار کوسزا دیتا ہوا اور حدود پر انتظام کرتا ہوا دہلی ہے بدایوں تشریف فرما ہوا۔مشیرانِ دولت اورارا کین حکومت سے قاضی صاحب کے کمالات س کر آپ کی عظمت اپنے دل میں لے گیا۔

قاضی صاحب جہاں حکم وحیااور جودوسخا کی زندہ تصویر تھے، وہاں آپ کی مہمان نوازی بھی ضرب المثل تھی خصوصاً طلبہ کے آرام وآ سائش کا ہروقت خیال دامن گیرتھا۔ آپ کا دیوان خانہ عقب جامع سمشی واقع تھا، جہاں علاوہ در بار قضا کےسلسلہ ُورس و تدریس بھی جاری رہتا تھا۔ جب آپ کی عمر آخر ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلا کرنھیجت کی کہ'' بیٹا مکیں ہمیشہ مقد مات قضاحکم الہی سے حقیقت کے مطابق فیصل کیا کرتا تھا اگرتم میں اتنا مادّہ ہوتو عہد ہُ قضا قبول کرنا ورنه یا درکھو که حقوق العباد کا مواخذ ہ در بارا لہی میں ہوگا'' ۔ بزرگ باپ کی اس وصیت کو سعادت مندبیٹے نے بغور سنااوراس عہدے سے دست کش رہنے کا دل میں عہد کرلیا۔ آپ نے ایک پسر جوز وجہ اوّل سے پیدا ہوئے تھے اور ایک لڑکی جوز وجہ ُ ٹانی سے پیدا ہوئی تھیں اپنی باد گار چھوڑے۔ان صاحبزادی کی شادی قاضی صدر الدین صاحب صدیقی گنوری سبزواری کے ساتھ ہوئی جو محض مخصیل علم کے لیے اپنے وطن اصلی سے چل کر بدایوں آئے تھے تا کہ قاضی صاحب کے حلقہ ٔ درس میں داخل ہوں، مگران کے بدایوں پہنچنے تک قاضی صاحب رحلت فرما چکے تھے۔بدایوں کےتمام صدیقی حمیدی ان قاضی صدرالدین صاحب کی اولا دیے ہیں۔🖈 قاضى صاحب بے گواہ كاوصال بعهدغياث الدين بلبن ٧٤٧ هـ[٩٥–١٢٧٨]ء]ميں ہوا۔ عارف سراللّٰدُ آپ کی تاریخ وصال ہے۔مزارشریف مسجد گلاچین [مولوی محلّہ بدایوں] میں وا قع ہے۔صاحبِ ْطبقات الاولیا' نے آپ کی تاریخ وصال جوتح ریکی ہےوہ ہدیہؑ ناظرین ہے:

شیخ سعد الدین عثانی فقیہ بے مثال <u>صاحب دقعت</u> دگر <u>سیمائے روثن</u> ہست سال

چوں زدنیارخت ہستی بست درخلد بریں سال ترخیلش بجستم از خرد گفته بمن

ہو قاضی صدرالدین گنوری بدایونی معروف بہ باب الفتح وقت باقی آپ مولا ناحمیدالدین مخلص گنوری سہروردی کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت ۱۳۳۷ھ میں ایران میں ہوئی، وہیں نشو ونما پائی۔ علم فقہ وحدیث اما مصدرالدین محمود ہے، علم فرائض واصول امام شہاب الدین توریشتی ہے، علم کلام امام قطب الدین شیرازی ہے، علم ادب مولا نا اعز الدین سے اور علم تصوف مولا نا ظہیرالدین شیرازی سے حاصل کے۔ لہذا مصنف کا یہ بیان درست نہیں ہے کہ وہ محص تحصیل علم کے لیے بدایوں آئے تھے۔ آپ علوم وفنون کی تحصیل و تحمیل کے بعد بعالم اس کے ابعد بعد الدین بلین کا حد میں بدایوں تشریف لائے اور قاضی سعد الدین عثمانی کے بعد بدایوں کے قاضی مقرر کیے گئے۔ تا حیات عہدہ قضا کورونق بخشی ۔ آپ کا شار اپنے عہد کے متاز وجیدا صحاب علم وضل میں ہوتا ہے، علوم ظاہر وباطن کے جامع تھے۔ ۲۲ کے ھیں وصال فر مایا ، بدایوں میں قاضی عبد اللطیف بدایونی مسند قضا پر متمکن میں قاضی عبد اللطیف بدایونی مسند قضا پر متمکن عبول قضا کے تا دیاں تک بدایون کی مسند قضا پر متمکن عبول تک بدایون کا عبد کو قضا نسلاً بعد نسل آپ کی اولا دیس رہا۔ (مرتب)

# عارف حق آگاه ،سندالتار كين مولاناشخ محر ،معروف بهشخ راجي قدس سرهٔ

آپ قاضی صاحب مذکور کے با کمال فرزند سے، اوائل عمر سے تصوف کی حق نما تجلیات کو اپنے آئینہ قلب سے لگائے ہوئے سے علوم وفنون کی بخیل والد کے حلقہ دُرس میں کی تھی۔ سلطنت کی طرف سے منصبِ قضا جو میراث آبائی تھا پیش کیا گیا، مگراپنے بزرگ باپ کی وصیت کو یا دکر کے فوراً انکار کر دیا۔ اُس کے بعد آپ کی اولا دہمشیر زاد کو یہ عہدہ تفویض کیا گیا ہی ہے۔ پچھ دنوں تک سلسلۂ درس [و] تدریس جاری رہا، اُس کے بعد بالکل ترک علائق کر کے گوشنشنی افتار کی ایکن طلبہ کا ہجوم آپ کی گوشنشنی میں بھی حارج ہوا، یہاں تک کہ آپ نے گھر بار کو خدا حافظ کہہ کر دشت نور دی اور بادیہ پیائی شروع کی۔ آپ ولی کامل، صاحب مکاشفات سے۔ حافظ کہہ کر دشت نور دی اور بادیہ پیائی شروع کی۔ آپ ولی کامل، صاحب مکاشفات سے۔

 $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ 

### [مولانا ينتخ عبدالشكور]

آپ[مولانا شخ محدراجی] کے بیٹے مولانا شخ عبدالشگور قدس سرۂ عارف کامل اور شخ وقت تھے۔سلسلۂ چشتیہ میں صاحب مجاز تھے۔متو کلانہ زندگی بسر کرتے اور علائق دنیوی سے ہمیشہ آزاد رہتے۔سلسلۂ درس و تدریس کاشغل رکھتے تھے،لیکن والد کے انتقال کے بعدیہ بھی گوشہ گیر ہوکر عالم گمنا می میں رویوش ہوگئے۔

☆

# مولا نالشيخ مودود سهرور دى قدس سرهٔ

آپ مولا ناعبدالشکور کے فرزند تھے۔علم ونضل میں یگانۂ عصر اور ولی روزگار سمجھے جاتے تھے۔سلسلۂ سہرور دید میں بیعت واجازت رکھتے تھے۔شہاب الاولیا حضرت شخ الثیوخ شہاب الدین سہرور دی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت قوی حاصل تھی۔اسی طرح آپ کے فرزندار جمند مولا نامعروف قدس سرۂ نہایت صاحب باطن اورصوفی مشرب بزرگ تھے۔مسجد کے جمرے میں گوشۃ تہائی کو پہند کرلیا تھا۔نسبت اویسیہ ہروقت غالب رہتی تھی۔شانہ روز مراقبے اور مرکا شفے کی

<del>کہ'</del> عہد ۂ قضاشخ محمد راجی کی اولا دہمشیر زاد کوئہیں بلکہ ان کے بہنو ئی حضرت قاضی صدر الدین گنوری کوتفویض ہوا تھا۔اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ضمیمہ ص: 429–428 (مرتب)

# حالت میں متغرق پائے جاتے تھے۔ بلاضرورت کلام نہ کرتے تھے۔

#### قاضى القصناة مولانا يشخ حميدالدين

معروف بہ قاضی محمد قدس سرۂ ۔ آپ شخ الاجل مولا نامعروف کے فرزندرشید تھے۔ علم و فضل میں بلند پابیر کھتے تھے۔ آپ نے سلسلۂ درس و تدریس کوفر وغ دیا۔ فقہ میں دست گاو کامل فضل میں بلند پابیر کھتے تھے۔ آپ نے سلسلۂ درس و تدریس کوفر وغ دیا۔ فقہ میں دست گاو کامل حاصل تھی۔ آپ کی شہرت نے برنانہ سلطنت سکندرلودی منصب قضا پر پھر آپ کو پہنچا یا اور قاضی القضا ق'کا خطاب در بارشاہی سے دلوایا۔ آپ کے بیٹے مولانا مفتی کریم الدین بھی فقہ میں زبردست عالم تھے، جن کے زمانے میں بدایوں اہل کمال کا مرجع و منبع تھا۔ آپ کی نگاہیں اکبری دور دکھے ہوئے تھے، آپ کی نگاہیں آپ کو بخو بی شہرت حاصل ہوئی، اُس وقت آپ جلیل دور دکھے ہوئے تھے۔ آپ نے دوشادیاں کیس، ایک بیوی سے دولڑ کے مولانا شخ القدرصا حب فتو پیدا ہوئے۔ شخ احمد مرد مجر داور آزاد وضع بزرگ تھے۔ اکثر جذبات کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ دوسری بیوی سے شخ مظاہر پیدا ہوئے جن کا پچھ حال معلوم نہ ہوسکا۔

# مولا نااشيخ عزيز الله قدس سره

شاہجہاں کے عہدِ سلطنت میں بدایوں میں آپ کا نام صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کے زمرے میں مشہور تھا۔ آپ علوم وفنون میں کامل واکمل سے، عار فا ندرنگ میں ڈو بے ہوئے ہے، ہروقت نسبت اویسیہ آپ پر غالب رہتی تھی۔اکتساب علم کامل تحقیق کے ساتھا پنے والد [مولانا شخ حمیدالدین] سے کیا تھا۔ بدایوں اور بریلی کے تمام عثانیوں کا شجرہ آپ پرختم ہوتا ہے۔ 199ھ [ ۵۸۳-۸۴] میں واصل بحق ہوئے۔ شخ الکل 'تاریخ وصال ہے۔ آپ کے دولڑ کے ایک مولانا عبدالنگور آپ کی یادگار تھے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

### [مفتی مرید محمد ابن ملاعبدالشکور]

ملاعبدالشکور بھی عالم تھے جن کے خلف علامہ دہر، فرید عصر مولا نامفتی مرید محمد علیہ الرحمة دور حکومت حضرت سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیر خلد مکانی میں بزم اسلام کے تقمع فروز ال تھے۔ علم قبل ، تقوی و بزرگی میں شہرت کامل حاصل تھی ۔ طلبائے علوم آپ کے دامن فیض سے وابستہ تھے۔

آپ کے زمانے کامشہور واقعہ قوم نا نگہ کا جہادتھا۔ بدایوں کے جانب شرق دوئیل کے فاصلے پر ایک تالاب سورج کنڈ 'ہے ، جہال اہل ہنود کا دسہرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں مقام 'سورج کنڈ 'پر ایک مسجد برت کدہ تو ٹر کر بنائی گئ تھی ، اُس وقت سے یہ سبجد برابراہل اسلام کے قبضے میں چلی آتی تھی ، مگر قوم نا نگہ جواپنے زمانے کے نہایت سرش اور مردم آزار لوگ تھے انہوں نے موقع پاکر مسجد کوشہید کر دیا اور از سرنوبت کدے کی بنیاد ڈالنا چاہی۔ افواج شاہی جو حوالی بدایوں اور قرب و جوار میں مقررتھی اُس کا بھی کچھ خوف نہ کیا۔ بیخبر جب مفتی صاحب کو پینی کہ حوالی بدایوں اور قرب و جوار میں مقررتھی اُس کا بھی کچھ خوف نہ کیا۔ بیخبر جب مفتی صاحب کو پینی کہ تالاب مذکور پر سالا نہ میلے کے باعث پوراا جماع تھا حملہ کیا ، بداعانت اللی تمام جمع پر وہ ہیہ تی کہ تالاب ہوئی کہ سازامیلہ منتشر ہوگیا ، سیگڑوں نا نگہ مارے گئے ، بقیہ فرار ہوگئے۔ ہم

کم مکیں مصنف کے بیان کردہ واقعہ سے منکز نہیں مگر بنائے جہاد سےضرورا تفاق نہیں کرتا۔ بدایوں میں سلطان مجمودغز نوی کے زمانے میں کسی مسجد کا نتمیر ہوناکسی بھی تاریخی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا اوروہ بھی سورج کنڈیر۔ ذراتصور کیجیآ ج سے ا یک ہزارسال پہلےسورج کنڈ کے قرب و جوار کا ،سورج کنڈ آج کے بدایوں شہرسے تقریباً ۵ رکلومیٹر دور دا تا تنج جانے والی شاہ راہ برواقع ہے وہاں نہآج مسلمانوں کی آبادی ہے اور نہآج سے ہزار برس قبل تھی۔اس زمانے میں شہر کی آبادی قلعہ میں محیطتھی، وہاں ہندوبھی تتھاورمسلمان بھی،جس کےشاہداولیاءاللہ کے مزارات ہیں جوعبہ دمحمودغزنوی کی یادگار ہیں۔ بدایوں میںسب سے پہلی مسجد تغمیر ہونا جامع مسجد قطبی کولکھا ہوا ہے جو قطب الدین ایبک کے عہد گورنری بدایوں میں تغمیر ہوئی۔ بیمسجدآج بھی محلّہ سید باڑہ میں صحن والی مسجد یا مولوی احسان اللّٰہ والی مسجد کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ا یک بارگوہم مان بھی لیں کہ سورج کنڈ پر مسجد تھی جس کونا گاؤں نے شہید کیااور مفتی مرید محمد عثانی نے اس سلسلے میں جہاد کیا اورمسجد کو دوبارہ تغمیر کرایا جس سے خوش ہوکر سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیر نے جا گیر سے نوازا جس کومفتی صاحب نے قبول کرنے ہے منع کر دیا۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ ہوا تو پھروہ مسجد وہاں سے ختم کیسے ہوگئی؟ اِس بات برضیاءالقادری نے روشی نہیں ڈالی۔ کیاا کمل التاریخ کی طباعت تک وہاں میجدموجودتھی؟اگر ہاں تواب وہاں مسجدیا مسجد کے آثار کیوں نہیں؟ اورا گرنہیں تو پھر وہاں سے مسجد کیسے اور کیونکرختم ہوئی؟ اگر مفتی مرید محمد صاحب کے زمانے سے ے۱۸۵ء تک وہاں مسجدتھی تو ۱۸۵۷ء کے بعد ختم ہوئی ہوگی مگر وہاں انگریز کی عہد میں کسی مسجد کے ہونے یا شہبید ہونے کے سراغ نہیں ملتے۔انگریزی عہد میں بدایوں میں دومسجدوں کے شہید ہونے کے ثبوت ملتے ہیں جوخاص شہر بدایوں میں تھیں اورمفتی مرید محمرعثمانی کے وصال کے بعد مسجد ختم ہوئی تو کیا عہداسلامی میں مفتی مرید محمد حبیبا کوئی جیالہ بدایوں میں نہ تھاجو مبجد کو بچانے کے لیے سینسپر ہوتااور تاریخ میں اپنانام درج کرا تا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ سورج کنڈ پر نہ بھی مسجد تھی اور نہ ہے، کتاب میں ذکر مسجد کے تعلق سے بیان کردہ واقعے کی تائیدوتو ثیق معتبر تاریخی شواہد سے نہیں ہوتی۔ (تسلیم غوری)

ديا اور پھرمسجدا بني حالت پرآ گئي۔ و ہيں نماز باجماعت ادا کي گئي، بهت سے اشخاص بہ توفيقِ الٰهي مشرف بداسلام ہوئے۔تمام مال واسباب غنیمت مفتی صاحب نے دربارسلطانی میں روانہ کیا۔ جس وفت سلطان دیں پناہ کو بیخبر پنچی مسرت وابتہاج کے ساتھ دوگانہ شکرادا کیااور بکمال افتخار فر مایا که''میرے زمانے میں خدا کاشکر ہے کہا یسے با خدا لوگ بھی موجود ہیں'' اور حسن عقیدت کے اظہار کے لیے ایک فرمان مع سند جا گیر چندمواضعات مفتی صاحب کو بھیجا۔مفتی صاحب نے فرمان شاہی کو اس درخواست کے ساتھ واپس کیا کہ' جو کام مکیں نے خالصاً للد کیا ہے اُس کا معاوضہ دنیامیں لینا ہر گزمنظور نہیں ہے''۔حضرت ظل سجانی کے دل پراس جواب کا بہت اثر ہوا، دوباره بکمالاصرارمنصب احتساب صوبه کٹھیر کی سندمفتی صاحب کوروانہ کی ، چنانچہ آ ہے آخرعمر تک تمام علاقہ کھیر کے محتسب رہے۔

آپ کی اولا د قصبه اعلی پور ضلع بدایوں میں اقامت پذیر رہی ۔ ملفوظات معینی میں مفتی صاحب کی اولا دمیں سے قاضی محمد فاضل کا دیکھنا حضرت سیف اللّٰدالمسلول قدس سرۂ نے تحریر فر مایا جن کے بوتے قاضی امدا درسول اعلیٰ یوری حضرت تاج الفحو ل فقیرنوا ز فقیر قادری رحمة الله علیہ کے مرید وخصوصی خادم تھے۔عرس شریف میں شباندروز نہایت جال فشانی کے ساتھ خدمات انجام دیتے تھے۔افسوس محرم ۱۳۳۳ ھ [نومبر/ دیمبر ۱۹۱۴ء] میں یکا یک انتقال ہوگیا۔

مفتی[مریدڅمه]صاحب کاوصال به عمر چوراسی سال آخری ماه جمادی الاول میں بروز شنبه

99 اھ<sub>[</sub> مارچ ۱۲۸۸ء] کوہوا، قدیم مسجدعثانیان میں مزار شریف ہے۔

شد نهال آفتاب عالم دس

چوں مرید محمد آل مفتی عالم ذی وقار و با تمکیں كرد رحلت بگفت ملهم غيب

#### مولا ناعبدالغفورقدس سرؤ

زابد گوشهٔ نشین، فقیه ومحدث، عالم باتمکین، صاحب درس وافاده،متوکل ومتورع بزرگ تھے۔تمام عمر درس وندریس میں بسر کی۔والد بزرگ مولا نااشیخ عزیز الله قدس سرۂ سے اکتساب علوم کیا۔ مفتی مرید محرآب کے بھتیجاور شاگر درشید تھے۔ ۸۸سال کی عمریائی۔ ۱۲رذی قعدہ ۲۴ ۱۰ھ [ستمبر۱۷۵۴ء] کوراہی خلد بریں ہوئے۔'ا<u>مام المشائخ</u>' تاریخ وفات ہے۔آپ کی زوجہ محتر مہ قاضی عبدالملک قاضی اکبرآ باد ( آگرہ ) کی دختر بلنداختر تھیں جو۱۸رجمادی الاولی کوفوت ہوئیں۔

مولا ناشخ مصطفیٰ قدس سرهٔ

آپ مولا ناعبدالغفور کے نورنظر قاضی عبدالملک کے نواسے مثل اپنے اجداد کے علم ظاہر میں یگائے میں یکتائے روز گار تھے۔افادہ وافاضہ آپ کے چشمہ کرم کی دورواں نہریں تھیں ،جن سے صد ہابندگان خدا سیراب ہوئے۔صاحبِ تذکر ہُ [علائے ہندمولوی رحمٰن علی] آپ کے متعلق لکھتے ہیں:

قاضی دانیال ازعراق به مندقد وم آورده بقضائی بدایون مبابات یا فته ، هم درآن جا سکونت پذیرفته از اولادامجاوش شخ مصطفیٰ است که درعلم تصوف یگانهٔ روز گارخصوصاً درحل تحویصات کتب شخ محی الدین ابن عربی مشار الیه علمائے کرام بود۔

[ترجمہ: قاضی دانیال عراق سے ہندوستان تشریف لائے ، بدایوں کے عہد ہ قضا سے مفتر ہوئے ، بدایوں ہی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کی اولا دامجاد میں سے ایک شخ مصطفیٰ تھے، جوعلم تصوف میں یگانہ روز گارتھے، بالخصوص شخ محی الدین

ابن عربی کی کتب کی مشکلات کے حل میں علمائے کرام کا مرجع تھے۔]

آپ اُناسی سال عالم وجود کی منازل طے کر کے ۲۲ رشوال بروز جمعہ ۸۱ اُس آمار چ ۱۲۱ء]راہی عالم بقا ہوئے۔ چار پسرمولا نامحمر شفیع، شیخ المرتضلی، شیخ محمہ عارف، ملاشیخ محمہ اپنی

یادگارچیوڑے۔<u>'مخدوم العصر</u>' تاریخ ہے۔

امام عصر شیخ مصطفی را حبیبِ حضرت خیرالوری گفت چون خوا بی سال وسلش ما تف غیب مح<u>ب و جان نار مصطفیٰ</u> گفت

شیخ مرتضٰی اورشیخ محمد عارف کی اولا دواعقاب کی اطلاع نہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## [ملاشخ محمه]

ملاشیخ محیمنبع برکات اور مجمع حسنات تھے۔اکیاون سال کی عمر میں روز شنبہ دویم ماہ صفر ۹۸۰ اھ

[مارچ ۱۷۷۸ء] کوقصبہ اکاسی میں وفات ہوئی۔آپ کے اعقاب کا (جن میں اکثر مشاہیر سے ہیں ) مخضر تذکرہ ضرور تأ درج ہے۔آپ کی ایک دختر مولوی گل محمد صاحب کومنسوب تھی۔ '

#### مفتى دروليش محمرصاحب

خلف ملا شخ محمد صاحب آپ نہایت صاحب کمالاتِ صوری و معنوی تھے۔ خوش نصیبی و خوش اقبالی دامن دولت سے وابستہ تھی۔ دوشادیاں ہوئی تھیں، ایک شادی اہل قرابت میں مولا ناعبد اللطیف صاحب کی صاحبز ادی سے ہوئی تھی، جن کا نام بی بی ساجدہ تھا۔ یہ نہایت عابدہ صالحہ تھیں۔ ماہ شعبان بروز پنجشنبہ خاوند کی حیات میں انتقال ہوا۔ پانچ لڑ کے اُن کیطن سے بیدا ہوئے۔ سب سے بڑے مولانا مفتی عبدالغنی صاحب، دوسرے قاضی امین الدین صاحب، ہوئے۔ سب سے بڑے مولانا مفتی عبدالغنی صاحب، دوسرے قاضی امین الدین صاحب، یا نچویں محمد لطیف تیسرے مولوی وجیہ الدین صاحب، پانچویں محمد لطیف صاحب تھے۔ دوسری بیوی سے مفتی محمد انجب ہم ومفتی محمد وض صاحب تھے۔ مفتی درویش محمد صاحب بیا جہ مال بروز دوشنبہ محمر مالاالھ آمئی ۲۹ کاء] میں راہی ملک بقا ہوئے۔

#### مولا نامفتى عبدالغني صاحب عليه الرحمة

آپ بارہویں صدی ہجری کے نہایت برگزیدہ بزرگوں میں ہیں۔حضرت بحرالعلوم مولانا محمعلی مرحوم کے حسن تربیت سے فائز المرام ہوکر فائق الاقران ہوئے۔ جمیع علوم عقلیہ ونقلیہ کی سخمیل فر مائی۔ والد بزرگواراور دیگرا کا برخاندان سے بھی فیض علم کواخذ کیا، تھوڑے ہی دنوں میں شہرت عظیمہ حاصل ہوئی۔ درس گاہ میں شائقین علوم کا ہجوم ہوا، شاہان مغلیہ اور نوابان اور صاور امرایان روہ یلہ کے درباروں سے فتو سے طلب کیے جانے گے۔ اُستاذِ وقت اور یگانۂ عصر مشہور ہوئے۔ جوش باطن کی ذوق آفرینی اور ولولہ انگیزی نے مضطربانہ حضرت سرور اقطاب سیدی مولانا محدسعید جعفری قدس سرہ (۲۸) کی جناب میں پہنچایا۔ بہ کمال عقیدت مرید ہوئے اور پیرکی

<sup>﴾</sup> مصنف نے اِس کتاب کے صفحہ 61 پر مفتی درولیش محد کے مذکورہ بیٹے کا نام محمدامجد ککھا ہے سیجے نام محمدامجد ہی ہے محمد انجب نہیں محمد انجب نام کے کوئی بیٹے مفتی درولیش محمد کے نہیں تھے۔(تسلیم غوری) (م) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 140 حاشیہ م

نظر برکت اثر کی بدولت منازل قرب الہی کی جانب جلد جلد برقی شروع کی۔ ہروقت شخ کی خدمت کرنا اور حضوری میں رہنا اپنا شعار اختیار کیا۔ آپ کے کمالات کے لیے ایک مبسوط تحریر کی ضرورت ہے۔ کتاب روضہ صفا میں شخ اکرام اللہ محشر بدایونی نے اور مذکرۃ الواصلین میں (جو مروضہ صفا وغیرہ کا خلاصہ ہے) مولوی رضی الدین صاحب خان بہادروکیل نے بذیل تذکرہ حضرت مولا نامحہ سعید جعفری آپ کے بعض واقعات کا تذکرہ لکھا ہے۔ یہاں ہم صرف ایک واقعہ لکھنا ضروری سجھتے ہیں وہ بہ ہے کہ بدایوں میں ایک حادثہ تل (جس کا ذکر حضرت بحرالعلوم مولا نا محمولی مرحوم کے حالات میں ہے) گزر چکا تھا۔ نواب علی محمد خان بہادر (۵) کے ہمیشہ مفتی صاحب سے عقیدت مندانہ مراسم رہے اور آپ کی برابر آنولہ میں آمدور فت رہی۔

ایک مرتبہ آپ آنولہ نواب صاحب کے یہاں فروکش تھے، ایک دن اتفاق سے نواب صاحب کےصاحبزادے نےمفتی صاحب کےسامنے حجامت بنوائی حلق راس سے فارغ ہوکر حجام کو داڑھی کتر نے کا حکم دیا اورمفتی صاحب کامطلق پاس نہ کیا۔حجام نے نواب زادے کی داڑھی کترنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مفتی صاحب کو ہتک شریعت پر کمال غصہ آیا اور آپ نے ایک طمانچہ تجام کے مارا،جس کا اثر نواب زادے کے چہرے تک پہنچا۔نواب زادے کواس وفت بہت کچ وتاب آیا،مگر کچھ ہیبۃ حق کچھ جبروت پدر کے باعث خاموش ہو گیا۔ جب نواب علی محمد خاں کا انتقال ہو گیا اوران نواب زاد بے یعنی نواب سعد اللہ خاں صاحب کا دور دورہ ہوا تو از سرنو واقعة آل كى تحقيقات شروع كى اورمفتى صاحب كوآ نوله طلب كيا اور كہا كه' ووقتل مير \_ نزديك آپ برثابت ہے''مفتی صاحب نے فرمایا کہ'' بلادعویٰ وحضوری فریقین وگواہان محض آپ کا کہنا کیا اصل رکھتا ہے؟ البتہ اگر قضاۃ اورمفتیانِ اسلام حکم شرعی فرما دیں تو مجھے بدل و جان منظور ہے''۔نواب کومفتی صاحب کے اس بےساختہ جواب پر بہت طیش آیا اور کچھے کہنا چا ہتا ہی تھا کہ دفعتاً فالح کا اثر تمام جسم پرپیدا ہو گیا۔ آپ نے وہاں سے مراجعت کا قصد کیا اکین تمام متعلقین اورا قارب نواب مذکور کے آپ کے قدموں سے لگ گئے اور عرض کیا کہ نواب کو ہے ادبی کی پوری سزامل گئی ہےاب آپ للٰددعا فر مائیں تا کہاس بلا سے نواب کونجات ملے۔ بالآخرخلاف قاعد ہُ طب آپ کی دعا سے مرض بالکل زائل ہو گیا۔اُس وقت سے حافظ رحمت خال وغیرہ تمام امرائے

<sup>(</sup>۵) نواب علی محمد خال کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 142 حاشیہ ۵۔

روہیلہ آپ کااحترام کرنے گئے۔

ایک مرتبہ آپ بہت سخت بھار ہو گئے اور زندگی سے بالکل مایوسی ہوگئ۔خواب میں حضرت امیر المونین صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے نظار ہُ جمال سے مشرف ہوئے۔ آئکھیں کھلیں، نصیب جاگا،عرض کیا''حضور نے کیسے نکلیف فر مائی؟''،ارشاد ہوا''ہم صرف تیری عیادت کے لیے آئے ہیں'۔ تمام مرض دور ہوگیا، صبح کو بالکل تندرست دیکھ کرعزیز وقریب متعجب ہوئے۔ آپ نے فر مایا'' تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ سب حضرت مولانا سعید جعفری کا کرم ہے، آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نور نظر ہیں اور حضرت امام حضور پر نورصدین اکبرضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اس نسبت قویہ کے باعث حضور امیر المونین نے غلام نوازی فر مائی، عیادت کونشریف لائے، بیماری کھو گئے'۔

غرض آپ کی باطنی نبیت نہایت زبردست تھی۔حضرت ایسے میاں صاحب مار ہروی رحمة اللہ علیہ کواپنے پیر کے وصال کے بعد اپنا مقترا سمجھتے تھے اور اکثر حاضر خدمت ہوا کرتے تھے۔ سیدعین الدین قدس سرۂ (۲) مرض موت میں مبتلا ہو کر آنولہ سے بدایوں آپ کے مکان پر آکر مقیم ہوئے۔ جمعے کا دن تھا، ملا قات کر کے مفتی صاحب سے فرمایا کہ'' بھائی میری عمر ختم ہوئی، گفن ساتھ لے کر آیا ہوں، تہاری امانت عطیہ حضرت سرورا قطاب میر بے پاس موجود ہے لے لو'' ۔ یہ کہ کر دوگل سرخ نکا لے ایک مفتی صاحب کو دیا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ مفتی صاحب کے تلا فدہ میں شاہ حسن علی چشتی (ک) مولوی اگر ام اللہ محشر (۸) شخ محمہ افضل (۹) مصنف ہمایت المخلوق بیرایوں کے مشہور اشخاص ہیں۔ آپ کا وصال ۲۷ رمضان المبارک ۹۰ ادھ [اپریل ۹۵ کاء] کو برایوں کے مشہور اشخاص ہیں۔ آپ کا وصال ۲۷ رمضان المبارک ۹۰ ادھ [اپریل ۹۵ کاء] کو برایوں کے مشہور اشخاص ہیں۔ آپ کا وصال ۲۷ رمضان المبارک ۹۰ کا دو اسل جا دو میں اس میں وئی ہوئے۔ 'مسجد عثانیان' آپ کی بنا کر دہ ہے۔ دوصا جزاد ب

<sup>(</sup>۲) آپ کے مالات کے لیے دیکھیے صفحہ 143 حاشیہ ۲۔

<sup>(4)</sup> آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 143 حاشیہ ک

<sup>(</sup>۸) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 144 حاشیہ ۸۔

<sup>(</sup>۹) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 144 عاشیہ ۹۔

<sup>(</sup>١٠) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 144 حاشیہ ۱۔

مولا ناابوالمعانی اورمولوی غلام جیلانی حچھوڑے۔'حاشیہ مفیدہ بررسالہ میرزاہد بررسالہ قطبیہ' آپ کی تصنیف سے موجود ہیں۔☆

### قطعهُ تاريخُ وصال

عزم کرده سوئے گلزار جنال آفتاب معرفت چوں شد نہاں سالہائے وصل او کرده بیاں سال وصل از زات حق گشتہ عیاں ۱۲۰۹ھ مفتی بے مثل و کامل سال شاں ۹ ۲۰۱ھ قطب عالم مقتدائے عارفاں و ۲۰۱ھ

مولوی عبدالغی چوں از جہاں عالمے را تیرہ و تاریک کرد ہاتف غیب از ہزاراں سوز و ساز چوں بواصل ذات حق شدحق شناس چوں فقیے بود آں عالی جناب

از ہمہ افضل تر ایں سال وصال

# ☆

# عارف ربّانی فقیه لا ثانی مولا ناابوالمعانی قدس سرهٔ النورانی

آپ بڑے صاحبزادے مولا نامفتی عبدالغی صاحب کے ہیں۔ تمام عمر درس و تدریس، گوشتینی اور تو کل پر بسر کی۔فقہ میں آپ کی وسعت نظر ضرب المثل تھی۔ اپنے والد ہزرگوارسے ارادت وعقیدت تھی،اولیم مشرب تھے،روح پر فتوح حضورغوث اعظم کے ساتھ نسبت قویہ حاصل تھی۔ملفوظات معینی میں ہے:

مولوی ابوالمعانی صاحب خلف الصدق مقتدائے زمال مولوی عبدالغی صاحب عالم باعمل تارک متوکل مسجد نشین اولیی مشرب بوده اندوروح حضرت غوث الثقلین قدس سر قعلق غریب واتصالے عجیب داشتند خاکسار بم زیارت نموده اند۔
[ترجمہ: مولوی ابو المعانی خلف مقتدائے زمال مولوی عبدالغی صاحب عالم باعمل، تارک دنیا، متوکل علی الله، گوشه شیں اور اولیی مشرب رکھتے تھے۔حضور باعمل، تارک دنیا، متوکل علی الله، گوشه شیں اور اولیی مشرب رکھتے تھے۔حضور

🛠 مولا ناعبدالغنی کے شجر واولا د کے لیے دیکھیے ص 454

غوث اعظم کی روح پاک سے عجیب تعلق واتصال رکھتے تھے، خاکسار (سیف اللّٰدالمسلول)نے بھی ان کی زیارت کی ہے۔]

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

### جناب مولوى غلام جيلاني صاحب

یہ بھی مفتی صاحب کے چھوٹے صاحبراد کے تھے۔ شہر کے رؤسا میں شار ہوتے تھے، انتظام محلّہ داری وغیرہ میں دلچیس لیتے تھے۔ آپ کے تین پسر مولوی فصیح الدین صاحب، مولوی نقی الدین صاحب، مولوی فقیہ الدین صاحب، مولوی فقیہ الدین صاحب تھے۔ اوّل الذکر دونوں نے اولا دخریہ نہیں چھوڑی۔ مولوی فقیہ الدین صاحب کے دولڑ کے مولوی وجیہ الدین صاحب اور مولوی سعید الدین ہوئے۔ مولوی وجیہ الدین صاحب بیشنز سرویراس وقت بقید حیات ہیں۔ مولوی سعیدالدین صاحب کے پسر منشی جمال الدین کی اولاد بھی موجود ہے۔ بقید حیات ہیں۔ مولوی سعیدالدین صاحب کے لڑے جمیل الدین کی اولاد بھی موجود ہے۔

مولا نامفتی ابوالحسن صاحب

آپ مولا نا ابوالمعانی قدس سرهٔ کے فرزند اور نہایت باوقار شخص تھے۔ بزرگ باپ اور مقدس دادا سے علم حاصل کر کے مولوی قدرت علی صاحب گو پاموی سے (جو حضرت مولا نا بحر العلوم کھنوی کے ارشد تلافدہ میں تھے) تکمیل علوم فرمائی ۔ بہ تقاضائے باطنی بہ ہمراہی جد بزرگوار مار ہرہ شریفہ میں جا کر حضورا چھے صاحب قدس سرهٔ کے حلقہ مریدین میں داخل ہوئے اور حضور اقدس کی دعا کی برکت سے مناصب جلیلہ حاصل کیے ۔ آپ مفتی عدالت محکمہ افرابر ملی پر فائز ہوکر صدر الصدوری کے عہدے تک پہنچے۔ آپ نے مستقل طور پر بریلی میں سکونت اختیار کر لی تھی ۔ آپ اب تک آپ کے اعقاب و ہیں سکونت اپنے ہیں۔ ذوق شخن بھی رکھتے تھے، حسن تخلص تھا۔ آپ کی ایک مشہور غزل کے چندا شعار ذیل میں درج ہیں۔ دوق شخن بھی رکھتے تھے، حسن تخلص تھا۔ آپ کی ایک مشہور غزل کے جواب میں ایک مشہور غزل کے چندا شعار ذیل میں درج ہیں جومولوی اکرام اللہ محشر کی غزل کے جواب میں کھے گئے ہیں۔ آپ کے حالات 'ہدایوں لایا گیا اور قدیم مقابر عثمانیہ میں دنی کیا گیا۔ مولوی احد حسن ہوا، مگر جنازہ حسب وصیت بدایوں لایا گیا اور قدیم مقابر عثمانیہ میں دنی کیا گیا۔ مولوی احد حسن

خاں،مولوی محمد حسن خاں،مولوی حامد حسن خال تین پسر آپ نے چھوڑے، جوخود بھی نہایت معزز عہدوں پر ہمیشہ مامورر ہے اور جن کی اولا دبھی بریلی کے معززین عمائد میں ہے۔

مژده یارال که پری خاندروال خواجم شد

صبح در محفل آل مغیچ با تمکین من کهخودرندم ورندا نه روال خواجم شد

مطربا دورکن از پیش من این ساز طرب برش بیسر و سامانه روال خواجم شد

بطفیل شئه جیلی سوئے خاصان خدا خاص خواجم شدوخاصانه روال خواجم شد

حسن آمد بدیارِ تو غریبانه ولے

دارد اُمید که شاہانه روال خواجم شد

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### جناب مولا ناسلطان <sup>حسن</sup> صاحب[بریلوی]

آپ مولوی احمد حسن خال صاحب صدر الصدور (جن کا انقال شعبان ۱۲۷۳ هـ[اپریل کا انقال شعبان ۱۲۵۳ هـ[اپریل کا ۱۲۵۳ هـ] میں ہوا ) کے بیٹے اور مفتی ابوالحسن صاحب کے پوتے ہیں۔آپ بریلی کے منتخب عما ئدو امرا کے طبقے میں تھے۔ جملے علوم وفنون میں دست گاہ کامل رکھتے تھے۔استاذِ مطلق حضرت مولانا فضل حق خبر آبادی کے مشہور تلامذہ میں تھے۔ جلیل القدر عہدوں پر مامور رہے،صدر الصدوری سے پنشن پائی۔مفتی سعد اللہ صاحب مراد آبادی اور آپ سے علمی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی، چنانچہ دونوں صاحبوں کا ایک زبر دست مکالمہ رسالے کی صورت میں چھیا ہے۔ ہم مولوی اعتاد الحن صاحب،مولوی وقلب الحین صاحب وغیرہ پانچ صاحبز ادے آپ کے بریلی میں موجود ہیں۔ مولوی بشیر الدین صاحب قنوجی غیر مقلد بھی آپ کے شاگر دیتھے۔

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

#### مولانامحرحسن خال صاحب [بريلوي]

ابن مفتی ابوالحن صاحب۔آپ بریلی کے رؤسائے عظام اورصاحب ثروت اشخاص میں تھے۔تخصیل علوم مفتی شرف الدین خال صاحب رامپوری 🛠 🛠 سے فرمائی۔گورنمنٹ میں

کہ اس مباحثہ کی تفصیل کے لیے دیکھیے راقم کی کتاب'خیرآ بادیات'ازص۱۵۸:تا۱۸۲ر (مرتب) کہ کہ مفتی شرف الدین صاحب رامپوری: ہندوستان کے مشاہیر علما میں ہیں،علوم فلسفہ اور منطق کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔رامپور میں مفتی تھے، مراج الممیز ان'اور'شرح سلم' کا کچھ حصہ آپ کی تصنیف سے ہے۔ (ضیا)

خاص اعزاز کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، سب نج (صدر الصدور) تھے۔ علما میں شار ہوتے تھے، درس و تدرلیں اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ برابر جاری تھا۔ فارسی میں مذاق تن بھی تھا، اسیر تخلص کرتے تھے۔ رسالہ اصل الاصول علم نحو میں اور نفیایة الکلام فی حقیقة التصدیق عند الحکماء و الامام '(مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی) آپ کی تصنیف سے ہیں۔ آپ کی اولا دمفتی بدرالحسن صاحب اور مفتی مبارک حسن صاحب بریلی کے بمائد میں ہیں۔ قاضی حبیب الدین صاحب ابن مفتی درویش محمد صاحب لا ولد فوت ہوئے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

#### قاضى امين الدين صاحب ابن مفتى دروليش محمر

عرصے تک بدایوں رہے، مولا نامحم لطیف صاحب کی دختر سے جوشادی بدایوں میں ہوئی ان سے مولا نامعین الدین صاحب پیدا ہوئے، جواپنے وقت کے عارف کامل بزرگ تھے۔ اُن کی نسبت ملفوظات معینی میں ہے:

حضرت مولوی معین الدین مرحوم از اولیائے وقت و محبوبین برولایت که از ابتدائے عمر ہوا و ہوں دنیائے دول تا آخر عمر پیراموں شان نہ گردیدہ با نقلاب صد ہاسال ہمچواشخاص موجودی آیند خاکسار زیارت نمودہ است۔

[ترجمہ: حضرت مولوی معین الدین مرحوم اولیائے وقت اور محبوبین میں سے سے۔ ابتدائے عمر سے آخر عمر تک دنیائے دول سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ صد ہا سال کے انقلاب کے بعد ایسے اشخاص وجود میں آتے ہیں ، خاکسار (سیف اللہ المسلول) نے ان کی زیارت کی ہے۔]

قاضی صاحب بعد کو بدایوں سے ترک سکونت کر کے قصبۂ نارنول میں چلے گئے۔ وہاں شادی کی ، دولڑ کے قاضی قطب الدین [و] قاضی فریدالدین پیدا ہوئے۔ دونوں کی اولا د جے پور و نارنول میں موجود ہے۔ قاضی قطب الدین اپنے والد کی بجائے نارنول میں چلے گئے، بعد کو حیدرآباد میں چلے گئے۔ وہاں بھی شادی کی اور وفات پائی۔ دولڑ کے بدر الدین وصدر الدین حجور ڈے۔ وہاں بھی شادی کی اور وفات پائی۔ دولڑ کے بدر الدین وصدر الدین جووڑ ہے۔ قاضی بدر الدین کی زوجہ اصلی سے کوئی اولا دنہیں ہوئی، غیر کفو کی عورت سے ایک لڑکا کر ہان الدین ہوا، جس کے چار پسران میں سے بڑے لڑکے وسیح الدین کی اولا دموجود ہے۔ حکیم

صدرالدین ولد قطب الدین کے تین لڑ کے شجاع الدین ،افتخار الدین ،ظہیرالدین ہوئے۔ پیچکیم صدر الدین اس نواح کے نامی گرامی اطبامیں سے تھے۔ حکیم صادق علی خاں دہلوی کے شاگر درشید تھے۔ بڑے لڑکے شجاع الدین کی اولا دموجود ہے، دوکی اولا دباقی نہیں۔

قاضی فریدالدین ابن قاضی امین الدین نهایت ذی مرتبت اور باحوسله اور قاضی نارنول سے سنیا نامی ایک شخص نے بوقت نصف شب آپ کوشهید کرا دیا۔ 'قاضی فرید '[۱۲۵ه] تاریخ شهادت ہے۔ آپ کے دولڑ کے مولا ناظام الدین اور مولا ناامام الدین شے۔ مولا ناظام الدین صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے ارشد تلاندہ میں تھے۔ فرائض میں یدطولی رکھتے تھے۔ ۲۱رجمادی میں یدطولی رکھتے تھے۔ ۲۱رجمادی الثانی ۱۲۷هه فروری ۱۸۵۵ء میں وفات یائی۔

دولپر قاضی حافظ حیب الدین اور قاضی حافظ منهاج الدین چھوڑے۔ اوّل الذکر ذی علم اور قبیلہ پرور خص سے۔ بدایوں میں بھی حضرت سیف اللّٰد المسلول قدس سرؤی زیارت کے لیے بریلی سے زمانۂ ملازمت میں آئے سے۔ ۱۳ ارشعبان ۱۲۹۳ھ [اگست ۱۸۵۷ء] کوایک دنبل کے صدے سے جس کا خون قبر تک گیار حلت کی ۔ آٹھ پر اپنی یادگار چھوڑے، جن میں سے مولانا سلیم الدین صاحب مشاہیر علمائے ریاست سے سے تھے۔ خصیل علوم عقلیہ ونقلیہ اپنے ماموں مولانا رشید الدین صاحب فاروقی اور مولوی مستجاب صاحب سے کی تھی ۔ علم ہیئت میں خاص ملکہ تھا۔ حضرت تاج الحول سے بہت مراسم تھے، جب حضرت اجمیر شریف جاتے جے پور میں آپ کے حضرت تاج الحول سے بہت مراسم تھے، جب حضرت اجمیر شریف جاتے جے پور میں آپ کے سے دی تھی موتے۔ زبر دست واعظ تھے۔ شعر وسخن میں مذات سلیم حاصل تھا، سلیم تخلص فرماتے سے دی تعلیم اللّٰ ہو تا ہو ہو گئی کے اللّٰ ہو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو ہو گئی ہو گئی

ایک لڑکے جناب مولانا ابوالبیان مفتی سلطان الدین صاحب مبین ہیں، جو۲۲ ررجب ۱۲۵۰ھ [اپریل ۱۸۵۴ء] میں پیدا ہوئے پخصیل و تکمیل علوم اپنے برادرا کبرمولاناسلیم الدین صاحب اور ماموں رشید الدین صاحب سے کی ۔ اِس وقت ۲۲۳ برس کی عمر ہے۔ نہایت زبردست واعظ ہیں، ریاست ہے پور کے مفتی ہیں۔سلسلۂ چشتیہ جمالیہ میں صاحب مجاز ہیں، عالمانہ طرز،مثا کخانہ انداز ہیں۔راقم الحروف بہ ہمراہی مولا ناحکیم عبدالما جدصا حب قریب ایک ہفتہ مہمان رہا ہے۔ نہایت خلیق اور بامحبت بزرگ ہیں۔ آپ کے ایک صاحبز اوے ناصح الدین علوم عربیہ آپ سے پڑھتے ہیں۔ دوسرے بھائی مولوی احتشام الدین صاحب ہے پور میں کورٹ انسیکٹر ہیں، ذی علم اور خلیق ہیں۔ باقی اسما شجرے میں درج ہیں۔ کھ

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### مفتى مولوى محمدا مجد صاحب

ابن مفتی درویش جمد آپ مفتی عبدالغی صاحب (اپنے برادر بزرگ) کے خاص شاگرداور مولانا محد سعید صاحب جعفری قدس سرهٔ سے مرید ہے۔ بریلی میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ ایک مرتبہ بدمرض لقوہ مبتلا ہوگئے، جس سے اعضائے جانب چپ بالکل بے کار ہوگئے۔ ہر چندعلائ کیا نفع نہ ہوا۔ زندگی سے نا اُمید ہوکر پیرومر شدکوعریف لکھا، دعا کے طالب اورامداد کے خواست کار ہوئے۔ آپ کاعریف ہوساطت مفتی عبدالغی صاحب مولانا کی خدمت میں پیش ہوا، خط پڑھ کرمولانا نے دعائے خیر فرمائی، اُسی شب کوآپ نے خواب دیکھا کہ حضرت مولانا نے میرا ہاتھ کیرکر آسمان کی طرف پرواز کی، یہاں تک کہ حضور رحمۃ للعالمین اللہ ہیں سرنیاز جھا کرمیری کیوئی، مولانا نے مجھے علیحدہ کھڑا کیا اور خود حضور سیّد عالم اللہ ہوگئے۔ کا جناب میں سرنیاز جھا کرمیری حالت کوعرض کیا، ارشاد ہوا'' ان شاء اللہ مریض کو شفائے کلی ہوگی'، اُسی وقت آپ کی آئکھل حالت کوعرض کیا، ارشاد ہوا'' ان شاء اللہ مریض کو شفائے کلی ہوگی'، اُسی وقت آپ کی آئکھل گئی۔ پندرہ روز سے زبان میں لکنت تھی، آئکھیں بندھیں، طاقت بالکل باقی ندر ہی تھی، کیکن یک بیک سے آرام وافاقہ ہونا شروع ہوگیا اور چندروز میں آپ بالکل تندرست ہوگئے۔

اولا د آپ کی بدایوں اور بریلی میں موجود ہے۔ کہ کہ آپ کے تین لڑکے قاضی بدر الدین (داماد مفتی محموض صاحب) قاضی غلام غوث، قاضی غلام نبی تھے۔قاضی بدرالدین کی اولا د میں حاجی آل حسن بدایوں میں موجود ہیں۔قاضی غلام غوث کی اولا د باقی نہ رہی۔قاضی غلام نبی صاحب بریلی کے قاضی تھے۔نواب آصف الدولہ کے دربار میں قدر ومنزلت کی نظر سے نبی صاحب بریلی کے قاضی تھے۔نواب آصف الدولہ کے دربار میں قدر ومنزلت کی نظر سے

<sup>🖈</sup> قاضی امین الدین عثانی کے شجر ہ اولا دے لیے دیکھیے صفحہ 455 🖈 کم مفتی محمد امجد عثانی کے شجر ہ اولا دے لیے دیکھیے ص: 453

دیکھے جاتے تھے، گورنمنٹ انگلشیہ میں بھی بہت کچھ وقار تھا اور خلعت وغیرہ سے سرفراز ہوتے رہتے تھے۔ ۱۸۱۷ مبر ۱۸۱۱ء [ذی الحجہ ۱۲۲ ه] کو انقال ہوا۔ اُن کے بیٹے قاضی غلام احمد صاحب بھی نہایت باوقعت شخص تھے، حافظ بھی تھے۔ انقال بروز عیدالفطر ۱۳۰ راگست ۱۸۳۸ء صاحب نے اوّل المحادی الاولی ۱۲۵۳ ھ] کو ہوا۔ عیدگاہ میں ان کے بڑے بیٹے قاضی عبدالجلیل صاحب نے اوّل اُن کی نماز جنازہ پڑھائی، اُس کے بعد دوگانہ عید الفطر ادا کیا۔ یہ بھی گورنمنٹ کے خصوصی انعامات سے ہمیشہ سرفراز ہوتے رہے۔ ۱۰ رمضان المبارک ۱۲۸۷ھ [دیمبر ۱۸۵۰ء] کو انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے خان بہادر قاضی عبدالجمیل صاحب تھے۔ تحصیل علم مفتی عنایت احمد صاحب سے کی اور شاعری میں مرزاغالب کے شاگر دہوئے۔ علاوہ قضاءت قد بھی خاندانی کے گورنمنٹ کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۱۲۸ میں ۱۹۰۰ھ مقتی عنایت احمد صاحب کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۱۶۰۰ھ میں ۱۹۰۰ھ کی کورخمنٹ کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۱۲۰ میں ۱۹۰۰ھ کی کورخمنٹ کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۱۲۰ میں ۱۹۰۰ھ کی کورخمنٹ کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۱۲۰ میں ۱۹۰۰ھ کی کورخمنٹ کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۱۲۰ میں ۱۹۰۰ھ کی کورخمنٹ کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۱۲۰ میں ۱۹۰۰ھ کی کورخمات کی۔

قاضی محرخلیل صاحب حیرات آپ کے صاحبزادے بریلی کے مشہور ومعروف رؤسا میں ہیں۔نہایت بااخلاق ہیں،نیاز مندضیا کے غائبانہ کرم فرماہیں۔

مولوی حسیب الدین ابن مفتی درولیش محمد لا ولد فوت ہوئے ۔مولوی و جیہ الدین کے صرف ایک لڑکی ہوئی ، جومولا نامحمر حبیب کومنسوب ہوئی ۔مفتی محمد انجب بھی لا ولد فوت ہوئے ۔ 🖈

#### مولا نامفتي محمر عوض صاحب

آپ ساتویں لڑ کے مفتی درویش مجمہ کے تھے۔ ہندوستان کے مشاہیر علما میں ہیں۔ ہریلی میں مفتی کے عہدے پر مامور تھے، اپنے بڑے بھائی کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ حضرت بحرالعلوم مولا نا محمعلی صاحب قدس سرۂ کی نظر فیض اثر سے بھی کسی قدر علمی نشو ونما پائی تھی۔ محکمہ افتا کی خدمات کے ساتھ ساتھ سلسلۂ درس و تدریس بھی جاری تھا۔ اُس زمانے میں روہیل کھنڈ کے مشاہیراہل علم نے آپ کے خوان فیض سے استفاضہ کیا۔ مولا نافضل امام صاحب اور مولوی سید آل حسن قنوجی آپ کے شاگر داور داماد تھے۔ اہل ہنود میں رائے منولال فلسفی ریاضی دہلوی مشہور

کھ یہ درست نہیں ہے جیسا کہ مُیں لکھ چکا ہوں محمد انجب نام کے کوئی بیٹے درویش محمہ کے نہیں تھے۔ قاضی درویش محمہ کی زوجہ ُ اولی کیطن سے پانچ بیٹے عبدالغتی ،امین الدین،حسیب الدین،وجیہ الدین اور محمد لطیف پیدا ہوئے تھے جب کہ زوجہُ ثانیہ سے دو بیٹے محمدا مجدا ورمحمد عوض پیدا ہوئے تھے اس طرح درویش محمد کے کل سات بیٹے تھے۔ (تسلیم غوری) مؤرّخ آخری عہد سلاطین مغلیہ کالڑکا پرکاشا نندعرف رائے کندن لال اشکی (جوعہدہ جلیلہ پر ہمیشہ مامورر ہا) آپ کاشا گردرشید تھا۔اس بگانہ عصر کی کتاب ننزهة المناظرین '(جس میں بہت سے علوم وفنون سے بحث کی گئی ہے) اُس کی قابلیت کا آئینہ ہے۔مفتی صاحب کے زمانے میں اسلاھ [۱۲-۱۵–۱۵۱۵] میں بریلی میں بلوہ عظیم بریا ہوا، <u>وائے دریغ</u> 'جس کی تاریخ ہے۔آپ اس بلوہ کے گئا وروہیں انتقال ہوا۔

مفتی صاحب کے گی لڑکیاں تھیں۔اول الذکر دولڑ کیوں کے سواایک سید حیدرعلی ساکن بدایوں محلّہ میراں سرائے کو اور ایک قاضی بدر الدین کومنسوب تھیں۔نواب صدیق حسن خال صاحب اور مولوی احمرحسن صاحب قنوجی مفتی صاحب کے نواسے تھے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

# عارف كامل ،صاحب فيض وسيع مولا نامفتي محمة شفيع عليه الرحمة

آپنہایت بزرگ ومتقی، زمانہ سلطنت حضرت محی الدین اورنگ زیب جنت مکانی کے استاذِ وقت تھے۔اپنے والدیزرگوارمولا نااشنے مصطفیٰ قدس سرۂ کے شاگر درشیداور جانشین مسند درس و تدریس میں عمر صرف کی ۔صاحب تذکر ہُ [علائے ہند،مولوی رحمٰن علی ] نے آپ کے حال میں کھاہے:

مولوی محمد شفیع بدایونی از اجل علمائے عہد سلطان محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ است سلسلهٔ نسبش به امیر المونین سیدنا امیر المونین عثان ابن عفان رضی الله تعالی عنه نتهی می شود۔

[ترجمہ: مولوی محمد شفیع بدایونی بادشاہ محی الدین محمداورنگ زیب عالمگیر کے عہد سلطنت کے اجلہ علمائے کرام میں سے تھے،آپ کا سلسلۂ نسب امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ پرفتہی ہوتا ہے۔]

اس کے بعد پوراسلسلۂ نسب لکھ کراورمولانا شخ مصطفیٰ کا تذکرہ لکھ کرتح ریکرتے ہیں کہ: پسرش مولوی محمد شفیع ازار شد تلامذہ ویست کہ عمر گرانما میہ خود بدرس و تدریس بسر بردہ۔

[ ترجمہ: ان کے بیٹے مولوی محمد شفیع ان کے ارشد تلامذہ میں تھے، انہول نے

ا پنی عمر گران ماید درس و تدریس میں صرف کر دی۔]

آپ نے دو پسر مولانا محمد شریف اور مولانا عبد اللطیف اپنی یادگار چھوڑے اور بہ عمر اُناسی سال بروز جمعہ ۱۰۰۰ اس ۲۲ برشوال[اگست ۱۹۸۹ء] کوانتقال فرمایا \_قطعہ تاریخ وصال بیہے: زباغ دنیا بسوئے جنت چوآں محمد شفیع رفتہ شفیع یوم النشور کردہ بجانبش چیثم رحم پرور ترانہ می کردمرغ سدرہ بایں نوائے امیدافزا اگر بخواہی سن وصالش بگو <u>محمد شفیع محشر</u>

m11++

#### ৵

#### مولا ناعبداللطيف خلف مولا نامحر شفيع قدس سرؤ

آپ جامع مسجد شمسی بدایوں کے خطیب اور با خدا بزرگ تھے۔آپ کی اولا دمیں علم وفضل کے روشن تارے ، نورانی ستارے ایسی آب و تاب سے جلوہ ریز ہوئے کہ جس کے باعث آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ آپ نے اپنی اولا دمیں مولا نام محمد عطیف اور مولا نامحمہ نظیف دولڑ کے حجوڑ ہے ہم تر یسٹھ سال بروز جمعہ بتاریخ ۳ رجمادی الاولی ۱۲۱۱ھ [جولائی ۹ + 21ء] میں انتقال فر مایا۔ خطیب وامام جامع مولوی عبد اللطف 'فقر ہُ تاریخی ہے۔

### عارف اكمل صاحب ذوق لطيف مولا ناشاه محمة عطيف قدس سرؤ الشريف

آپ بدایوں کے متاخرین اولیاء اللہ سے ہیں۔ سلاطین مغلیہ کے آخری عہد میں آپ کا آواز ہُمام وفضل ہندوستان سے لے کر بخارا اور تا تاریک پھیلا ہوا تھا۔ تمام علما وفضلا ئے عصر موجودہ ہند میں اس وقت کوئی الیہا نہ تھا جس کو آپ سے شرف استفاضہ اور فیض تلمذ حاصل نہ ہو۔ کہا جا تا ہے آپ کے خوان فیض سے جنات تک مستفیض ہوتے تھے۔ آپ سلطان فرخ سیر کے عہد میں د، بلی کے شاہی مدر سے میں درس و تدریس پر ما مور تھے۔ ملفوظات معینی میں ہے:
مولانا محمد عطیف کہ درعلم ظاہر و باطن یگانۂ وقت خود بود، اقامت شاہجہاں آباد داشت ، تمام علا [و] مشائح ہند و خراساں تلمذذات مبارکش را فخر خودی داشتند و سلاطین وامرا کہ گفش برداری اور اسر مایئے سعادت خود می دانستند و سلاطین وامرا کہ گفش برداری اور اسر مایئے سعادت خود می دانستند و سلاطین وامرا کہ گفش برداری اور اسر مایئے سعادت خود می دانستند و سلاطین وامرا کہ گفش برداری اور اسر مایئے سعادت خود می دانستند و استخصرت

🖈 مولا ناعبداللطیف کی اولا دمیں دوبیٹوں کے علاوہ ایک بٹی بھی تھیں جودرویش محمد کومنسوب تھیں۔ (تسلیم غوری)

اصلاً به کسے التفات نمی فرمودند۔

[ترجمه: مولا نامجرعطیف جوعلم ظاہر وباطن میں اپنے عہد میں یکتا تھے، دہلی میں اقامت پذیر تھے۔ ہندوخراسان کے تمام علما ومشائخ آپ کی شاگر دی کو اپنا فخر سجھتے تھے، مگر آل سجھتے تھے، مگر آل محترم کسی کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے۔]

آپ چھٹی جمادی الاخریٰ ۱۹۸ه [اپریل ۱۲۸۵] کو پیدا ہوئے۔علوم وفنون کی تحیل اپنے پدر بزرگوار اورغم عالی قدر مولانا محد شریف سے فر ماکر ولولہ باطن کو پہلو میں دبائے رہبر صادق اور مرشد برق کی جتبو میں سیاحت کنال دبلی پہنچے۔حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۱) کی معرفت آفریں نگا ہوں سے بیل ہوکر شرف بیعت حاصل کیا۔مجاہدات و ریاضات کی کثرت سے پیرکواپنا فریفتہ کرلیا، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ: مریدال رافخر بر پیرخود باشدومن برایس مریدنازم۔

[ ترجمہ: مریدین اپنے پیر پر فخر کرتے ہیں گرمیں اپنے اس مرید پر فخر کرتا ہوں ]

آپ کی مجلس میں علاو مشائخ کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ حضرت شاہ بھیک قدس سرہ (۱۲)

سے مراسم اتحاد بہت زیادہ تھے۔ روشن الدولہ ظفر خال جوسلطنت کا رکن اعظم اور شاہ بھیک صاحب کا مرید ومعتقد خاص تھا شاہ صاحب کی وساطت وسعی سے آپ کے حلقہ دُرس میں داخل موا اور حدیث شریف کا سبق شروع کیا۔ ایک دن اتفاق سے دبلی کے کوئی معزز شخص ظفر خال کی ہوا اور حدیث شریف کا سبق شروع کیا۔ ایک دن اتفاق سے دبلی کے کوئی معزز شخص ظفر خال کی ملاقات کو شخ کے حلقہ دُرس میں آگئے ،ظفر خال نے سبق کی حالت میں اُس شخص کو اُس ٹھ کر تعظیم دی ،

آب کو یہ فعل شخت نا گوار و نا لیند ہوا ، اُسی وقت مجلس برخاست فرمائی اور ظفر خال سے ارشاد کیا کہ مقدم سمجھا''۔ ہر چند ظفر خال نے منت وساجت کی لیکن کچھ پذیرائی نہ ہوئی۔ اتباع شریعت اور مقدم سمجھا''۔ ہر چند ظفر خال نے منت وساجت کی لیکن کچھ پذیرائی نہ ہوئی۔ اتباع شریعت اور پیروئ سنت ہروقت مجوظ خاطر تھی اور ہر خلاف شرع فعل آپ کے قلب روشن پر آئینہ ہوجا تا تھا۔

پیروئ سنت ہروقت مجوظ خاطر تھی اور ہر خلاف شرع فعل آپ کے قلب روشن پر آئینہ ہوجا تا تھا۔

آپ کا ایک خادم باز ارسے آپ کے نام سے سی قدر ردعایت کے ساتھ گانا خرید کرلیا۔ آپ

<sup>(</sup>۱۱) حضرت خواج کلیم الله جہان آبادی کے حالات صفحہ 145 حاشیداار پر ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱۲) حضرت شاہ بھیک کے حالات صفحہ 146 حاشیہ ۱۱ رپر ملاحظ فر مائیں۔

نے اس گنے کی صرف ایک یوئی کھائی تھی کہ فوراً شک پیدا ہوا، خادم سے حالت دریافت کی ، اُس نے عرض کیا کہ' اتنی خطاخر بداری میں ضرور ہوئی ہے کہ آپ کا نام لے کر قیمت میں کفایت کرالی ہے''،اُسی وفت آپ نے دام زیادہ دے کر گنا واپس کرا دیا اور حلق میں انگلی ڈال کرتے کر دی۔ غرض اسی طرح کےصد ہاوا قعات روزانہ پیش آتے رہتے تھے جن کی تفصیل کی اس مختصر میں گنجائش نہیں ۔ روضہ صُفا' اور' تذکرۃ الواصلین' میں کسی قدر تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ آپ کی نسبت اویسیہ حضرت محبوب الہی کے ساتھ نہایت قوی تھی۔ ایک مربتہ آپ کے ایک پڑوتی بدایونی مولوی صاحب دہلی آپ سے ملا قات کے لیے پہنچے اور حضرت محبوب الہی کے آستانے پر آپ کی ہمراہی میں حاضر ہوئے ،راستے میں دعویٰ کیا کہ' مجھے کوحضرت سے نسبت قویہ حاصل ہے''۔جب مزار شریف پر حاضر ہوئے دوسرے بدایونی عالم فاتحہ میں مشغول تھے کہ دیکھا مرقد منور سے ایک مقدّس ہاتھ جس میں چند پھول اوریان تھے نکلا اور مولا ناعطیف قدس سرۂ کے ہاتھ میں وہ یان اور پھول دے کراندر ہوگیا۔ بعد فراغ فاتحہ مولا نانے اُن عالم صاحب کودیکھ کرتبسم فر مایا اور کہا کہ "آپ کا گمان رفع کرنے کے لیے اس وقت بیروا قعظہور پذیر ہوا، ورنمکیں تو اس بارگا و سلطانی کا دنی خادم ہوں''۔اس زبر دست نسبت کا مولا نا کے وصال کے بعد بیاثر ظاہر ہوا کہ جس شام کو آپ نے رحلت فر مائی آپ کے متوسلین و تلامذہ میں باہم گفتگو ہوئی کہ آپ کو کہاں وفن کیا جائے؟ صبح کوخدام کرام حضرت محبوب الہی صاحب قدس سرۂ میں سے ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا که 'شب کو چندخدام نے خواب دیکھاہے کہ حضرت سلطان المشائخ ارشا دفر ماتے ہیں کہ: محمة عطيف محبوب من است ، در جوار من دفن كنيد

[ترجمه: مجمعطیف میر محبوب ہیں،ان کومیرے پڑوس میں فن کرنا۔]

چنانچه پائتیں مزار مبارک حضرت محبوب الٰہی آپ کو فن کیا گیا۔ کوئی فرزند آپ نے عقب میں نہ حجود ا۔ ۲۱ رائع الا وّل شریف بروز پنجشنبہ ۱۱۳ اھ [نومبر ۲۷ کاء] آپ کا وصال ہوا۔

عطیبِ شیخ وقت و باخدا رفت ولی و عالم و بامرتبه رفت خرد گفته قیام مدرسه رف<u>ت</u>

ز دنیا چوں بملک جاوداں را تهی شد درس گاه علم و عرفاں غ

بصد اندوه وغم سال وصالش

#### مولا نامحرنظيف قدس سرؤ

آپاپنے والدمولوی عبداللطیف صاحب کے بعد مسجد شاہی جامع شمسی بدایوں کے خطیب وامام مقرر ہوئے اور مدت العمر اس خدمت کوانجام دیا۔ ذی علم، عابد وزاہد تھے۔ آپ نے تین لڑ کے اور ایک لڑکی (جومولا نا قاضی امین الدین ابن مفتی درولیش محمد کومنسوب تھیں) اینے اعقاب میں چھوڑ ہےاور 🖊 جمادی الا ولی کوانتقال کیا شجر ۂ اولا دذیل میں درج ہے۔ 🖈

حضرت قطب زمال بحرالعلوم مولا نامجم على صاحب قدس سرؤ

آپ کی ولا دت باسعادت ۱۱۳۴ه و ۲۲-۲۱ اء] میں ہوئی۔ ہوش سنجالتے ہی طلب علم کے بےخودانہ شوق میں سیاحت شروع کی۔ ہندوستان کےمشاہیر وممتازعلائے کرام سے جوجس فن میں کامل تھاوہی فن حاصل کیا۔اُس ز مانے میں علامہ قاضی مبارک گویا موی علیہ الرحمۃ (۱۳) آسان علم کے آفتابِ تاباں تھے۔ آپ اُن کی درسگاہ میں پہنچے اور بکمال شحقیق معقول کو حاصل کیا۔قاضی صاحب نے مولانا کی خاطر کتاب نایاب ْ قاضی مبارک شرح سلم العلوم ٔ تالیف فرمائی اورآپ کونہایت دل سوزی اور شفقت کے ساتھ پڑھا کریکتائے عصر کر دیا۔ قاضی صاحب اور مولوی حمد الله صاحب سندیلوی (۱۴) کے درمیان اکثرعلمی مکالمہ اورمناظرہ رہتا تھاجس میں علامہ قاضی صاحب کی جانب سے مولا نا پیش پیش ہوتے تھے۔ دینیات کی تکمیل مولا نا قاضی مستعدخاں دہلوی سے (جومولا نامحم عطیف صاحب کے ارشد تلامذہ میں تھے) آپ نے فرمائی تھی۔علامہ قاضی مبارک علیہ الرحمۃ آپ کے تبحر پر ہمیشہ ناز فرماتے اور' بحرالعلوم' کے خطاب سے مخاطب بناتے۔ دہلی پہنچ کرآپ خانقاہِ عالم پناہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیامحبوب الٰہی بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے عم مکرم کی بجائے مسندِا فادہ پر رونق افروز ہوئے اورایک عالم کواینے فیض سےمستفیض فرمایا۔اسی عالم میں ذوق عرفان سےطبیعت کولگا ؤ ہوا، تا ئیدیمیبی شامل حال تھی حقائق آگاہ حضرت میرعبداللہ قادری دہلوی کی (جو بظاہرلباس ریاست ہے آ راستہ

<sup>🖈</sup> شجرهٔ اولا دمولا نامحمه نظیف صفحه 456 پرملاحظه کریں۔

<sup>(</sup>۱۳) قاضی مبارک گو پا موی کے حالات صفحہ 146 حاشیہ ۱۳ رپر ملاحظہ فرما ئیں۔ (۱۴) مولوی حمد اللہ سندیلوی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 146 حاشیہ ۱۳۔

اور بباطن خلعت فقروفنا میں ہمہ تن روپوش تھے ) نظرآ پ پر پڑی دیکھتے ہی فر مایا کہ: اےمولوی مجمعلی من از مدتے درحمل امانت تو حیرانم ، بگیر ومرارستگار کن ۔ [ ترجمہ:اےمولوی محمطلی مُیں ایک مدت سے تمہاری امانت اینے یاس رکھ کر حیران ہوں ہتم اپنی امانت لواور مجھے آزاد کرو۔]

آپ اِس کلام برکت انجام کو سنتے ہی بے ہوش ہو گئے،حضرت میرصاحب اِسی عالم میں مولا نا کواُٹھا کراینے مکان پر لے گئے اورخودسامان سفر درست کیا۔مولا نا کو اِس عَثْی ہے (جو دراصل ترقی مدارج کا معراجی کیف وصال تھا) افاقہ ہوا، میر صاحب نے آپ کوسلسلۂ عالیہ قا دریه میں داخل فرما کرنظر توجه کی ایک جھلک میں منزل مقصود پر پہنچا دیا اور خود نه معلوم کہاں کا قصد فرمایا که بعد کوکسی شخص نے آپ کا سراغ نه پایا۔مولا نااس دولت عظلی اور نعت کبری کو دامن میں لیے عازم وطن ہوئے اور مدرسۂ قندیمہ کورونق تازہ بخشی اور اپنے ظاہری و باطنی فیض سے صد ہابندگان خدا کوفیض یاب کیا۔نواب آ صف الدولہ والیٰ اُودھ کوآپ ہے۔سن عقیدت اور شرف تلمذ تھا،آپ کی ملاقات کے لیے بدایوں آیا، اُس وفت آپ کے حلقہ درس میں طلبہ کی اس قدر کثیر تعدادتھی کہ اُن کے وضو کا یانی برانی کچہری تک (جہاں اب شفاخانہ ہے ) بہہ کر جاتا تھا اورا یک گڈھے میں جمع ہوتا تھا،لوگوں نے نواب ہے کہا کہ' حضرت مولا نا کے طلبہ کے وضو کا یا نی اس گڈھے میں جمع ہوتا ہے''،جس کا گہرااثر نواب کے دل پریڑا، بروفت ملاقات چند قطعات آراضی وموضع شادی پوروغیرہ کی سندپیش کی جس پرمولانا سراج الحق صاحب کے زمانے تک تصرف رہا۔ اسی طرح رؤسائے شخو پورنے (جوفریدی فاروقی خاندانی رئیس تھاور آپ سے ارادت وتلمذر کھتے تھے) باصرارتمام ایک وسیع قطعہ زمین مسجد ومدرسہ ومکان کی تغمیر کے لیے نذر گز رانا مسجد قدیم دوباره سه باره تغمیر هوکر'مسجد ځر ما'مشهور هوئی مسجد کی محراب وسطی میں ایک ىتقرىرىية قطعاتميركنده ي:

زشيخ افضل روشن چو آفتاب شده خرد بگفت چو مسجد مثال كعبه شده بنائے مسجد زیبای حاجی الحرمین بہ جنتجوئے شدم سال از مرمت او

حضرت مولا نا کے زمانے کی مرمت کا پتھر جواندرون مسجد نصب ہے اس میں ۱۸ااھ

مدرے کا نام مردستے محمدید قرار پایاتھا، جواب مدرسه عالیہ قادریئے کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کے فضل و کمال پر ہرقوم اور ہر طبقے کے لوگ گرویدہ تھے۔ اُودھ اور روہیں کھنڈ کے نواب سب کوآپ پراعتقا دوخلوص تھا،روزانہ خوارق عادات اورتصرفات کا اظہارآپ سے ہوتار ہتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کے زمانے کا پیہے کہ آپ کے قریب کے ہم سابید نیا دار رئیس جورسومات اہل ہنود سے دلچیں رکھتے اور ان کی خوثی کے تیو ہاروں سے خوش ہوتے ، شریعت اسلامیہ کی عظمت اور حاملان شریعت کی مرتبه شناسی سے بے گانہ تھے اور آپ کے مواعظ حسنہ سے کچھ متأثر نہ ہوتے تھے۔ایک مرتبہ ایام ہولی میں ان اہل محلّہ امراکی رعایائے اہل ہنودرنگ یاثی کرتے، گاتے بجاتے ،تمسنحرانہ ہیئت سے مولا نا کے دروازے سے گزرے۔ آپ نے یاس ہم سائیگی کے خیال ہے بعض دیگراہل محلّہ کے سامنے ان چند منتخب رؤسا کو بلا کر ایک امیر صاحب کو سمجھایا کہ فقیر کے دروازے پررک کرالیی حرکت اگر آپ کی کوشش سے بیلوگ نہ کریں تو مناسب ہے، گرآپ کاسمجھانا کچھ نتیجہ خیزنہ ہوا اور چو پہیاں برابر رنگ ریلیاں مناتی اودھم محیاتی اُسی طرح آپ کے دروازے پرشوروغل کرتی ہوئی گزرتی رہیں،جس سے آپ کے مشاغل کے سوا درس و تدریس میں بھی حرج واقع ہوا۔ بالآخرآپ نے نظر مردم سے علیحدہ گوشنشینی اختیار فر مائی ،اس کے بعداہل ہنود کا مجمع اسی طرح جب خواہ مخواہ مولا نا کے دروازے پرسے گز راولا پتی طلبہ حمیت اسلامی کے جوش میں مجمع پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ جب ان امیر صاحب کواطلاع ہوئی خودمع رفقا و ملاز مین کے اہل ہنود کی امداد کے لیے آئے ، طالب علموں نے اور بھی غضب ناک ہوکرز دوکوب میں ترقی کی ،امیر مذکور مع مجمع کے پرا گندہ ہوکراینے مکان کو بھاگ کر <u>ہن</u>چے۔ طالب علم ولایتی بھی تعاقب کنال پیچھے ہوئے۔اسی اثنامیں بہت اہل مُحَلّه جمع ہوئے اورمولا ناکی تلاش شروع کی ، جب مولا نا کو تلاش کرلیا توبیروا قعہ بیان کیا، آپ فوراً حفظ ناموں کے خیال ہے کہاںیانہ ہوکہیں طلبہ زنانہ مکانوں میں گھس جائیں دیگراشخاص کولے کررئیس مذکور کے درواز ہے پر پہنچے۔طالب علم آپ کود کھے کریاس ادب سے واپس ہوئے ،مگرایک طالب علم آپ کے تشریف لا نے سے پیشتر رئیس کے مکان میں گھس گیااوراُن کے بڑے لڑ کے تولل کر دیا۔ آپ نے طالب علم كوسخت تعزير دى اور بهت تاسف فرمايا ـ

تمام عمر مولانا کی درس و قد رئیس میں بسر ہوئی۔ آخر عمر میں نواب اودھ نے نیاز مندانہ اصرار کے ساتھ آپ کو بعض مسائل کے حل کے لیے لکھنو بلایا۔ آپ لکھنو ہی میں تھے کہ بھمرتر یسٹھ سال کم مرتبع الثانی کا اھر آپ کا موال ہوا۔ آپ کے متوسلین موجودہ شہر لکھنو آپ کا جنازہ بدایوں لائے اور آپ کو عیدگاہ مشمی کے چبوتر سے کے قریب جانب شال فن فر مایا۔ آپ کے عقد میں کیے بعد دیگر ہے مولانا محمد سعید صاحب ابن مولانا محمد شریف صاحب قدست اسراہم کی دوصا جبز ادبی آپ ہی صاحب زادی بی بی نسیمہ سے مولانا ممس الدین پیدا ہوئے، اسراہم کی دوصا جبز ادبی آپ کی وفات کا رجمادی الثانی کے ۲۱ھ [جنوری ۹۳ کا آپ میں مولانا کا قطعہ تاریخ وصال یہ موئی) مولانا فخر الدین اور مولانا قطب الدین پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا کا قطعہ تاریخ وصال یہ موئی) مولانا فخر الدین اور مولانا قطب الدین پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا کا قطعہ تاریخ وصال یہ موئی

گشت تیره جمچو شب روز جهال کرد رحلت زین جهان قطب زمان از وفات مولوی معنوی از خرد جستم چو تاریخش بگفت

 $\stackrel{\sim}{\omega}$ 

#### مولا نافخرالدين قدس سرهٔ

آپ حضرت مولا نامجمعلی صاحب کے فرزندوشا گرداور حضرت سیدی مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید قدس سرۂ الوحید کے پھو پی زاد بھائی تھے۔ ابتدائے عمر سے ذکر واشغال کی طرف مائل تھے، بعض اشغال کی اجازت تجلنشین مار ہرہ مطہرہ حضورا چھے میاں صاحب قدس سرۂ سے حاصل کر کے کشود خاطر کے شمنی تھے گروفت نہ آیا تھا، عجلت پہند طبیعت نے بدگمانی کا مادہ پیدا کیا، آپ حضرت مولا ناف خُو الْمِلَّةِ وَالدِّین دہلوی اورنگ آبادی قدس سرۂ (۱۵) کی خدمت میں حاضری کے قصد سے روانہ ہوئے ، کیکن تا جدار مار ہرہ مطہرہ کی کشش نے اپنی طرف تھنچا، ہریلی سے واپس ہوئے۔ بوساطت حضرت سیدی شاہ عین الحق مولا نا عبدالمجید قدس سرۂ مار ہرہ حاضر ہوکر حضور معلی کے سلسلۂ بیعت میں داخل ہوئے، وجدانہ کیفیت میں رنگ گئے۔ صوفیانہ اشعار ہر وقت وردز بان ،خوش الحانی برطبیعت مائل ،غرض ایک مستی کا عالم تھا جو آخر عمر تک رہا۔

<sup>(</sup>۱۵) حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 147 حاشیہ ۱۵۔

سال رحلت آ ثار احمدی میں ۱۲۰ه [۸۷-۱۵۵] کھی ہے، لیکن مہدایت المخلوق میں ۱۲۱ه [۹۷-۹۸] میں مرید ہونا تحریبے۔ تین پسر مولوی ممتاز الدین ، مولوی زین العابدین ، مولوی خورشید کمال چھوڑ ہے ہے۔ پسر اوّل کی اولا دنرینہ میں کوئی نہیں ہے۔ پسر دوئم مولوی زین العابدین صاحب حضرت مولا نا عبد المجید صاحب قدس سرہ کے داماد تھے۔ مولوی تفضّل حسین صاحب اور مولوی خطیب مجل حسین صاحب ان کے لڑے تھے کہ کہ دونوں کی اولا دنرینہ موجود نہیں اور مولوی خورشید کمال لا ولدر ہے۔

مولانا قطب الدین قدس سرهٔ ابن حضرت مولانا محمة علی صاحب یا بھی سلسلهٔ عالیه قادریه برکاتیه میں حضورا چھے میاں صاحب قدس سرۂ کے مرید تھے علم فضل میں بگانہ تھے، لاولد فوت ہوئے۔ حہ

# مولا ناتنمس الدين محثى شرح وقابي قدس سرؤ

آپ بڑے صاجر اوے حضرت مولا نامجم علی صاحب کے تھے۔امیرانہ ثنان وثوکت کے ساتھ دل کے تھے، فقہ میں ساتھ دل کے تو گر تھے، درویثانہ سرت کے ساتھ عالمانہ انداز پر گزراوقات فرماتے تھے، فقہ میں کامل دست گاہ حاصل تھی، درس و تدریس کا مشغلہ تھا۔ آپ کو بھی معافیات اور آراضیات کی سندیں نوابانِ اودھ اور شاہان دہلی کی جانب سے حاصل تھیں، جن کا تذکرہ کوئی قابل افتخار نہیں ہے۔ مدرسہ عالیہ قادر میر کے کتب خانے میں سیکڑوں الیسی سندیں موجود ہیں جس کوراقم الحروف نے دکھر خیال قائم کیا تھا کہ ہر برزگ کے تذکرے میں اُن عطیات سلاطین کا حوالہ دے کر دنیوی اعزاز بھی ظاہر کروں، لیکن ممانعت نے مجبور کر دیا۔ بہر حال صرف مخضر حالات ہی پراکتفا کرتا ہوں۔ مولا نا کا انتقال اپنے والد کے سامنے غرق کو مم الحرام ۱۹۱۱ھ [دیمبر ۱۸کاء] میں ہوا۔ شرح وقائہ پر بسیط حواثی آپ نے والد کے سامنے غرق کوم الحرام ۱۹۱۱ھ [دیمبر ۱۸کاء] میں ہوا۔ شرح وقائہ پر بسیط حواثی آپ نے والد کے سامنے خرق کوم الحرام ۱۹۱۱ھ [دیمبر ۱۸کاء] میں ان کیا دگار چھوڑے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

<sup>&</sup>lt;del>هما </del>مولا نافخرالدین کےایک صاحبزادی بھی تھیں جومولوی غلام سرورعثانی کومنسوب تھیں۔(تسلیم غوری) <del>۱۸ ۱۸ ۱۸</del> دوپیران کےعلاوہ مولانازین العابدین کی ایک بٹی بھی تھیں جومولوی صبیح الدین عباسی کومنسوب تھیں۔(تسلیم غوری)

# فخرالاطبّامولانا حافظ عكيم غلام احمرقدس سرؤ

آپمولاناتش الدین کے لڑکے اور حضرت سیدی مولانا شاہ عبدالمجید عین الحق قدس سرۂ کے داماد تھے۔آپ قطع نظر جامع علوم معقول ومنقول ہونے کے فن طب میں یدطولی رکھتے تھے۔ دست ِ شفا کی برکت سے ہزاروں مریض آپ سے اپنی مراد کو پہنچے۔اس کے سوا آپ خوش نولیس اور تیرانداز بھی اعلیٰ درج کے تھے۔ ملفوظات معینی میں ہے کہ:

مولوى غلام احمد فاضل وحكيم وحافظ وخوشنويس وتيرانداز بودب

[ترجمه: مولوی غلام احمد فاضل ، حکیم ، حافظ ، خوش نویس اور تیرانداز تھے ۔]

فن طب کی شہرت نے نواب ڈھا کہ کے اصرار سے آپ کومر شد آباد پہنچایا۔ وہیں ۱۲۲۱ھ پنجم شہر ذی الحجہ [دسمبر ۱۸۱۱ء] آپ نے انتقال فر مایا۔



### فاضل دهراستاذ العصرعلامها وحدمولا نافيض احمدقدس الثدسرة الصمد

آپ ملمی دنیا میں علا کے سرتاج اور مجلس عرفا میں معرفت کے روثن چراغ تسلیم کیے گئے ہیں۔ ۱۲۲۳ھ [۹۰-۸۰ ۱۵] میں عالم وجود میں بزم آ را ہوئے ۔ کم سنی میں فخر الاطبا کا سامیسر سے اُٹھ گیا۔ آپ کی والد ہُ ماجدہ نے (جوولیۂ عصر اور عفیفہ که ہراور حضرت سیدی مولا نا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرۂ الوحید کی دختر بلنداختر تھیں ) اپنے بھائی حضرت سیف اللہ المسلول مولا نا شاہ معین الحق فضل رسول قدس سرۂ کے سپر دآپ کوکر دیا۔ ماموں کی آغوش محبت میں بڑے نازوقعم سے پرورش یائی۔

محبت بھرے وہ پیارے الفاظ جس کے حرف حرف سے بوئے الفت آتی ہے، خود حضرت
سیف اللہ المسلول کے ارشاد فرمائے ہوئے کمفوظات معینی سے ہم نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ:

بفضلہ تعالیٰ فیض احمہ مذکور کہ ہمشیر زادہ ونور دیدہ ولخت دل وقوت بازوئے
خاکساراست جامع کمالات انسانی است درعلوم مروجہ برمعاصرین بالا دست و
عقیدت ومحبت صحححہ بامحبان ومحبوبان خدادارد الملہم زد اثر عین الکمالی کہ دارد
ہمیں کہ بخدمات جلیلہ حکام دنیاتضیع وقت می کنداللہ تعالیٰ انجام بخیر فرماید چونکہ
علاقہ حبل المین محبت دوستانِ خدا بدست داردامید مااست۔

[ ترجمہ: بفضلہ تعالیٰ فیض احمد جن کا ذکر ہوا وہ اس خاکسار کے بھانجے ،نورنظر، لخت جگراور قوت باز و ہیں ، کمالات انسانی کے جامع ہیں ،علوم مروجہ میں اپنے معاصرين پرفوقيت ركھتے ہيں ،محبان ومحبوبان خداسے محبت صحيحه ركھتے ہيں ،الله تعالی اس میں زیادتی فرمائے کمالات کااثریہ ہے کد دنیاوی حکام کی خدمات جلیلہ میں وقت ضائع کررہے ہیں۔ چونکہ دوستان خدا کی محبت کی رسی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی انجام بخیر فرمائے گا۔] خزانهٔ قدرت ہے آپ کووہ ذہن ود ماغ عطا ہوا تھا جس کی مثال آج کل ناپید ہے۔ ذرا سى عمر مين تمام علوم معقول ومنقول نهايت تحقيق وتدقيق كے ساتھ حاصل فر مائے۔آپ كي ذہانت وذ کاوت خداداد پر ہم سبق طلبہرشک کرتے تھے۔ پندرھویں سالگرہ نہ ہونے پائی تھی کہ اجازت درس حاصل ہوگئی۔تقریر وتحریر میں وہ زورتھا کہ مخاطب شان استدلال اور ہیبت کلام سے ساکت ہوجا تا۔ جب بھیل سے فراغ کامل حاصل ہوا، دولت بیعت اپنے مقدس نا نا حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجیدے یائی۔اس کے بعد سلسلۂ ملازمت میں داخل ہوکراُ س عہد ہُ جلیلہ پر مامور ہوئے کہ تمام سیاہ وسپیدآ پ کے ہاتھ میں تھا۔اُس وفت آگرہ صوبے کا صدر مقام تھا،آپ لفٹٹی کے *مرشتہ دار تھے۔*ثروت وامارت خاندانی کے سواعہدے کی وجاہت ،اُس پرطر<sup>ہ</sup> ہیہ کہ سر ولیم میورلفٹنٹ گورنر بہادرصوبہ آ گرہ واودھآ پ کے شاگر دخاص اوراحتر ام کنندہ۔ ہزاروں اہل حاجت کی دشکیری فرمائی۔وطن کے اہل غرض مطلب براری کے لیے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ، ہر وقت مطبخ گرم رہتا ،فقراومسا کین ہمیشہ دامن دولت سے وابستہ رہتے بہھی بیسہ آپ کے ہاتھ میں ندر ہتا اور مقروض رہتے۔اہل بدایوں پر جو کچھا حسانات آپ کے ہیں وہ بھی فراموش نہیں ہو سکتے۔ آپ کے خوان کرم کے نمک کا اثر جب تک ملاحتِ عیش ونشاط باقی ہے بعض طبقوں سے دورنہیں ہوسکتا۔جن جن لوگوں برجس جس طرح آپ نے احسان فر مائے ہیں واقف كارول كى نظرول ميں ہيں اور سجھنے والے جانتے ہيں۔

باوجودٹروت ووقار کے دل فقیرانہ، مزاح شاہانہ تھا۔فقراسے محبت،غرباسے الفت،طلبہ کے شیدائی،شائقین علم کے فدائی تھے۔شاگر دوں کی تمام ضروریات کے خود متکفل ہوتے تھے، سلسلۂ درس و تدریس اقامت آگرہ میں بھی برابر جاری رہا۔شاعری کا مذاق سلیم خاص طور پر جزو طبیعت تھا، کلام میں حسن فصاحت اور رنگ بلاغت دونوں موجود ہیں۔ مضامین آفرینی کے ساتھ زبان کی صفائی سونے پرسہا گہہے۔ رسواتخلص فرماتے تھے۔ عربی، فارسی، اردو ہر سرزبانوں میں آپ کے اشعار انمول جواہر ہیں۔ ابتدامیں عاشقانہ کلام پرز ورطبیعت صرف کیا، کیکن مرید ہونے کے بعد دوسرارنگ چڑھا، منا قب سرکارغوثیت میں جدّت کے ساتھ طبع آزمائی ہونے گی۔ ایک مرتبدلاٹ صاحب نے ایک قصید ہے کی فرمائش کی، رات کوفکر میں بیٹھے، بہت دماغ سوزی سے کام لیا، بجر چندا شعار کے (وہ بھی اپی طبیعت کے لحاظ سے بے لطف) کچھنہ ہوسکا، سوزی سے کام لیا، بجر چندا شعار کے (وہ بھی اپی طبیعت کے لحاظ سے بے لطف) کچھنہ ہوسکا، یہاں تک کہ تبجد کا وقت ہوگیا، لیکا کی دل میں خیال پیدا ہوا کہ افسوس ایک دنیوی حاکم کے حکم سے اس قدر وقت عبث صرف ہوا، کاش بید وقت اپنے دین و دنیا کے حاکم سرکارغوثیت مآب کی مدح وثنا میں صرف ہوتا ہو رأوضو کیا، نوافل تبجد ادا فرمائے، معمولات شابنہ سے فارغ ہوکر نماز فجر سے پیشتر ایک جلسے میں اور ایک آن میں ایک سوگیارہ شعر کا قصیدہ (جوصنا کع لفظی و معنوی موجود ہے۔ آپ کاذ خیرہ کلام جو تینوں زبانوں میں جدا جداقلم بند کیا جاچا چکا تھا، ہنگامہ خدر میں خدا موجود ہے۔ آپ کاذ خیرہ کلام جو تینوں زبانوں میں جدا جداقلم بند کیا جاچا چکا تھا، ہنگامہ خدر میں خدا موجود ہے۔ آپ کاذ خیرہ کلام جو تینوں زبانوں میں جدا جداقلم بند کیا جاچا چکا تھا، ہنگامہ خدر میں خدا

صرف تھوڑا ساکلام حضرت تاج الفول قدس سرۂ کے ارشاد سے نہدیہ قادریہ میں مطبوع ہوا۔
عربی میں آپ کاعلم ادب اہل عرب کے لیے باعث رشک ہے۔ نہدیہ قادریہ حضرت تاج الفول نے جب بغداد شریف کے حضرات کونذر گرزانا تو وہاں کے بڑے بڑے ادبیہ تعجب کرتے تھاور کسی ہندی کے کلام ہونے کا یقین نہ آتا تھا۔ آپ کی تصانیف سے کلام میں رسالہ تعلیم الجاہل بجواب تفہیم المسائل اور شرح ہدایت الحکمت صدرا شیرازی، نیز تعلیقات علی فصوص الفارا بی دستیاب ہوسکیں۔ آپ نے زمانہ غدر میں آگرہ ہی سے (جب کہ ہر طرف ہنگامہ جدال وقال گرم کھا) ترک علائق کر کے راہ تی میں قدم رکھا اور جادہ فنا تک پہنچ کر بقائے جاودانی کا لطف اٹھایا۔ کسی کوآپ کا پیتہ نہ چلا کہ کہاں تشریف لے گئے۔

معلوم کس کے ہاتھ لگا۔

' محقهٔ فیض' مطبوعه مرتبه حضرت تاج الفحول مولا نا شاه فقیر نواز فقیر قادری رحمة الله علیه آپ کے حالات کاروشن آئینہ ہے۔ آپ کے تلامذہ کا حصر وشار دشوار ہے۔ بعض کے نام یہاں مٰدکور ہیں :

[ا] حکیم سیداولا دعلی اکبرآبادی ۲۲۶ قاضی باسط علی اکبرآ بادی **١٣**٦ مولوي سيداحم حسن قنوجي (١٤) ۲۴۷ مولوي عبدالصمدلكھنوي **۵**۵مولوی فضل احمه فرخ آبادی ۲۲]مولوی سراح احمد (۱۷) [2] ومولوى اولا داحر سهسواني وغيره بيرون جات كے اشخاص ميں اورا ہل شہر میں : [٨] مولوي صبيح الدين عباسي (١٨) [9] مولوي قاضي تثمس الاسلام عباسي (19) ٦٠١٦ مولوي سيد دولت على نقوى قبائي (٢٠) [11] مولوی حکیم غلام صفدر (۲۱) ۲۲]مولوي محمراسحاق صديقي (۲۲) ۲۳ مولوي محر بخش صدرالصدور (۲۳) [۱۴۷] مولوي على بخش خان صدر الصدور (۲۴) [10] مولوي محمود بخش صدرالصدور (۲۵) ٢٤٦]مولوي كرامت اللهمنصف (٢٦) ۲۷۱مولوی محرحسین (۲۷) [18] مولوي نجابت الله خليفه (٢٨) [19] غلام حسين (٢٩) صاحبان وغيره شرفاوعما ئداور: ۲۰۲۶ مولوی نذیراحمه ۲۱۱ مولوی محرسعید [۲۲] مولوی نوراحمصا حبان علمائے کرام اہل خاندان سے آپ کے ارشد تلامذہ میں ہیں۔ حواثی (۱۲) تا (۲۹) کے لیے دیکھیے: صفحہ 147 تا 151 شعرامیں آپ کے مستقیصین میں:
[۱] مولوی افضل الدین قیس (۳۰)
[۲] مولوی غلام شاہر ققد (۳۱)
[۳] مولوی احمد حسین وحشت (۳۲)
[۴] مولوی نیاز احمد نیاز (۳۳)
[۴] مولوی اشرف علی فیس (۳۳)
[۵] مولوی اشرف علی فیس (۳۳)

# تاج العلماسراج الاطبّاجناب مولا ناحكيم سراج الحق صاحب قدس سرؤ

ابن حضرت مولانا فیض احمد صاحب آپ کی ولادت ۲۰ ررمضان المبارک ۱۲۴۱ھ وارچ ۱۲۴۲ء]کوہوئی ۔'اظہارالحق' تاریخی نام مقرر ہوا۔ تخصیل علوم نقلیہ اور فنون عقلیہ کی اوّل ایپنے والد ماجد سے کی، اُس کے بعداستاذ العلما حضرت مولا نا نوراحمدصاحب سے استفاضہ علمیہ کیا۔ طب کوعلماً اور عملاً حضرت سیف اللّٰدالمسلول علیہ الرحمة سے سیکھا۔

نہایت زبردست دماغ آپ کوقدرت نے عطافر مایا تھا۔ معقول، فلسفہ ریاضی کے مشکل سے مشکل اورادق سے ادق مسائل آپ کی ادنی سے ادنی توجہ میں حل ہوتے تھے۔ عالم پیری میں آپ کے ذہن سلیم اور حافظ مستقیم کی بیدحالت تھی کہ شب کوعلی گڑھ میں طلبہ کا ہجوم ہوتا تھا، آپ چار پائی پر استراحت فرما ہوتے ، سبق شروع ہوتا ، ہرفن کی کتاب بلا مطالعہ اس بے تکلفی سے چار پائی پر استراحت فرما ہوتے ، سبق شروع ہوتا ، ہرفن کی کتاب بلا مطالعہ اس بے تکلفی سے سمجھاتے کہ طلبہ دنگ ہو جاتے ، خصوصاً صفحے کے صفحے فقط عبارت پڑھ کر اُس کے مطالب سمجھاتے ۔ آپ کے طبی کمال کے اطبائے دہلی اور لکھنو قائل تھے۔ باصرار رؤسائے دان پورو دھرم پورآپ زیادہ ترعلی گڑھ میں قیام پذیر رہتے۔ جب بدایوں تشریف لاتے تو مریضان مایوس العلاج کی عید ہوجاتی ۔ اس فن شریف میں علاوہ ما ہرانہ کمال کے خدانے دست شفا بھی وہ دیا تھا کہ جس بھار پر ہاتھ رکھ دیا خدانے اُس کو صحت عطافر مادی ۔ عمر گراں مایہ کو ہمیشہ افادہ وافاضہ میں کہ جس بھار ترکھا۔ مشاغل باطنی کے اعتبار سے آپ کی زندگی بالکل مشائخا نہ زندگی تھی ۔ زہدو انقاکی شان مقدس چرے سے صاف آشکار ہوتی تھی ۔ ایام عرس شریف میں قریب چوکی آپ در

حواثی (۳**۴) تا (۳۴)** کے لیے دیکھیے :صفحہ 151 تا152

سے پشت لگا کر بیٹھتے تھے اور برکت وانوار عرس اور تجلیات آستانہ قادریہ کے نظارے میں مستغرق ہوجاتے تھے۔

خدا کی شان ہے کہ اسلاف سے لے کر اخلاف تک سب کا انتقال بدایوں سے باہر ہوا۔ آپ کے والد کے انتقال کی خبر بھی نہیں کہ کہاں ہوا۔ دادانے مرشد آباد میں ، مولانا بحر العلوم محمد علی صاحب قدس سرۂ نے لکھنؤ میں انتقال کیا۔ آپ نے دان پور میں رحلت فرمائی۔ آپ کے صاحبز ادے مکہ معظمہ میں فوت ہوئے۔

حلقہ دُرس آپ کا بہت وسیع تھا، علی گڑھ میں شب کا وقت آپ نے درس کے لیے مخصوص فرما دیا تھا، دن کو طلبہ جناب مولا نامفتی لطف اللہ صاحب سے پڑھا کرتے تھے، شب کو فرصت کے وقت آپ سے خصیل علم کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف کا بھی بہت شوق تھا، ہرفن میں آپ کی مال تالیفات بہ کثرت ہیں۔ 'شرح رسائل معمیات بہاء الدین عاملی مطبوعہ ہے۔ آپ کی کمال قابلیت کا اس سے پتہ چاتا ہے کہ صرف دوا کی جلسوں میں تھوڑی تھوڑی دیر مدرسرۃ قادر یہ میں قابلیت کا اس سے پتہ چاتا ہے کہ صرف دوا کی جلسوں میں تھوڑی تھوڑی دیر مدرسرۃ قادر یہ میں 'شرح رسالہ اللہ عتقد المنتقد' ہے جواب دستیاب نہیں ہوتی۔ ہے ہو کر بی علم ادب میں آپ کے بیٹے عربی فصا کد آپ کی شانِ ادب کے شاہد ہیں۔ اس کے سوافن طب میں بہت سے رسائل آپ لیغ عربی فصا کد آپ کی شانِ ادب کے شاہد ہیں۔ اس کے سوافن طب میں بہت سے رسائل آپ اس وجہ سے یہ تمام عمر کا ہر مایے قریب قریب دوسروں کے تصرف میں آگیا۔ آخر عمر میں مولوی تھیم اس وجہ سے یہ تمام عمر کا ہر مایے قریب قریب قریب دوسروں کے تصرف میں آگیا۔ آخر عمر میں مولوی کی میں افزار الحق صاحب کو آپ نے آئی آغوش تربیت میں مثل اولا د کے پرورش کیا، جس کا ایہ تیجہ پیش نظر ہے کہ یہ جگم صاحب بڑے بڑے آغوش تربیت میں مثل اولا د کے پرورش کیا، جس کا ایہ تیجہ پیش نظر ہے کہ یہ جگم صاحب بڑے بڑے اطبا کے بچوم میں عرب اور خصوصیت کے ساتھ مطب نظر ہے کہ یہ جگم صاحب آئی کوں کہ بروقت انتقال بھی وہاں موجود تھے۔ کریادہ تھیات کے میانہ میں کہاں ماصل ہے۔ کریادہ تر ذیر می تصنیف اطبا میں کہوں کہ بروقت انتقال بھی وہاں موجود تھے۔

کھ میاں نذ برحسین دہلوی نے وظیفہ ُیا شیخ عبدالقا در جیلا نی شیئا لڈ' کے عدم جواز پر کوئی رسالہ تصنیف کیا تھا، اس کے رد میں حکیم سراج الحق عثانی نے رسالہ **صولت القادریة** ' تصنیف کیا۔ بیتاریخی نام ہے جس سے رسا لے کا سنہ تصنیف ۲۲۱ھ برآمد ہوتا ہے۔ رسالہ فاری زبان میں ۲۳صفحات پر مشمل ہے۔ مطبع کوہ نور لا ہور سے ۲۷۱۵ھ/۱۸۱۰ھیں طبع ہوا تھا۔ اس کی اشاعت جدید تاج الحول اکیڈمی کے منصوبے میں شامل ہے، ان شاء اللہ جلد ہی ترجمہ وتخ تئے اور ترتیب جدید کے ساتھ شائع کیا جائے گا۔ (مرتب)

۱۲۹۹ھ[۸۲–۱۸۸۱ء] قدسی میں آپ دوبارہ مع قافلے کے حرمین طبیین کی زیارت کو تشریف لے گئے۔بیاسی برس کی عمر یائی۔ ۲۸ رذی قعدہ۱۳۲۲ھ[فروری ۱۹۰۵ء] بوقت سحر بمقام دان پورشلع علی گڑھا نقال فر مایا۔ایک پسر،ایک دختر اولا دمیں ہوئے۔ آپ کے شاگر دوں میں منجملہ اہل وطن کے: [1] مولوي سيدم طيح احمر صاحب نقوى قبائي **۲**۲] مولوی عاشق حسین صاحب رئیس حیاہ میر **[س**] مولوی با قرعلی صاحب [۴]مولوی میرنذ رعلی صاحب [۵]مولوی تفضّل حسین صاحب رئیس گڑھ مکتیثور [۲] مولوی محرحسین صاحب سو ہاروی [2] حكيم محمر حسين صاحب سهسواني [٨] سيداولا دحسن صاحب **[9**] حکیم تصورعلی صاحب اکبرآبادی [\*]مولوي مقبول حسين صاحب شيعي (مشهور واعظ فرقهُ شيعه) [۱۱] مولوی محمد سین صاحب بٹالوی (مشہور غیرمقلدسر گروہ وہاہیہ) [17] مولوي جمال الدين صاحب پنجابي 

 $\frac{1}{2}$ 

# مولا نامحرمنيرالحق صاحب

آپ حکیم صاحب کے اکلوتے فرزند سے۔ ۲۹ سرمضان المبارک ۱۲۸۲ھ [فروری المبارک ۱۲۸۲ھ و فروری المبارک ۱۲۸۲ھ و فروری المبارک ۱۲۸۲ھ و فروری المبارک ۱۲۸۲ھ و فروری المبارک المبارک المبارک ۱۲۸۲ھ المبارک المبارک

القول قدس سرۂ جج کوروانہ ہوااوراس میں اکثر اکابرواصاغرخاندان حرمین طبیبین کی حاضری کے لیے شامل ہوئے آپ بھی تشریف لے گئے۔مولانا کے ذہن وحافظے کی خداداد ذکاوت کا بیاثر تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں دن کوقر آن مجید کا ایک ایک پارہ حفظ کرتے اور شب کومحراب میں سنا دیا کرتے۔آخرایام حج میں مکہ معظمہ میں ۱۸رسال کی عمر میں انتقال فرمایا اور اپنے بزرگ خاندان کے سلسلے کوختم کردیا۔انا لله وانا الیه راجعون۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### [مولوی قل محمه پسر دوم مولا نامحمه نظیف]

مولا نامحرنظیف قدس سرۂ کے بقیہ دو پسران مولوی قل محمد صاحب اور مولوی گل محمد صاحب میں سے خطابت وامامت جامع شمسی بدایوں مولوی قل محمد صاحب کو (جوحضرت مولا نافخر صاحب قدس سرۂ کے صاحب مجاز مریدین میں تھے) ملی ۔ ہشتم صفر کو انتقال ہوا۔ دولڑ کے مولوی محمد اکرام صاحب اور ایک لڑی اپنے اعقاب جھوڑ ہے۔ دختر کی شادی مولا نا محمد سعید صاحب کے ساتھ ہوئی۔ خطیب محمد اکرام صاحب اوّل خطیب جامع ہوئے ، لیکن بیدلا ولد فوت ہوئے ، بعد انتقال ان کے امامت و خطابت ان کے چھوٹے بھائی کو منتقل ہوئی۔

₹

#### مولا ناخطيب محمر عمران صاحب قدس سرؤ

آپ این وقت کے نہایت باخدا بزرگوں میں تھے۔آپ کی نسبت باطنی ہمیشہ آپ کو وجدانہ عالم میں رکھتی تھی۔ علاوہ علوم دینیہ کے مثنوی شریف حضرت مولا نا روم قدس سرہ کا درس خاص طور پر مشہور ہے، آپ تمام مثنوی شریف کے مع مالہ و ماعلیہ حافظ تھے اور درس کے وقت عجیب وغریب نکات ورموز اسرار وحقائق کا انکشاف فرماتے تھے۔ ۱۸۲۸ھ [۲۹-۱۸۲۸ء] میں انتقال ہوا۔ 'امروز علم مثنوی مر دُ آپ کی تاریخ رحلت ہے۔ مزار جامع مسجد میں حوض کے شرقی کنارے پر ہے۔

[ا] مولا ناعبدالسلام صاحب عباس (٣٥)

(۲۵) مولاناعبدالسلام عباس کے حالات صفحہ 153 حاشیہ ۳۸ رپر ملاحظہ کریں۔

[٢] مولا ناشاه سلامت الله صاحب تشقى

[٣] ميان ذكرالله شاه صاحب قادري (٣٦)

[۴] چودهری محمراعظم صاحب رئیس

[8] چودھری محمع عظیم صاحب رئیس مثنوی شریف میں آپ کے شاگر دیتھ۔

آپ کے انتقال کے بعد خطابت آپ کے لڑ کے خطیب غلام سرورصا حب کو (جن کا انتقال ۲۷ اھر ۱۹۰۱ء] میں ہوا اور جو اپنے والد کے برابر مدفون ہوئے ) منتقل ہوئی۔ یہ خطیب صاحب بھی لا ولد رہے، ان کے انتقال کے بعد خطیب بجل حسین صاحب ابن مولوی زین العابدین ابن مولوی قطب الدین ہے ابن مولا نا بحر العلوم محم علی صاحب قدس سرہ خطیب جامح ہوئے۔ چونکہ خطیب صاحب کوئی فرزند نہ در کھتے تھے، اس خیال سے حضرت تاج الحجول قدس سرہ کے مولوی جمیل الدین صاحب عباسی کو (جوخطیب صاحب مرحوم کے بھانچے ہیں) ان جناب کے لیے خطیب مقرر کر دیا۔

™ مولوی **گل محم**صاحب

پیرسوم مولانا محمد نظیف صاحب کے تھے۔حضرت مولانا فخر صاحب کے خلفا میں آپ کا نام بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے بھی دولڑ کے حافظ خیر الدین صاحب اور مولوی نصیر الدین صاحب کی اولا دمیں مولوی عبد الرحمٰن صاحب عثمانی وغیرہ موجود ہیں۔ مولوی نصیر الدین صاحب تھے (جن کا ذکر تلا فدہ مولوی نصیر الدین صاحب تھے (جن کا ذکر تلا فدہ حضرت مولانا شاہ عبد المجید صاحب قدس سرۂ میں ہوگا) لا ولد فوت ہوئے۔

☆

اشرف الاتقیاصا حب جذب لطیف عارف کامل مولا نامحمد شریف قدس سرهٔ این مولا نامحمد شفیع رحمهٔ الله علیه ـ استفاد هٔ ظاهری و باطنی اینے والد بزرگوار سے کیا ، والد کی

<sup>(</sup>٣٦) ميان ذكرالله شاه كے حالات صفحه 154 حاشيه ٣٦ رپرملاحظه كريں۔

لله خطیب تجل حسین مولا ناقطب الدین کے پوتے نہیں بلکہ ان کے بھائی فخر الدین کے پوتے تھے۔مولا ناقطب الدین لاولد فوت ہوئے جس کی وضاحت خودمصنف صفحہ 71 پر کر چکے ہیں۔ (تسلیم غوری)

حیات میں حالت سلوک قائم رہی اور طالبان حق و ہدایت کوعلمی وروحانی فیضان ہے مستفیض کرتے رہے۔مجاہدات اور ریاضات شاقہ میں عمر بسر کی ،اوراد واشغال میں زیادہ وفت صرف ہوتا تھا۔والد کے وصال کے بعد حالت میں انقلاب پیدا ہوا، علاقہ دنیوی سے وحشت، بادیہ پیائی سے رغبت پیدا ہوئی ،صحرانشنی اختیار کی ۔اگر کوئی طالب حق جنگل میں آپ کو تلاش کر لیتا تو وہیں اُس کوتعلیم وتلقین فرما کر رخصت کرتے اور اس مقام کوچھوڑ دیتے تبھی اہل قرابت تلاش کرے مکان پر لے آتے تو نماز فجراوّل وقت پڑھتے اور پھر جنگل کو چلے جاتے \_غرض پہ کہ بھی جذب واستغراق میں رہتے ، بھی سالک باخبر معلوم ہوتے ۔طلبہ ہمیشہ آپ کی تلاش میں رہتے ، جہاں ملتے سبق لیتے ، دن بھرروز ہ رکھتے ،شب کونوافل میں صرف کرتے ۔ جب اس حالت سے کسی قدرطبیعت کوسکون ہوا ،اُس کے بعد ہمیشہ بیمعمول رہا کہ نماز فجر مکان پر باجماعت ادا کی اور جنگل کو چلے گئے ۔شام کو پھر واپس آ کرنماز عشا جماعت سے ادا فر مائی ۔ ایک روز اسی طرح سوت ندی پر پہنچ کرحسب معمول عنسل کیااورنمازعصر میں مشغول ہو گئے ،عین حالت سجدہ میں طائر روح نے تفس عضری سے پرواز کی ۔طلبہ ومتوسلین (جو ہروقت دامن فیض سے وابسۃ رہتے تھے) دیرتک آپ کوسر بہ بجود یا کرمتحیر ہوئے، آخرا نظار شدید کے بعد جا کر جنبش دی،معلوم ہوا کہ آپ واصل بحق ہو چکے ہیں۔ آخرشہر میں خبر ہوتے ہی تمام اہل خاندان اور مریدین وغیرہ آپ کا جنازہ م کان پرلائے ۔ بروز پنجشنبہ ۲ ررمضان المبارک ۱۱۲۴ھ [اکتوبر۱۲۲ء] آپ کوآغوش مزار میں محو خواب کر دیا۔۲۳ ربرس کی عمر یائی، والدہ آپ کی عبدالنبی حجازی کی دختر تھیں۔

مولا ناسیدنور محرصاحب (۳۷) اور مولا نامحر معین الدین صاحب فائق (۳۸) آپ کے تلا مٰدہ میں تھے۔ <u>ُعارف کامل محرشریف</u> 'فقر ہُ سال وصال ہے:

عارفِ باخدا ولی و سعید از درِ حق نوید وصل شنید پیش رب العباد نذر کشید اشرف الاتقیا بخلد رسید

آن محمد شریف قطب زمان چون شده در نماز سر به سجود جان شوق وصالِ جانِ جہان ہاتف غیب سال وصلش گفت

<sup>(</sup>**۳۷)** آپ کے حالات کے لیے: دیکھیے صفحہ 154 عاشیہ ۳۷۔

<sup>(</sup>ra) آپ کے مالات کے لیے دیکھیے صفحہ 155 عاشیہ ۳۸۔

### واقف حقائق توحيدمولا ناشاه محرسعيد چشتى قدس سرؤ

آپ مولانا محمد شریف کے خلف الصدق اور تلمیذر شید سے تکمیل علوم ظاہری واستفاضہ اشغال باطنی بزرگ باپ سے کر کے دیگر مشائخ زمانہ سے اکتساب فیض کیا۔ اُس زمانے میں حضرت عارف باللہ مولانا کیم اللہ جہان آبادی قدس سرہ کا آوازہ کمال اطراف وجوانب میں شہرت پذیر تھا اور آپ کے ایک بھائی مولانا محمد عطیف قدس سرہ شاہ صاحب کے حلقہ ارادت میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ بھی بدایوں سے شاہجہاں آباد [دبلی] پنچی، شرف بیعت و خلافت حضرت شاہ صاحب سے معزز و ممتاز ہوئے۔ ریاضت و اشغال میں ہمہ تن مصروف رہ کر مراتب جلیلہ اور مناصب عظیمہ طے فرمائے۔ مثال خلافت حاصل کر کے وطن واپس آئے۔ باب فیوض ظاہری و باطنی واکر کے بندگان خدا کو مستفیض فرمایا اور بدایوں کومرکز رشد و ہدایت بنا دیا۔ طلبا و علا دور در از سے آکر فائز المرام ہونے لگے، ایک طرف حضرت ، کر العلوم مولانا محمد علی صاحب کی مسند آراستہ ہوتی تھی ، ایک ہونے لگے، ایک طرف حضرت ، کر العلوم مولانا محمد علی صاحب کی مسند آراستہ ہوتی تھی ، ایک سعید یا کا مصلی لگتا تھا، قال اللہ اور سول اللہ کی آوازیں درود یوار سے نمایاں ہوتی تھیں۔ عرض سے کہا کہ خدادانی وخدا شناسی برپا تھا اور متلاشیان جادہ مقصود ومشا قان علم وعرفان رب و دود دی بن آئی تھی۔

آپی والدہ عباسی النسل شخ خلیل الله عباسی کی دختر تھیں اور آپ کی دوشادیاں ہوئی تھیں،
ایک حافظ عبدالجلیل صاحب عباسی کی دختر کے ساتھ، دوسری محمد ماہ سہسوانی کی لڑکی کے ساتھ۔
تین لڑکیاں اور دولڑ کے آپ نے اپنی اولا دہیں چھوڑ ہے۔ایک لڑکی اوّل مولا نا محمد علی صاحب
کے عقد میں آئیں، جب ان کا انقال ہو گیا تو دوسری صاحبز ادی منسوب کی گئیں، جن کا انقال
کار جمادی الثانی کے ۲۰ اھ [جنوری ۹۳ کاء] میں ہوا۔ تیسری صاحبز ادی مفتی عبدالخنی صاحب
کے عقد میں آئیں، جن کا انقال ۴ مرر بچ الثانی ۲ ۱۰ اھ [نومبر ۹۱ کاء] کو ہوا۔ تاریخ وصال
حضرت مولانا کی ۴ مردی قعدہ کے 10 ھے دھرے میں اس کے 20 مولانا کی ۴ مردی قعدہ کے 10 ھے دھرے ۔

مقتدائے اہل دیں سر دفتر اہل کمال <u>گو ہر درج طریقت</u> ہست تاری<sup>خ</sup> وصال ۱۱۵۷ھ

صبح چوں از دار دنیا رفت مولانا سعید از خرد فرمود ہاتف با ہجوم اضطراب

### مولا نامفتي محمر لبيب صاحب

آپ بڑے صاحبزادے مولانا محمد سعید صاحب کے تھے بخصیل علم بکمالِ تحقیق اپنے والد بزرگوار سے فرمائی تھی، فقہ وفرائض میں لگانۂ عصراورا نتخاب روزگار تھے۔ آپ کی شادی مولوی وجیہ الدین صاحب ابن مفتی درویش محمد صاحب کی دُختر کے ساتھ ہوئی ،لیکن آپ لاولدر ہے۔ ۱۹۵ھ [۱۸۷ء] میں انتقال ہوا۔ <u>داخل جنات عالیہ</u> '(۱۹۵ھ) مادۂ تاریخ ہے۔

### سرمست بادة توحيد حضرت مولا ناعبدالحميد قادري قدس سرة الوحيد

آپ جھوٹے صاجزادے مولانا محمد سعید صاحب کے تھے۔ کار جمادی الاول ۱۱۵۲ ہے اگست ۱۵۳۹ء تاریخ ولادت ہے۔ پانچویں برس والد کا انقال ہو گیا۔ تعلیم و تحصیل علم اپنے برادرگرامی سے فرمائی، بعد فرماغ سلسلۂ درس و تدریس [کا آجرا فرمایا۔ خداوند کریم نے آپ کی زبان میں تا ثیر کامل عطافر مائی تھی جس کے حق میں دعافر ماتے لطف الہی سے باب اجابت تک پہنچتی۔ طلبہ ہرکتاب حصول برکت کے لیے آپ سے ہی شروع کیا کرتے تھے، اگر چہ آپ تواضع و انکسار کے باعث اپنی آپ کو زمرہ مشائے سے بالکل علیحدہ رکھتے تھے اور اپنی شان باطنی کو ظاہری لباس کے پردوں میں پوشیدہ رکھتے تھے، لیکن اداشناس اور رموز آشنا نگاہیں صاف کے دیتے تھیں: جلوے مری نگاہ میں کون و مکال کے ہیں

جبوے مری نکاہ میں لون و مکال کے ہیں مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں

ہرونت کے حاضر خدمت رہنے والے اور واقف حال اوگ متفق ہیں کہ آپ اولیائے کاملین سے تھے۔ مشاکُخ وقت اور اکابر عصر سے آپ کے مراسم اتحاد ہمیشہ وابستہ رہتے تھے اور اکثر اہل ول بزرگ آپ کی صحبت میں موجو در ہتے تھے۔

بیعت وخلافت حضوراقدس حضرت الجھے میاں صاحب سے حاصل تھی ، کیکن شان تواضع کے باعث تمام عمر کسی کو مرید نہ فر مایا۔اس پر بھی آپ کی کشش روحانی کا بیرعالم تھا کہ بکثر ت اشخاص مریدوں سے زیادہ آپ سے حسن عقیدت رکھتے تھے۔اکثر معتقدین تو آخر وقت تک آپ کے پاسِ عقیدت سے کسی کے مرید ہی نہ ہوئے۔ آپ کے واقعہُ ارتحال کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دن آپ بالکا صحیح وسالم حسب معمول نماز فخر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، نماز باجماعت ادا کر کے اوراد واشغال روزانہ ادا فر مائے ،نوافل اشراق کے بعداعزاوا قارب کے تمام مکانات میں تشریف لے گئے اور فر دأ فر دأ ہرمکان میں اعزا کواینے قریب بلا کران سے کلمات وداعیہ فرماتے اور کہتے کہ'' آج رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں'' ، تھوڑی تھوڑی دریر ہر مکان میں بیٹھتے اور رخصت ہوتے وقت سب کے حق میں دعائے خیر کرتے ،مصافحہ کر کے دوسرے مکان میں جاتے۔اسی طرح قبل زوال دولت خانے میں تشریف لائے ، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کرحسب معمول تھوڑی دیر مکان میں رہ کر مسجد میں آئے ، نماز ظہر باجماعت ریھی ، نماز کے بعدمولا ناعبدالملک صاحب انصاری (۳۹) کو اپیخ پاس بلا کرفر مایا که'' آج نمازعصر اول وقت ادا کر کیجیے تا که آخر اقتدا مجھے بھی حاصل ہو جائے''۔ بعدۂ مسجد سے محل سرائے اقامت میں تشریف لے گئے۔اوّل ایک لکڑی سے دروازے کاعرض نایا، اُس کے بعد حیاریا ئیوں کی پیائش کی ،حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ کی والدہ ماجدہ نے (جن پرآپ بہت شفقت فرماتے تھے) عرض کیا کہ'' حضور! آج خلاف عادت پیکیا کررہے ہیں؟''ہنس کر جواب دیا کہ'' درواز ہے کی پیاکش برائے محافہ عروسی یا برائے جنازہ کی جاتی ہے''، یہ کہہ کرایک چاریائی کومنتخب فرمایا اور کہا'' ہمارا بستر اس جاریائی پرلگا دیا جائے''، والدہ ما جدہ حضرت سیف الله المسلول قدس سر القمیل حکم میں مشغول ہوئیں ، آپ مکان ہے مسجد میں تشریف لے آئے اور نہایت اطمنان سے مسجد میں نماز عصر کے لیے مولا ناعبد الملک صاحب کا انتظار کیا۔مولوی صاحب موصوف حسب ایمااوّل وقت تشریف لائے اور باہم کیجھراز ونیاز کی باتیں ہوئیں،اتنے میں مؤذّن نے اذان کہی،آپ نے خدّ ام موجودہ سے وضو کے لیے یانی طلب کیا اور فرمایا که "آج وضویر آخری وضو بھی کرلوں تو بہتر ہے"، بعد وضوبه اقتدائے مولوی صاحب ند کورنماز عصر باطمانیت قلب ادا کی ،جس وقت دوسرا سلام پھیرا حالت متغیر ہوگئی ، عْثی طاری ہونا شروع ہوئی ،فوراً امام اور مقتدی آپ کو ہاتھوں پرر کھ کرمکان میں لائے ، چار پائی پربستر پیشتر سے لگا ہوا تھا، اُس پر آپ کولٹا دیا گیا، عالم محویت میں خالقِ حقیقی سے راز و نیاز شروع ہو گئے، کسی سے کوئی کلام نہ فرمایا، یہاں تک کہ صبح دوشنبہ کار جمادی الاولی ۱۲۳۳ھ[مارچ

(pg) مولا ناعبدالملك انصاري كحالات كي ليريكهي صفحه 156 حاشيه ٣٩\_

۱۸۱۸ء] ذکر جهرکشغل کے ساتھ طائر روح نے خلد ہریں کو پرواز کی۔تاریخ اور مہدینہ، وقت اور دن ولادت و وصال کا ایک ہی تھا۔ تین پسر حضرت مولانا عبدالمجیدصاحب، مولانا محمد شفیع صاحب، مولانا حکیم عبدالصمدصاحب اپنی یا دگار چھوڑے۔

عارف کامل امام اتقیا فرد و وحید باک رفت از دار دنیا مولوی عبدالحمید سس سر ۱۲

مقتدائے شرع و یکتائے زماں چوں بایزید گفت ملہم چوں سوئے دارالبقا رحلت نمود

دیگر

قصدِ ملک بقا نموده ہشتاد و کیش سنین بوده ۳۳۳ هـ ۱۲ چوں عبد حمید قبلهٔ دیں سالِ وصل و سنین عمرش

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### مولا نامحم شفيع قدس سرهٔ

آپ بیخطے صاحبزادے مولانا عبدالحمید صاحب کے تھے۔ ۲ ررمضان شریف ۱۱۸۳ھ [دسمبر ۲۰ کے اور مضان شریف ۱۱۸۳ھ [دسمبر ۲۰ کاء] کو پیدا ہوئے بخصیل و بحیل علم والد بزر گوار اور مولانا بحرالعلوم محمعلی صاحب سے فرمائی۔ کمال ِ زہد [و] اتقاسے موصوف تھے۔ تواضع اور حلم میں اپنی نظیر خود آپ تھے۔ ۲۲۷ رذی الحجہ ۱۲۵۸ھ [جنوری ۱۸۴۳ء] میں بعد مغرب انتقال ہوا۔ غلام پیڑ کے نام سے معروف تھے۔ معلم ذی وقار وہا کمال 'فقر وہ تاریخ وفات ہے۔

تین صاحبزادے مولا ناضیاءالدین احمد صاحب، مولا ناسناءالدین احمد صاحب، مولا نا نور احمد صاحب اپنی یا دگار چھوڑے۔ایک دختر مولا نافیض احمد صاحب کے عقد میں آئیں۔ ۔۔۔

#### مولا ناضياءالدين قدس سرؤ

بلحاظ عمر آپ مولانا محمد شفیع صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ بتاریخ سرصفر ۱۲۰۸ھ [ستمبر ۹۳ کاء] آپ پیدا ہوئے۔اکسابِ علم نہایت تحقیق وقد قیق کے ساتھ اپنے عم محترم حضرت مولانا شاہ عین الحق عبدالمجید قدس سرۂ سے کیا، شرف تلمذ کے سواارادت وعقیدت کامل حضرت اقدس قدس سرۂ المجید کے ساتھ رکھتے تھے۔ بعد فراغ کامل اضافہ اُسناد کے لیے سند حدیث مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی (۴۹) سے بھی حاصل کی فن طب میں بھی یدطولی رکھتے تھے۔ کچھ عرصے تک بمقام اکبرآباد آگرہ آگیم نورالدین صاحب کے مدرسے میں مدرس اعلی رہے اور اکثر اشخاص کواپنے فیض علوم سے فیض یاب کیا۔ خصوصاً حکیم صاحب کا کل خاندان آپ کے فیض تلمذ سے ممتاز تھا۔ ۲۰ رابع الاوّل شریف ۱۲۴۴ھ آسمبر ۱۸۲۸ء آرابی کمک بقا ہوئے۔ 'جمم رختاں' مادہ تاریخ وفات ہے۔ مولانا نذیر احمد صاحب اور مولوی محمد احسن صاحب آپ کے فرزند تھے۔



#### مولوي محمداحسن

کے دوصا جبزاد ہے مولوی مجمد حسن صاحب مرحوم اور مولوی مجمد محسن صاحب پنشز سرویر (جو بفضلہ بقید حیات ہیں) ہوئے ۔ مولوی مجمد حسن صاحب کا انتقال ۸ مرم م ۱۳۰۵ھ [ستمبر ۱۸۸۵ء] ہوا۔ اُن کے فرزند مولوی حکیم عبدالناصر صاحب خاکسار ضیائے بے نوا کے برادر محترم اور کمال عنایت فرما ہیں ۔ فن طب کو اولاً علماً [و] عملاً جناب مولا نا حکیم سراج الحق صاحب سے خصیل کیا، اُس کے بعد د، کلی جاکر جناب حکیم قاسم علی خال صاحب سے سند طب حاصل کی ۔ عرصے تک قائم کئی میں مطب کیا، اب مکان پر موجود ہیں ۔ ہم رکا بی حضرت پیروم رشد قبلہ [مولا ناشاہ عبدالمقتدر] مظلم الاقدس شرف حضوری دربار مقدس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرف ہوآ کے میں ، وظاکف واوراد میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں ۔



#### مولانا نذبراحر قدس سرهٔ

آپ ۱۲۳۱ھ [۱۷-۱۸۱۵ء] میں پیدا ہوئے۔ جناب مولانا فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جملہ علوم وفنون کی تکمیل فر مائی۔ آپ کی شہرت علمی ابھی تک زباں زدخواص ہے۔ ہمیشہ سلسلۂ درس و تدریس میں مشغول رہے، مدت تک مدرسہ عربیہ شاہ جہاں پور میں مدرس اعلیٰ رہے۔ کچھ دنوں گورنمنٹ ہائی اسکول بدایوں میں ہیڈمولوی رہے۔ شرف بیعت حضرت مولانا

(مم) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 156 حاشیہ ۹۰۔

شاہ عین الحق عبدالمجید قدس سرۂ سے حاصل تھا۔ عربی و فارسی کے ممتاز شاعر تھے۔ خستہ تخلص فرماتے تھے، کیکن زیادہ تو غل نہ تھا۔ آپ کی تصنیفات سے ُ حاشیہ برحاشیہ غلام کیجیٰ وُ شرح تہذیب الخو' وقصائد عربیہ ہیں۔ آپ کے تلامٰدہ اور شاگر دوں کی تعداد بکشرت ہے، منجملہ اہل شہر کے:

[۱] مولوی محمد رضاا بن مولوی محسن علی صاحب (ساکن مولوی محلّه)

[۲] قاضی محم فقرالدین صاحب (مصنف فضائل حیاریار)

[**m**]مولوی خطیب مجل حسین صاحب مرحوم

[ ٤٣ ] قاضى غلام محمد خلف حا فظ فيض احمر مرحوم ( رئيس قاضى محلّه ) وغيره ہيں۔

[3] سيّد السادات مولا ناسيّد آل نبي صاحب قدس سرهٔ

[۲] مولوی عبدالرحمٰن صاحب شاہجہاں پوری بھی آپ کے تلا فدہ میں تھے۔

۲۲ رمجرم الحرام • ∠۱۲ هه[اكتوبر ۱۸۵۳ء] آپ كاانقال بهوا، كوئى اولا دنه چھوڑى۔ ☆

## مولا ناسناءالدين احمرقدس سرؤ

آپ بیخلے صاحبزادے مولانا غلام پیرم شفیع صاحب کے تھے، بکمال تبحر علمیہ ممتاز تھے۔

70 رزی الحجہ ۲۱۹ ہے[مارچ ۵۰ ۱۸ء] کو پیدا ہوئے ۔ نظہور حق 'تاریخی نام تھا۔ علم ادب میں اپنا نظیر نہ رکھتے ، محاورات عرب پر عبور کامل حاصل ، فن لغت اور علم نحو میں استاذِ وقت تھے۔ اولاً تخصیل اپنے عم محترم حضرت اقد س[مولا نا عبدالمجید] قدس سرۂ المجید سے کی ، بعدۂ تحمیل جملہ علوم عقلیہ جناب مولا نافضل امام صاحب خیر آبادی (۲۸) سے فر مائی۔ سند حدیث جناب مولا نافشل امام صاحب خیر آبادی (۲۸) سے فر مائی۔ سند حدیث جناب مولا نافشل امام صاحب خیر آبادی (۲۸) سے فر مائی۔ سند حدیث جناب مولا نا عبدالمجید] قدس سرۂ المجید سے حاصل تھی۔ عمر کا زیادہ حصہ شغل تصنیف و تالیف اور سیر وسیاحت میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملاقات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملاقات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملاقات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملاقات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے ایک میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمد عرب شعل میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمد عرب شروانی (۲۲) سے ملاقات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے اسے ملاقات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمد عرب شعر و ان فر میں استان میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمد عرب شعر و ان اللہ عبد المجد کے اس میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شخ احمد عرب شعر و انہ میں بسر فر مایا۔ لکھنو میں شیار میں میں سے مولان میں میں بیت و میں سے میں بین میں بیار میں میں بین میں بیار میں بین میں بین میں بیار میں بیار

کے مولوی نذیراحمہ کے ایک بیٹی تھیں جومولوی مرید جیلانی ولدمولوی مجی الدین مظہر محمود کی اہلیتھیں۔ (تسلیم غوری) در میں فوزی من میں میں سے صفاحہ میں شدہ میں میں کا اللہ میں فوزی کا ہلیتھیں۔ (تسلیم غوری)

<sup>(</sup>۳۱)مولا نافضل امام خیرآ بادی کے حالات صفحہ 157 حاشیہ ۱۳۸ پر ملاحظہ کریں۔ مصنفی مصنفی میں مصنف کے استعمالی کا مصنفی مصنف کا مصنفی ک

<sup>(</sup>۴۲) شُخُ احمد عرب ثیر وانی کے حالات صفحہ 158 حاشیہ ۲۸ رپر دیکھیں۔

تبحرادب کی بہت تعریف کی اوراس درجہ آپ کا گرویدہ کمال ہوا کہ اس کے بعد جب سے کلکتہ اقامت اختیار کی تو برابرخط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ُ حاشیہ قاموں' فن لغت میں اور' فوائد معتمدہ' علم نحو میں آپ کی تصنیف سے ہیں۔اس کے علاوہ دو تین مجلدات بطور مسودات کے ہیں جس میں مختلف علوم وفنون میں فوائد وحواثی تحریر ہیں۔وفات شریف آپ کی پنجم ماہ محرم کے 112 ھے جس میں مختلف علوم وفنون میں فوائد وحواثی تحریر ہیں۔وفات شریف آپ کی پنجم ماہ محرم کے 112 ھے اور یہ میں بیرون احاطہ درگاہ مجید سے جانب شال آپ کا مزار پختہ بنا ہوا ہے۔صرف ایک صاحبز اوے اپنی یادگار چھوڑے۔

 $\stackrel{\wedge}{\nabla}$ 

#### جناب مولاناحا فظ محرسعيد صاحب

آپ مولانا سناء الدین احمد صاحب کے فرزند[اور] حضرت تاج الفول قدس سرہ کے پھو پی زاد بھائی تھے۔ تخصیل علم حضرت مولانا فیض احمد صاحب و جناب مولانا نوراحمد صاحب سے کی تھی۔ اِس کے سوا جناب مولانا مفتی سعد اللہ صاحب مراد آبادی (۲۳۳) سے بھی کسی قدر اکتساب علم کیا تھا۔ علوم منقول و معقول میں تبحر کامل حاصل تھا۔ فقہ میں خصوصی شان کے ساتھ برگزیدہ آفاق تھے۔ مار ہرہ مطہرہ میں کچھ دنوں حسب الطلب حضرت سیدی سیدنا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ حاضر مدرسہ خانقاہ عالم پناہ رہ کر صاحبز ادگان گرامی قدر کو تعلیم دی۔ شرف صاحب قدس سرۂ حاضر مدرسہ خانقاہ عالم پناہ رہ کر صاحبز ادگان گرامی قدر کو تعلیم دی۔ شرف بیعت اپنے نانا[مولانا شاہ عبد المجید] قدس سرۂ المجید سے حاصل تھا۔ نشر ح ملحقة الاعراب 'بیعت اپنے نانا[مولانا شاہ عبد المجید] قدس سرۂ المجید سے حاصل تھا۔ نشر ح ملحقة الاعراب 'بیعت اپنے نانا[مولانا شاہ عبد المجید المجید کے اور رئیج الثانی شریف کے ۱۲۲ درمضان المبارک ۱۲۲۱ھ [مارچ ۱۳ میں بیدا ہوئے اور رئیج الثانی شریف کے ۱۲۲ درمضان المبارک ۱۲۲۱ھ [مارچ ۱۹ میں انتقال فرمایا ، کوئی اولا دنہ چھوڑی۔ کہ

آپ کے تلامدہ میں:

[ا] حضرت سيدي مولا ناشاه ابوالحسين احمدنوري عرف ميال صاحب قبله ( ۴۴ )

[۲] حضرت سیدی شاه ابوالحن عرف میر صاحب قبله (۴۵) قدست اسرار بهم (حضرات مار هره

<sup>(</sup>۲۳) آپ کے حالات ُ صفحہ 158 ِ جاشیہ ۲۳ رپر ملاحظہ فرما تیں۔

<sup>(</sup>**۴۵**) آپ کے مالات کے لیے دیکھیے صفحہ 159 ماشیہ **۴۵**۔

میں )اور

[۳] جناب عباس حسن خال صاحب (رئيس دهول بور)

[ هم ] سيداعظم على صاحب مو ہانى ہيں۔

اہلشہر میں:

[۵] قاضی عابرعلی صاحب

[۲] قاضی محس علی صاحب (رؤسائے قاضی محلّہ)

[2] قاسم علی خال صاحب (ساکن سرائے جالندھری)

[۸] چودهری محمر حسین صاحب (رئیس نواده)

[9] شیخ احسان کریم صاحب (سفید باف،سا کن جالندهری سرائے ) جنہوں نے غیرمقلد ہوکر اکثر اہل محلّہ کو ہابیت کی طرف ماکل کر دیا، آپ کے شاگر دوں میں تھے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## استاذانام حفرت مولانا نوراحمصاحب قدس سرؤ

آپ چھوٹے صاحبزاد ہے مولانا محر شفیع صاحب کے ہیں۔آپ کے فضائل ومنا قب[اور]
آپ کے کمالاتِ ظاہری و باطنی احاط تحریر میں آنا محال ہیں۔ ہزاروں صور تیں، صد ہا نفوں آپ کے وجود کی عکسی شبیہ کوا پے سینوں سے لگائے ہوئے ابھی بدایوں کی گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، آپ کی عظمت کا سراغ ان کے دلوں سے لگائے۔ ایک زمانے کو آپ نے اپنے فیض سے سیراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدائے آپ کی ذات سرایا برکات کو قلزم علم وضل بنایا سیراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدائے آپ کی ذات سرایا برکات کو قلزم علم وضل بنایا میراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدائے آپ کی ذات سرایا برکات کو قلزم علم وضل بنایا مقلیہ حضرت مولانا فیض احمد صاحب قدس سرؤ سے فرمائی۔ بعض کتب معقول مثل افق آمبین 'اور معقائد وغیرہ حضرت استاذ مطلق مولانا فضل حق خیر آبادی قدس سرؤ (۲۲) سے اخذ فرما ئیں۔
'شفا' وغیرہ حضرت استاذ مطلق مولانا فعل حق سروؤ آپ کی نسبت تحریفر ماتے ہیں:
دریں بلا دنظیر حضرت علی واستاذی علیہ الرحمۃ بمشا ہدہ نیامدہ ، لاریب وحید عصر و فرید دہر بودند، غیراز تعلیم و تدریس طلبا واعانت فقراوغر باشب وروز شغلے دیگر

(۲۷) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 159 حاشیہ ۲۸۔

مرغوب طبع مبارک نبود، عدد تلا فد اه جناب به الوف رسیده، اماز ہے برکت وفیض کہ ہر کسے ہر قدر ہے کہ خواندہ در یک سبق برکت سالہایا فتہ وبفضل اللی وفیض و برکت حضرت عالی استاذی علیہ الرحمة کہ از تلا فدہ محروم از دولت علوم نماندہ، امروز در تمام بدایوں احدے از تلمذ جناب شاں خالی نیست۔

[ترجمہ: ان بلاد میں عمی واستاذی (مولانا نور احمد بدایونی ) علیہ الرحمة کی نظیر دیکھنے میں نہ آئی، بلا شبہ آپ وحید عصر اور یکنائے زمانہ تھے۔ طلبہ کی تعلیم و تدریس اور غرباوفقراکی اعانت کے علاوہ شب وروز میں آپ کوکوئی اور کام مرغوب نہ تھا۔ آپ کے تلا فدہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے، آپ کی برکت

کی برکت اس نے حاصل کرلی ۔اللہ کے فضل اور حضرت استاذی علیہ الرحمة کے فیض سے تلامٰدہ دولت علوم سے محروم نہیں رہتے تھے، آج تمام بدایوں میں

وفیض کاعالم پیتھا کہ جس نے بھی جس قدر بھی آپ سے ایک سبق پڑھ لیا برسوں

كونى شخص اليانه هو گاجوآپ سے نسبت تلمذنه رکھتا هو-]

آپ کے تلافہ ہ کی تعداد پنجاب، کابل، فارس وعراق تک وسعت پذیر ہے۔ تلافہ ہ کے ساتھ از حد شفقت فرماتے تھے۔ شادی کے تھوڑے دنوں بعد آپ کی اہلیہ محتر مہنے وفات پائی، ہر چنداعزانے دوسری شادی کا اصرار کیا، مگر آپ نے اِس خیال سے کہ سلسلہ دُرس وقد رایس میس ہرج واقع ہوگا شادی دوبارہ نہ فرمائی۔ آپ کے اخلاق کریمہ غربا اور اہل محلّہ کے ساتھ نہایت محبت آمیز تھے۔

شرف بیعت حضرت سیدی مولا نا شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید سے حاصل تھا۔ شعرخود نہ فرماتے تھے۔ تالیف وتصنیف کی طرف عدیم فرماتے تھے۔ تالیف وتصنیف کی طرف عدیم الفرصتی کے باعث زیادہ النفات نہ تھا۔ ۱۰۳۱ھ قدسی ۱۸۴۱ء] میں راہی خلد بریں ہوئے۔ آستانہ قادر پیمیں حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ کے آغوش راست میں جگہ پائی۔ مشخ العصر'مادۂ تاریخ وصال ہے۔

حضرت تاج الفول قدس سرؤ آپ کے افضل التلا مٰدہ میں ہیں۔ آپ کے سوا: ۱۶ مولوی فرخ حسین عثانی

**۲**۲]مولوي سراج احمه ۲۳<sub>۲</sub> مولوی مصاحب علی (رؤسائے مولوی محلّه) [۴]مولوي حكيم سعيدالدين ۵٦مولوي طاہرالدين ۲۲ مولوی عزیزالدین (رؤسائے فرشوری محلّه) **2**] مولوي ابومجر تحصيلدار [٨] شيخ اقتدارالدين (رؤسائے سوتھامحلّہ) **[9**] قاضى شيخ الاسلام [1•] قاضى قمرالاسلام [11] قاضى محى الاسلام (رؤسائے عباسى محلّه) [17] میرقاسم علی (رئیس سرائے جالندھری) ۱۳۳ مولوی محرحسین (۷۶) ۱۴۶ ومولوی احد حسن (رؤسائے سید ہاڑہ) (۴۸) [107 حافظ عبداللّٰد( نابیناسفید باف) بدایوں کےمشہورلوگ آپ کےشا گرد تھے۔ بيرون جات ميں: [17]مولوی نجم الدین تنبطلی **٦٤/ مولوي امين الدين خير آبادي** [1۸] ملاا كبرشاه ولايتي **۱۹**٦ مولوی محمد عارف **۲۴۰**٦ مولوی محرنعمان [۲۱] مولوی فقیراللّٰدوغیرجم تلامٰدهٔ مشهورین میں ہیں۔

> ( ۱۵۷ میکھیے صفحہ 160 جاشبہ ۲۸۔ (۴۸) دیکھیے صفحہ 161 حاشبہ ۴۸۔

#### مولا ناعبدالصمدصاحب قدس سرؤ

آپ تیسر ےصاحبزاد ہے مولانا عبدالحمید صاحب کے ہیں۔ ۲۶ رشعبان ۱۸۷اھ [نومبر سے ۲۵ رشعبان ۱۸۷اھ [نومبر سے ۲۵ رسیل پیدا ہوئے۔ تخصیل و تکمیل علوم اپنے برادر بزرگ حضرت اقد س[مولانا شاہ عبدالمجید] قدس سرۂ المجید سے فرمائی۔ ۲۷ سال ایک ماہ کی عمر پائی اور اپنے اخ اکبر کے وصال سے آٹھ ماہ آٹھ دن بعد ۲۵ ررمضان المبارک ۲۳ ۲۱ھ [سمبر ۱۸۴۷ء] کوانتقال کیا۔

آپ کی شادی سادات قبائی محلّہ سید باڑہ [بدایوں] میں ہوئی تھی۔ایک صاحبز ادےمولا نا ظہوراحمدا پنی یادگارچھوڑے۔



### مولا ناظهوراحرصاحب

آپ ۱۲۲۱ ہے [۷۰-۲۰۱] میں پیدا ہوئے ، ظہور علی 'تاریخی نام تھا۔ آپ شاگر دومرید وداما دحضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید کے تھے۔ پیمیل علوم درسیہ اور تخصیل فنون طبیہ حضرت سیف اللہ المسلول سے کی تھی ،فن طب میں دستگاہ کامل حاصل تھی۔ بھرت پوراس نہج سے تشریف لے گئے تھے، وہیں بہ مقام بساور ۲۵–۱۸۵۸ء] میں انتقال ہوا۔ ایک پسر ایک دختر (جو بہ عقد حضرت سیدی تاج الحقول قدس سرۂ منسوب تھیں) اپنی اولا دمیں چھوڑی۔



# مولا ناانوارالحق صاحب

آپ مولا ناظہوراحمرصاحب کے فرزند تھے۔ ۱۲۴۷ھ [۳۲-۱۸۳۱ء] میں پیدا ہوئے۔
'مظہر مجمدی' تاریخی نام تھا۔ درسیات کی تکمیل اپنے پھو پی زاد بھائی مولا نا نذیر احمرصاحب سے
کی۔ شرف بیعت حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ سے حاصل تھا۔ فارس میں نہا بیت رغبت
کے ساتھ درس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ذوقِ شخن گویا خاصۂ طبیعت تھا، آنو ارتخلص تھا، نعت ومنا قب لکھا
کرتے تھے۔ آپ کا کلام' ماہ تا بانِ اوج معرفت' وغیرہ میں بکثرت شائع ہو چکا ہے۔ اپنے پیرو
مرشد [حضرت سیف اللہ المسلول ]کی سوانح عمری 'طوالع الانوار' مرتب کی جس کا اقتباس جا بجا

### اِس سوانح میں موجود ہے۔

۱۵ رجمادی الاول ۲۰ ۱۳۰ه[فروری ۱۸۸۷ء] میں انقال ہوا۔ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئیں کہ کہ ۔ ایک مولا نا الحاج الشہید مولوی حکیم عبدالقیوم صاحب قدس سرۂ کومنسوب تھیں۔
ایک مولوی حاجی غفور بخش صاحب قادری (وکیل بلندشہر، رئیس بدایوں) کے عقد میں ہیں۔ ایک حضرت پیرومر شدمولا نا شاہ غلام پیرمحبوب حق مطیع الرسول مجمد عبدالمقتدر صاحب مظلم الاقدس کی اہلیم محترمہ ہیں۔ ایک لڑکے کا صغر سنی میں انتقال ہوگیا، ہڑ ریا کے مولوی ابرارالحق صاحب کیف قادری محترسولی ہوگیا۔ بڑے سال محترسولی علیہ سال محترسولی تھے۔

#### √ [مولوی ابرارالحق کیف قادری]

جن کا تاریخی نام نر رالرسول کیا۔ ۱۲۵ اص ۱۲۱ میں پیدا ہوئے۔ حضرت تا ج الخول قدس سرۂ سے درسیات اور مولا نا تھیم سراج الحق صاحب قدس سرۂ سے طب کی تحصیل کی۔ شاعری میں فصیح الملک نواب مرزا دائ کے ارشد تلا فدہ میں تھے۔ چار دیوان عاشقانہ نہا بیت فصاحت وبلاغت کے ساتھ تحریر کیے ، کیکن شائع نہ ہو سکے۔ آخر میں نعت ومنا قب کی طرف متوجہ ہوئے ، حدود شرع کے اندر نعت شریف میں وہ گلکاریاں اور گل فشانیاں کیس کہ وس تحق کو صبغة اللہ و من احسن من اللہ صبغة [ ترجمہ: اللہ کارنگ، اور اللہ سے بہتر کس کارنگ ہوسکتا ہے۔ القرة: آیت ۱۳۸ کارنگین جوڑا پہنا دیا۔

کلام میں جد ت طرازی، رنگینی، شوخی ، مضمون آفرینی کے ساتھ زبان کی صفائی نور فوق نور کے مصداق تھی ۔ مطلع سے مقطع تک تخلص کی رعایت سے اشعار بھی کیف ِمضامین سے سرشار نظر آتے تھے، عرس قادری کے مناقب خوانوں میں آپ کے دم سے ایک عجیب ذوق سخن رہتا تھا۔

کھ اِس کتاب کا پورانام' طوالع الانوار فی محامدا کمل الکاملین الا برار' ہے ، اس سے کتاب کا سنہ تالیف ۱۲۹۲ھ برآمد ہوتا ہے۔ یہ کتاب حضرت سید شاہ ابوالقاسم حاجی اساعیل حسن قادری مار ہروی قدس سرہ کی فرمائش پر تالیف کی گئی تھی ، مطبع صبح صادق سیتا پور سے ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں شائع ہوئی۔ راقم الحروف کی تسہیل وتر تیب کے ساتھ ۱۳۲۹ھ/ ۲۰۰۸ء میں تاج الحول اکیڈمی نے دوبارہ شائع کی ہے۔ (مرتب)

<sup>&</sup>lt;del>کھ کھ</del> مولانا انوارالحق کے تین نہیں بلکہ چارلڑ کیاں تھیں، چوتھی بیٹی مولوی منیرالحق ولد حکیم سراج الحق کے عقد میں تھیں ۔(تسلیمغوری)

عرس شریف میں مہمانوں کے قیام کا انتظام آپ ہی سے سرانجام پاتا تھا اور آپ شبانہ روز جس محنت و جاں فشانی سے خد مات عرس شریف انجام دیتے تھے وہ دراصل آپ کا ہی حصہ تھا۔

آپ نے تذکیروتانیث میں ایک مبسوط رسالہ (جس میں تمام اساتذہ کے کلام سے سندلی گئ ہے) تالیف کیا۔ایک رسالہ محاورات میں اسی طرح مرتب کیا۔فن طب میں چند مفیدر سائل تحریر کیے جوافسوس کہ شائع نہ ہو سکے۔

دوسال ہوئے ہم رشعبان ۱۳۳۱ھ [جولائی ۱۹۱۳ء] کوانتقال فر مایا۔

آپ کے بڑےصا جبز ادے مولوی عبدالصمدصا حب سر ورراقم کے برادرطریقت اور شفق فی الحقیقت ہیں۔ آج کل رسالہ مشمس العلوم 'کی ادارت کرتے ہیں۔ چھوٹے لڑکے کا نام مظاہر الحق ہے۔ ہم

مولوی عبدالحق صاحب [مولا نا انوار الحق عثانی کے ] چھوٹے بیٹے بقید حیات ہیں، ان کےصا جبز ادےمولوی ظہورالحق صاحب لکھنؤ مدرسة تکمیل الطب میں تعلیم یاتے ہیں۔

کی مصنف نے اولا داناث کا ذکر نہیں کیا۔مولوی اہرارالحق کیف بدا یونی کے تین لڑکیاں تھیں۔ایک لڑکی مجاہد آزادی مولانا عبدالما جدعثانی منظور بدا یونی کی شریک حیات تھیں۔دوسری بیٹی حافظ لطافت علی قادری ولدڈ اکٹر عطاعلی قادری کی بیگم تھیں۔ جب کہ تیسری بیٹی مولوی سلطان بخش قادری کے عقد میں تھیں جن کی اولا دآج بھی بدایوں میں موجود ہے۔ (تسلیم غوری)

## [مولاناشاه عين الحق عبد المجيد قادري بدايوني]

ہوش سنجالا، تسمیہ خوانی کی رسم ادا ہوتے ہی حضرت بحر العلوم قطب زماں مولانا محمعلی صاحب قدس سرۂ نے اپنی آغوش تربیت میں لے کرسلسلۂ تعلیم شروع فرمایا۔ والدہ کا جدہ آپ کی خود زہدوا تقامیں یگانہ آ فاق تھیں۔ مولا نا خطیب محمد عمران (آپ کے ماموں) جیسے خدارسیدہ بزرگ، مولا نا مفتی عبدالغنی صاحب (آپ کے پھویا) جیسے شخ المشائخ بیدلوگ ہروقت آپ کو نگاہوں میں رکھتے تھے۔ غرض حضرت بحرالعلوم شفق پھویا نے علم وعمل میں شروع ہی سے کامل و مکمل کرنا شروع کیا۔ ہنوز گیارھویں سال میں قدم رکھا تھا کہ قطب زماں بحرالعلوم نے شب بے داری کی لڈت کا خوگر کرایا، نماز تہجد شروع کرادی۔ تصور وتصدیق کی مشق کرائی۔ عبادت شب میں آپ کو وہ لڈت و جاشنی حاصل ہوئی کہ آخر دم تک سفر وحضر میں کہیں بھی نماز تہجد ترک وقضانہ میں آپ کو وہ لڈت و حیاشی حاصل ہوئی کہ آخر دم تک سفر وحضر میں کہیں بھی نماز تہجد ترک وقضانہ ہوئی۔ اس طرح تعلیم ظاہر وباطن آٹھ سال تک حضرت بحرالعلوم قطب زماں سے پائی۔

بعدِ وصال استاذ بزرگ کے آپ نے عزم سفر فرمایا۔ لکھنؤ جا کرمولا نا ذوالفقارعلی صاحب ساکن دیوہ سے (جواُس زمانے میں علم وفضل میں استاذ وقت تھے اور حضرت ملک العلما مولا نا نظام الدین سہالوی کے مایئہ ناز تلامٰہ ہ میں تھے ) پھیل علوم فرمائی اور بکمال اختصاص سند فراغ حاصل فرمائی ، جومواہیر شاہی ہے سجل ہوکر با قاعدہ آپ کو پیش کی گئی۔

#### اقعهُ بيعت:

بعد تکمیل وفراغ جذبات باطنی نے اُ مجرنا اُ بھارنا شروع کیا۔رہبرصادق ومرشد برق کی جہتو میں دیاروامصار کی بادیہ پیائی کرتے ہوئے چاروں طرف نظریں دوڑانا شروع کیس۔اکابر خاندان کی صحبت نے ہمت بلنداور نگاہ رفعت پسند کر دی تھی،عرفان الٰہی کی نورانی روحانی راہیں روثن ضمیر قلب پر پیشتر ہی آئینہ ہو چکی تھیں۔مثائخ وقت اور اصفیائے عصر کی مجلسیں دیکھیں بھالیس، بہت سے مندنشیں اور صاحبِ ارشادا کابرنگا ہوں سے گزرے۔گرظرف عالی اورفکر بلند نے یہ صداق .....ع

### نرخ بالاكن كهارزاني منوز

کہیں تسلی وشفی نہ ہونے دی۔اگر چہ بعض اوقات خاطر عاطر میں اس طائفے سے سوئے ظن بھی پیدا ہوجا تا کیکن طلب شنخ ہے بھی سینہ خالی نہ ہوتا۔

ایک مرتبه حضرت مولا ناعبدالغی صاحب قدس سرهٔ نے فر مایا که:

ہم برتقریب عرس شریف حضرت سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مار ہرہ شریف جانے والے ہیں وہاں حضرت سلطان الحجو بین سیدنا شاہ آل احمدا چھے میاں صاحب رحمة الله علیہ تشریف فرما ہیں، جو آج کل قبلة الاولیا ہیں، ہمارے ساتھ وہاں چل کر حضرت کی زیارت کرنا۔ کیا تعجب ہے کہ وہاں تمہماری مقصد برآ ری ہوجائے۔

بزرگ پھوپا کے ارشاد کی تعیل آپ نے ایک مشاقانہ آرز و کے ساتھ فر مائی۔ حاضر مار ہرہ شریف ہوئے، چونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا کچھ کشود خاطر اور اطمنان قلب نہ ہوا۔ حضرت مفتی صاحب نے حضور المجھے میاں صاحب سے بہت اصرار کے ساتھ آپ کی طرف توجہ مبذول فر مانے کو کہا مگر کچھ جواب نہ ملا اور آپ اُسی طرح واپس تشریف لائے۔

مکان آکر پھر آپ نے تلاشِ شخ میں عزم سیاحت فر مایا۔ جب مفتی صاحب کوخبر ہوئی تو پھر آپ کو سمجھایا اور کہا کہ: اِس زمانے میں حضرت اچھے صاحب سے بہتر میری نظر میں کوئی بزرگ کہیں نہیں معلوم ہوتا ، مار ہر ہ شریف ہی جا کرتمہیں بیعت کرنا چاہیے اور جو پچھے وہاں سے ملے اُس برقناعت کرنا بہتر ہے۔

آپ نے جواب دیا کہ:

بیعت کی دو شمیں ہیں، ایک جو بے اختیار واقع ہو، یہ سب سے عمدہ اور احسن ہے، مگر مجھ کو نصیب نہیں۔ دوسری باختیار خود اس کے لیے وجہ وجیہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اُس کا اظہار جناب نے نہیں فر مایا۔ اگر چہ آپ کا پاس ا دب لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ورنہ میں تو یہی کہتا کہ وہاں بھی 'اونچی دُکان بھی کا چیکا پکوان والی ہندی ضرب المثل صادق آتی ہے۔

مفتی صاحب کوآپ کی اس صاف گوئی ہے کسی قدر آزردگی اور ملال ہوا۔ اِدھر آپ بھی ساکت و خاموش ہو گئے ۔تھوڑی دیر کے بعد اجازت سفر چاہی ، فتی صاحب نے بادِل نخو استہ اجازت عطا فر مادی۔ آپ مفتی صاحب سے رخصت ہوکر م کان پرتشریف لائے۔

دوسر بروز صبح کوم معم ارادهٔ سفر فرمایا، شب کوطالع خوابیده بیدار ہوا، عالم خواب میں حضور سید عالم حبیب اکرم صلی الله علیہ وسلم کی مجلس اقدس کی حضور کی ہوئی، دیکھا کہ مجلس آ راستہ ہے، حضرات صحابہ کرام واولیائے عظام کی صفیں حلقہ کیے ہوئے ہیں، حضور دسکیر عالم غوث اعظم رضی الله تعالی عنه وحضرت شیخ الاولیا فرید الملة والدین بابا شکر گنج رحمة الله علیه اور حضور الجھے میاں صاحب مار ہروی قدس سرہ قریب تخت معلی حاضر ہیں کہ است میں حضور آ قائے دوعالم (دو حسی لا الفدا) نے حضور غوث پاک کی طرف کچھا شارہ فر مایا، حضور دسکیر عالم نے اپنے دست حق پاک کی طرف کچھا شارہ فر مایا، حضور دسکیر عالم نے اپنے دست حق پاک کی طرف کچھا شارہ فر مایا، حضور دسکیر عالم نے اپنے دست حق پاک کی طرف کچھا میں صاحب کے دست مبارک میں دے دیا۔

جب اِس طرح بید دولت خدا داد ماتھ آئی ، صبح کو ہزاروں فرحت وانبساط کے ساتھ بے دار ہوئے ۔ فوراً مار ہرہ شریف کا قصد فر مایا ، بکمال عقیدت واخلاص حاضر بارگاہِ حضورِ معلیٰ ہوکر شرف بیعت حاصل کیا۔

اُس کے بعد شانہ روزشخ کی حضوری میں حاضر رہنا اختیار فرمایا اور کبھی کسی وقت حضور اقدس اچھے میاں صاحب قدس سرۂ کے زمانۂ وصال تک مار ہرہ شریف سے قصداً جدائی گوارانہ فرمائی۔ یہاں تک کہ اگر عزیز وا قارب کسی تقریب سے آپ کو بدایوں بلاتے اور حضورِ معلی کوخرہو جاتی کہ مکان سے بلاوا آیا ہے، فوراً آپ کو مکان جانے کی تاکید فرماتے۔ حضرت مولانا یہ کہہ کرکہ' بہت اچھا جاؤں گا' سامنے سے چلے آتے ہمیل حکم کے لیے گھر جانے کا قصد فرماتے، لیکن دل کو مفارفت شخ سے مضطربانہ کاوش ہوتی۔ کچھ دیر ادھراُدھر رہ کر پھر حاضر در بار ہوتے، سرکار والا جاہ سے پھرتا کید ہوتی، آپ پھر قصد روانگی کرتے، لیکن دل بے اختیار ہوجاتا، صدمہ مفارفت گوارانہ ہوتا، مجبوراً پھر سامنا ہوتا۔ جب پیرومرشد کا اصرار یہاں تک پہنچتا کہ آپ کے سے سواری وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا جاتا مجبوراً مکان تشریف لاتے بہ شکل تمام دو چار دن رکتے اور فوراً والیس ہوجاتے۔ اِس حاضری وحضوری کے صلے میں پیرومرشد کی نگاہ کرم اور لطف خصوصی ہوتا ہے کہ ہروقت اپنی آغوش میں رکھتا۔ مدارج فقر وعرفان میں دن دونی رات چوگئی ترقی ہوتی رہی ، جبیبا کہ آثار احمدی' کی تحریہ سے بھی واضح ہوتا ہے:

آس جناب دست به جبل المتین عروة الوقی زده ره گرار مقصداعلی گردید و ابواب فیوض و برکات برروئ خود کشود و جادهٔ سلوک بقترم آگی نور دیده چراغ امتیاز در امثال و اقر ان بر افروخت و از رتبعشق محویت کمال به جمال ہمایوں به ہم رساند بسر مایئہ حضوری آل جناب کا میا بی حاصل ساخت و پس از طے مراحل سلوک و فقر و لباس صوفیہ و سند خلافت سلاسل عالیہ سرفرازی یافت و ملازم آستان قدی گشت جناب عالی باوے نظر و عنایت خاص و ایشاں را به آنجناب نسبت مخصوص بل اقوی بود چنانچه اکثر جناب عالی می فر مود که مولوی عبدالمجید بیقام هل من مرزید است و بهجوا و طابع صادق و یار موافق نیست و بیفا و ضات شریفه سرنامه نامش افضال العبید مولوی عبدالمجید قلمی می فر مود۔ بیفا و ضات شریفه سرنامه نامش افضال العبید مولوی عبدالمجید قلمی می فر مود۔ آرتر جمہ: حبل المتین اور عرو و و قبی ان کے ہم دست تھی ، مقصداعلی کے ره گذار ، فیوض و برکات کے درواز ہے اپنے اوپر کشادہ کیے ، سلوک کے دراستے کو معرفت نیوش سے روشن کیا ، اپنے معاصرین و اقر ان میں امتیاز کا چراغ روشن کیا ، رہ میں کمال محویت حاصل ریب عولی ۔ شمس مار ہرہ میں کمال محویت حاصل مولی ۔ شمس مار ہرہ میں کمال محویت حاصل مولی ۔ شمس مار ہرہ میں کمال محویت حاصل مولی ۔ شمس مار ہرہ میں کمال محویت حاصل کو یت حاصل کو یک سرمایہ فصیب ہوا ، سلوک و فقر کے مولی ۔ شمس مار ہرہ کے در بار کی حضوری کا سرمایہ فصیب ہوا، سلوک و فقر کے مورک کشت کو یہ مولی ۔ شمس مار ہرہ کے در بار کی حضوری کا سرمایہ فصیب ہوا کی سرمایہ فیست کی در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کو یک در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کی در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کی در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کو در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کو برود کی در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کی در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کو در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کو در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کی در بار کی حضوری کا سرمایہ فیست کو در بار کی حضوری کا سرمایہ کی در بار کی حضوری کا سرمایہ کو در بار کی در بار کی حضوری کا سرمایہ کی در بار کی حسوری کا سرمایہ کی خور بار کی در بار کی حسوری کی در بار کی در

مراحل طے کرنے اور لباس تصوف زیب تن کرنے کے بعد سلاس عالیہ کی سند خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شمس مار ہرہ کے آستانہ قدس میں حاضر کی دوا می حاصل کی سنمس مار ہرہ کی آپ پرخاص نظراور خاص عنایت تھی اور یہ بھی نسبت مخصوص بلکہ نسبت قوی رکھتے تھے۔ چنانچ شمس مار ہرہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ''ممولوی عبدالمجید مقام ھل من مزید پر ہیں اور ان جسیا کوئی دوسرا خادم صادق اور یارموافی نہیں''۔ حضور شمس مار ہرہ اپنے مکتوبات میں' افضل العبید مولوی عبدالمجید' لکھ کرمخاطب فرماتے۔]

جب پھیل مراتب ہو چکی مثال خلافت عطا فرمائی گئی اور شاہ عین الحق کے خطاب سے سرفراز فرمائے گئے۔آپ کے باطنی جذبات اور روحانی ولولے اگر چہ بہت پھی آپ کو ذوق آشنائے بے خودی کرنا چاہتے تھ لیکن علوم شریعت کی زبر دست قوت ایک پیش نہ جانے دیت تھی۔ آپ کا ظاہری و باطنی کیف وسرور دکھید کھی کرخود حضورا قدس [اچھے میاں] ارشا وفر ماتے کہ:
درویش باید کہ ظاہرش چوں ابی حنیفہ باشد و باطنش چوں منصور وایں معنی بجز مولوی عبد المجید دردیگر ہے ندیدہ ام۔

[ترجمہ: درویش کو چاہیے کہ اس کا ظاہرا مام ابوضیفہ کی طرح ہواور باطن حضرت منصور کی طرح اور یہ بات میں نے سوائے مولوی عبدالمجید کے کسی دوسرے میں نہیں دیکھی - ]

ا تباع شریعت اس درجه ملحوظ خاطرتها که جمعی کسی وقت میں ترک سنت کا ظہور ہوا ہی نہیں، نوافل ومستخبات جوروزاول سے اختیار فرمائے آخر دم تک ترک نہ ہوئے۔ایک طرف پیرومرشد کو آپ سے اس درجه خصوصیت اور اُنس تھا کہ اکثر مریدان بااختصاص اور خلفائے خاص کے حلقے میں ارشاد فرماتے کہ:

اگرروز قیامت خداوند کریم کی جناب سے سوال کیا گیا کہ ہماری بارگاہ کے لیے کیا تخدلائے ہوتو مولوی عبدالمجید کو پیش کردوں گا۔

دوسری جانب پیرزادگان میں آپ کا اس درجہ وقار واحتر ام تھا کہ جو آپ فر ماتے اُس پر جملہ صاحبزادگان متنق ہوجاتے۔

### واقعه سجاده نشيني حضرت شاه آل رسول قدس سره:

چنانچه بعدوصال حضرت سیدشاه آل بر کات معروف [ به ]ستھرے میاں صاحب رحمۃ اللّٰد عليه (جو بعد وصال حضورا قدس الجھے میاں صاحب رضی اللّٰدعنه مسند بر کا تنیہ برکسی قدر اختلا ف آرا کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور قریب سولہ سال تک اپنے فیض و ہر کت سے بند گانِ خدا کومستفیض فر ما کر ۱۲۵ا ہجری قدسی[۳۷–۱۸۳۵ء] میں واصل بحق ہوئے) معاملہ سجادہ نشینی میں اختلا فات کا اندیشہ قلوب میں پیدا ہوا،درگاہِ معلیٰ کے تبرکات عالیہ اور خرقہ شریفہ وغیرہ (جو بغیر جملہ صاحبزادگان کی موجودگی وا تفاق کے نہیں کھلتے ہیں ) بالکل مقفل کردیے گئے۔اُس وقت آپ نے باصرار بعض حضرات حاضر مار ہرہ مقدسہ ہو کرنہایت خو بی وخوش اسلو بی سے اس نزاع باہمی کا تصفيه فرمايا اورخاص فاتحه چہلم حضرت ستھرے مياں صاحب قدس سرۂ كےروزمسجدآ ستانه مقدسه میں خرقہ ودستارو دیگر تبرکات جوحضورا قدس اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اِسی لیے مرحمت فرمائے تھے آپ نے حضرت سیدنا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ کو (جن کو اجازت عامهاورخلافت تامهاییغ ممحتر م حضورا چھےصاحب قدس سرۂ سے حاصل تھی ) پہنا کرخودنذ رسجادہ پیشکش فرمائی۔آپ کا نذردیناتھا کہ سب نے اِس رسم سجادہ نشینی کوشلیم کرلیا اورآپ کے بعد جو پہلی نذرگزری ہےوہ اُنہیں حضرات کی تھی جواس سے بل مانع تھے۔ایسے نازک وفت میں صرف آپ کی عظمت ووجاہت نے بات رکھ لی اور تمام خدشات نیست و نا بود ہوگئے ۔ 🛠 پیرومرشد کے وصال کے بعد ہے آپ کی طبیعت مار ہرہ مقدسہ میں لمحہ بھر کو نہ گئی تھی اور

اس روایت کی تقیح فرماتے ہوئے تاج العلما حضرت سید شاہ محمد میاں برکاتی مار ہروی لکھتے ہیں کہ: بعد وصال حضرت قد وۃ الکملا سید شاہ آل برکات سخرے صاحب برادر حقیق حضور سید شاہ آل احمدا بچھے میاں صاحب و حضرت سید شاہ العزیز اُن کے صاحبز اووں حضرت سید شاہ آل رسول صاحب و حضرت سید شاہ اولا در سول صاحب و حضرت سید شاہ اولا در سول صاحب و حضرت سید شاہ افلام می اللہ ین صاحب قد ست اسرا ہم العزیز کچھ صورت خلاف دربارہ وراثت و سجادہ نشینی و تولیت جا کداو درگاہ شریف و غیرہ پیدا ہوئی ۔ مگر پھر بموجب و صیت حضور سخر سے صاحب قد س سرۂ و بہ فیصلہ پنچایت رفع ہوکر تینوں حضرات مالک و حق دار بالتساوی جملہ امور خانقاہ و درگاہی و جا کداومو تو فیہ فیر موتو فیتر ارپائے اور تینوں ایک ساتھ اپنے والد ما جداور مم معظم اور اپنے اسلاف کرام کے سجادہ غوشہ برکا تیہ احمد یہ پر متمکن ہوئے ۔ (اکمل التاریخ پر ایک تقیدی تبھرہ : صمحتم اور اپنے اسلاف کرام کے سجادہ غوشہ برکا تیہ احمد یہ پر متمکن ہوئے ۔ (اکمل التاریخ پر ایک تقیدی تبھرہ : صمحتم اور اپنے اسلاف کرام کے سجادہ غوشہ برکا تیہ احمد یہ پر متمکن ہوئے۔ الحمد للہ یہ تینوں گدیاں آج بھی قائم ہیں اور تینوں سے فیوض و برکات کی نہریں جاری ہیں۔ (مرتب)

فراق شیخ کا قلب مبارک کو شخت صدمہ تھا۔ اِس لیے آپ نے مستقل طور پر بدایوں کی اقامت اختیار فرمائی اور بجو شرکت عرس شریف و دیگر ضروریات آستانہ برکا تیہ بھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ درگاہ معلی کا نذرانہ (یعنی زریومیہ جوسرکار فرخ آباد سے مقرر ہے) حضور معلی نے اپنی حیات میں آپ کے نام متقل کرا کر بجائے اپنے نام مبارک کے آپ کا نام درج کرا دیا تھا۔ ہم اِس خدمت کو عرصے تک آپ انجام دیتے رہے اور خزانۂ سرکاری سے یہ یومیہ وصول کرنے کے لیے آپ کوسفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ بعض اشخاص نے زمانۂ دراز کے بعدایک شکایتی درخواست اس مضمون کی حاکم وقت کے یہاں دے دی کہ ' زریومیہ درگاہ مار ہرہ یافتنی شاہ عین الحق بدایوں کے ایک مولوی عبدالمجید نامی وصول کر لیتے ہیں' ، لیکن بعد تحقیقات یہ بات ثابت کے ایک مولوی صاحب مولوی عبدالمجید نامی وصول کر لیتے ہیں' ، لیکن بعد تحقیقات یہ بات ثابت ہوگئی کہ شاہ عین الحق' آپ ہی کا خطاب ہے اور کوئی کاروائی خلاف نہیں ہے۔

ایسے ہی دوسری بار پھرکسی نے درخواست دی، حاکم ضلع خوداستفسارحال کے لیے مدرسہ قادریہ میں پہنچا۔ اُس وقت آپ اپنے جمرہ مبارکہ میں سامنے چٹائی پر بیٹھے ہوئے اشغال واذکار میں مستغرق ومحوضے مگر حاکم وقت کونظر نہ آتے تھے۔ صاحب موصوف بار بارحضار مدرسہ سے پوچھتے تھے کہ ''شاہ عین الحق کون ہیں اور کہاں ہیں؟''، کہنے والے فوراً جواب دیتے تھے کہ '' آپ کے پیش نظر چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں''، صاحب بہادر سخت متعجب تھے کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ ہرخض کو آپ نین اور ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، آخر غرق تحیر ہوکر اور درخواست کوخلاف واقعہ تحقیق کر کے صاحب حاکم ضلع نے معاودت کی۔

اس واقعے کے بعد حضرت اقدس نے زریومیہ صاحبز ادگان کے نام منتقل فر ما دیا اور اِس خدمت سے سبک دوشی حاصل کی ۔ پھر مدرسہ عالیہ [ قادریہ ] سے بھی باہرتشریف نہ لے گئے۔

ديكھيے:اكمل التاريخ پرايك تقيدي تبصره بص ۱۵ ـ (مرتب)

<sup>🖈</sup> تاج العلما حضرت سيومجم ميال مار بروى قد سرة اس روايت كي تقييح كرت بوخ فرمات بين:

<sup>&#</sup>x27;'میروزین نہجھی مولا ناموصوف کے نام جاری ہواندان کے نام منتقل ہواندانہوں نے پھریہاں منتقل کرایا۔ میروزینہ پہلے دن سے ہمارے ہی اسلاف کے نام جاری ہوااور اِس وقت تک بھی ہمیں میں سے ایک کے نام جس پراتفاق رائے ہوجا تا ہے اخراجات مقررہ درگاہ برکا تنیہ کے لیے جاری چلا آتا ہے۔ وہ روزینہ جومولانا کے نام تھا وہ ہمارے حضرت سیرنا ابوالفضل ( انتھے میاں ) نے ابتداءً ہی مولانا کے نام ان کی حالت حاجت دکھے کر جاری کرا دیا تھا۔ جب حضرت مولانا کو ہبرکت دعائے مرشد بفضل رب جل وعلافارغ البالی عطا ہوئی روزینہ ہم میں سے جو جا تا سے دے دیتے تھے''۔

#### سفرحجاز:

یہاں تک کہ عمر شریف اسی سال کی ہوگئی، قوائے جسمانی از حدضعیف ہو گئے طاقت و توانائی جواب دے چکی یکا کیہ آپ نے بکمال جذبہ عشق وغلبہ شوق حرمین شریفین کا قصد مصم فرمایا۔ اُس وقت کا سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا، ریل وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا، سواری کا بہم پہنچنا بھی دشوارتھا۔ اُس پر راستوں کی خرابی، ایک ضعیف و کمز ورجسم کے ساتھ جوسلوک اس قد رطویل سفر میں کرسکتی تھی اُس کا صرف قیاس ہی کافی ہے۔ گرآپ نے ان ظاہری تکالیف کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور ۲۵ تا تھے اور استعمال میں بقصد جج وزیارت روضۂ نبی کریم علیہ التحیة و التسلیم سفر فر مایا۔ مریدین ومتوسلین بھی جوابے پیر کے عاشق و جاں نار تھے ہم رکاب ہوئے، قریب سو آدمیوں کے قافلے میں تعداد ہوگئی۔

جب بیقا فلہ برودہ پہنچا، وہاں آپ کے صاحبزادے حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ کھی (جو جج سے واپس آکر بقصد وطن بمبئی سے چلے تھے ) خبرتشریف آوری سن کر سعادت قدم بوس سے بہرہ اندوز ہوئے اور پھر آپ کی ہم راہی میں احرام سفر باندھا۔ بخیروخو بی حرمین طیبین کی زیارت سے شرف باب ہوکر دربار نوّت سے انعام واکرام، فیوض و برکات حاصل کر کے مراجعت فرمائے وطن ہوئے ۔کوئی اثر سفر آپ پر محسوس نہ ہوا۔ راستے بھراور خاص زمین مقدس جاز میں مخلوق الہی آپ سے فیض یاب ہوئی۔

### جلوه افروزی مسندارشاد:

وطن میں جب سجادہ طریقت پرآپ نے جلوس فر مایا آپ کے فضل و کمال ، زمدو تقدس اور تصرف و کرامات کا شہرہ دور دراز تک پہنچا۔ تشنگانِ بادہ طریقت اور مشا قانِ صہبائے حقیقت آپ کے درِ دولت کو میخانۂ خدا شناسی سمجھ بھے کر ساغر بکف آ نا شروع ہوئے اور فیض ساقی سے سرشار و مخمور ہو ہو کر عرفان والہی کے ذوق آ شنا ہوئے۔ غرباو مساکین ، امرا و عمائد آپ کی گفش برداری ہمیشہ باعث صدافتخار سمجھتے رہے۔ علما و مشائح آپ کی تگاہ کرم کے متنی ہو ہو کر آپ کی بلب فیض پر ناصیہ فرسائی کو ہمیشہ ذریعہ کقرب الی اللہ جانتے رہے۔ خاص بدایوں کے معزز شرفا میں کوئی ایسا گھرانا نہ تھا جو آپ کے سلسلۂ ارادت میں داخل نہ ہو۔ جب آپ کی شیم فیض اور شمیم برکت انگیز کی کپٹیں دور دور پہنچیں والیان ملک اور امرائے ذکی اختیار کوآپ کی قدم ہوں اور

زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ در بار اودھ سے جائیداد اور معافیات مصارف کے لیے نذر کی گئیں، جس کی اسناد اور فرمان اب تک موجود ہیں۔ غدر کے بعد سرکار برطانیہ کی جانب سے نجملہ معافیات سابقہ عطیات شاہان سلف کے موجودہ جائیداد کا معافی دوا می کا سارٹیفکٹ آپ کے ہی نام کمشنری مراد آباد سے صادر ہوا۔ ☆

باوجوداس تقدس وتقرب الہی کے پھر بھی آپ مرید کم فرماتے اور مریدین پر توجہ خاص رکھتے ، یہی وجہ تھی کہ آپ کے عام مریدین میں خداتر سی وخداشناسی کا خاص جو ہر تھااور مخصوص مریدین کا تو کہنا ہی کیا ہے۔

آ ثاراحری میں ہے:

باوصف ارادت وعقیدتِ خلق مریدال کم گرفته ، اما مریدانش همه ابل کمال و صاحب کیف و حال اندو چرانباشد که تا ثیرفیض و برکت و توجه او باندک بد صحبت مردم درخودیافته ماند پس مریدین راچه گفت۔

[ترجمہ بخلوق کی ارادت اور عقیدت کے باوجود آپ نے بہت کم مرید کیے، گرآپ کے تمام مرید کیے، گرآپ کے تمام مرید میں اہل کمال اور صاحب کیف وحال ہیں اور ایسا کیوں کرنہ ہو؟ اِس لیے کہ ان کے فیض وہرکت اور ادنی توجہ کی تاثیر سے بری صحبت میں بیٹھنے والے لوگ بھی خود آگاہ ہوجاتے تھے، پھر مریدین کے بارے میں کیا کہا جائے۔]

دوسری جگہہے:

ہر چندابواب مکاشفات بروے می کشانیداظہار آں ممکن نے کہ بوتوع آید و کمال حالت جذب استقامت تام اندر شریعت داشتہ و بغایت غلبہ وطغیان محویت حقیقی پا از جادہ تمکین فرونگذاشتہ فیض صحبت مرشدے ہر قدر کہ بوے دست دادہ بدیگر ہے ازاں بہرہ کمتر حاصل گردیدہ۔
[ترجمہ: ہر چندمکا شفات کے ابواب آپ پر کھلے مگریمکن نہ تھا کہ ان کا اظہار

کہ یہاں مصنف سے تسائح ہوا ہے۔ شاہ عین الحق کا وصال جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء سے تقریباً دس سال قبل ۱۲۶۳ ہے میں ہو چوا کھ المالا ۱۲۹۳ ہے میں ہوچکا تھا اور آپ کے صاحبزاد سے مولانا فضل رسول عثانی صاحبِ سجادہ تھے اور ہر جگہ معروف تھے اس کے باوجود جائیداد کا سارٹیفکٹ حکومت کی جانب سے شاہ عین الحق کے نام جاری ہوا چہمٹن دارد؟ اور پھراس وقت مرادآ بادنام سے کمشنری وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت کمشنری روئیل کھنڈھی ۔ (تسلیم غوری)

ہوتا۔ حالت جذب میں کمال کے باوجود شریعت مطہرہ پراستقامت تام رکھتے سے اور کویت حقیقی کے غلبہ وطغیان کے باوجود جادہ ک ضبط وتمکین سے پیر باہر نہ نکالا۔ ان کے مرشد کی صحبت جیسی کے ان کے ہاتھ آئی کسی دوسر کے واس سے کم ہی حصہ ملا۔ آ

#### ایک مقام پرہے:

زہے وسعت مشرب وحوصلہ بلند کہ بایں مدارج ارجمند واختصاص فیض و برکت صحبت مرشد حضرت مولوی صاحب اصلاً تفوق برامثال نہ جستہ و مطلقاً او کمال تمکین رموز کلام تصوف واسرار تو حیدرا بے پردہ بلند آ ہنگ ساز اظہار نہ ساختہ۔

[ترجمہ: آپ کے وسعت مشرب اور حوصلہ بلند کا کیا ہی کمال ہے کہ ان تمام مدارج ارجمند ، اختصاص فیض اور مرشد کی برکت صحبت کے باوجود حضرت مولوی صاحب نے بھی اپنے ہم عصروں پر فوقیت و برتری نہ جمائی اور کمال ضبط کی وجہ سے ہرگز رموز تصوف اور اسرار تو حید کا اظہار بے پردہ بلند آ ہنگ وعووں کے ساتھ نہ کیا۔ آ

آپ کے مراتب عظیمہ اور مدارج فئیہ کا حال آ ثار احمدیٰ و ہدایت المخلوق سے بخو بی معلوم ہوسکتا ہے۔خاکسارراقم الحروف اگرشر آ وبسط کے ساتھ آپ کے خصائل کر بمہ اورفضائل عمیمہ کولکھنا شروع کر بے تو ایک ضخیم رسالے کی ترتیب ہوجائے۔ بہ نظر اختصار اِسی قدر پراکتفا کرتا ہے۔اگروقت ملا اور زندگی باقی رہی تو ان شاء اللہ آپ کی جداگا نہ سوانح عمری میں آپ کے شانہ روز کے حالات، آپ کے ملفوظات، آپ کے تصرفات قلم بند کیے جائیں گے۔ بعض واقعات کا اندراج یہاں بھی پیش نظر ہے۔



# [كرامات وخوارق عادات]

#### سلب كرامت ميال ريتاشاه:

ایک مرتبہ آپ بدایوں سے مار ہرہ شریف کو جارہے تھے،خطیب تجل حسین صاحب مرحوم و

دگرمتوسلین ہم رکاب سے ، شخ غلام غوث مرحوم خادم خاص نے (جب سواری قادر گئج بہنچی درویش ملنگ منش میاں ریتا شاہ کا جوحضورا چھے صاحب قدس سرۂ کے مریدین میں شہور درویش میں) تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ' ہم نے سنا ہے کہ وہ اکثر خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتا ہے؟''، ہمراہیوں نے مخاطب پاکر مختلف طور پر میاں ریتا شاہ کے حالات بیان کیے۔ ایک صاحب نے یہ بھی کہد دیا کہ' حضور وہاں تو ہر وقت فقیروں کا میلد رہتا ہے اور شراب کا دور چلا کرتا ہے''، ہمراہی تو خدا سے یہی چاہتے ہے'۔ دار شاد فرمایا'' چلوہ م بھی دیکھیں، وہ کیا تماشے کیا کرتا ہے''، ہمراہی تو خدا سے یہی چاہتے سے کہ حضور کو کسی طرح وہاں تک لے چلیں اور اسی لیے بیذ کر چھٹرا تھا۔ سب ساتھ ہوئے جب قریب مڑھی کے پہنچے، دیکھا فقرائے بادہ ش کے حلقے میں میاں ریتا شاہ ساقی سے بیٹھے ہیں، دو جارسیو چہ وجام کی اس برم رنداں کی زیب وزینت ہیں، تاڑی کا دورا ڈر ہا ہے۔

میاں ریتا شاہ کی نظر جب آپ پر پڑی سراسیمہ ہو گئے، گرسامان نے نوشی کو چھپانہ سکے،

ادھر جب حضور اقدس نے بیا فعال ناجائز سرز دہوتے ہوئے دیکھے چتون پر بل پڑگیا، پتک شریعت اپنی آنکھوں دیکھے کرغصہ آگیا، فرمایا''میاں ریتا شاہ! بیغیر مشروع وحرام افعال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اور فقیری کا نام بدنام کر رکھا ہے''، فقیر ریتا شاہ ترنگ بے خودی میں وہی جواب جو دوسرے معترضین کو دیا کرتے تھے دے بیٹھے [یعنی آ' باوا فقیر دودھوا پلا رہا ہے تو بھی چھد کھی'، اس سے پیشتر بھی جب کسی نے اعتراض کیاریتا شاہ یہی صاف جواب دے کرتاڑی کی ماہیت اپنی قوت کسب سے بدل دیتے تھے اور اُن کی بیکر امت بہت مشہور ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا'' فقیر ہم کو بھی دھوکا دیتا ہے؟ اپنے دودھوے کوخود کسی ظرف میں لوٹ کر اور چھ کر دیکھو'، اب جو آب خوروں میں تاڑی انڈیلنا شروع کیا میاں ریتا شاہ ہر چند زور باطنی صرف دیکھو'، اب جو آب خوروں میں تاڑی انڈیلنا شروع کیا میاں ریتا شاہ ہر چند زور باطنی صرف کرتے ہیں کچھ پیش نہیں جاتی ،ساری کرامت سلب ہو چکی ۔تاڑی بدستورتاڑی ہی رہی رہی ، ریتا شاہ کر خوروں میں وی کی مراد کا دیتا ہوئے۔ تاڑی بدستورتاڑی ہی رہی رہی دیتا شاہ می خوروں میں وی کے دور کو کو کھو کے تاڑی بدستورتاڑی ہی رہی رہی دیتا شاہ کو خوت ندامت ہوئی، دوڑ کرفتہ موں پر سرر کھدیا اور تائب ہوئے۔

# اظهار كرامت متعلق شيخ لعل محر حجام:

ایک مرتبہ آپ مار ہرہ شریف سے بسواری بیل گاڑی گھر کو واپس آ رہے تھے، شیخ لعل محمد مرحوم تجام بدایونی (جوحضورا چھے صاحب کے مریدان خاص میں تھے اور حسب الحکم پیرومرشد آپ کی خدمت پر مامور تھے )ہمر کا بی میں تھے۔ندرئی کے قریب جب گاڑی پہنچی ، آپ نے

وضو کے لیے یانی طلب کیا محکر رسی اوٹا لے کراب سڑک کنوئیں پرآئے ، اتفاق سے ڈور ہاتھ سے جھٹ کرمع لوٹے کے کنوئیں میں گر پڑی، بے جارے بہت پریشان ہوئے اور جب پانی آنے میں توقف ہوا آپ نے لعل محرکوآ واز دی، واقعہ معلوم ہوا،فر مایا'' اگر آبادی قریب ہوتو گاؤں میں جا کررتی اور کانٹا مانگ لاؤ'' تولعل محمد نے شب کا عذر کیا،فر مایا'' اچھا اگرکوئی دوسری رسی وغیرہ ہوتو نکالؤ''،عرض کیاحضور کوئی رسی یا ڈورموجودنہیں ہے،فر مایا'' آخر کوئی چیز الیں ہے جس سے لوٹا کنوئیں سے نکل سکے؟''بعدۂ آپ نے لعل مجمہ کی نسوت طلب فر مائی اور اس کو کھلوایا، کسوت کے اندرایک سوت کی پندیا' داشتہ آید بکار' کے طور پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ پندیا دست اقدس میں لے لی اور سڑک سے ایک چھوٹی کنگری اُٹھا کر کیجےسوت میں گر ہ دی،فرمایا''اس کولے جا کرآ ہستہآ ہستہ کنوئیں میں ڈال کراپنا کام کرو، جب یانی تک کنگری پہنچ جائے آئکھیں بند کر لینااور جب تک لوٹا نکال نہ لوخبر دار آئکھ نہ کھولنا''، شیخ لعل محمد مرحوم کہتے ہیں ''مَیں نے تعمیل حکم کی ، تا گا آئکھیں بند کر کے کھنچنا شروع کیا ، یہاں تک کہلوٹا پانی سے لبریز مع ڈ ور کے تاگے میں لپٹا ہوا میرے ہاتھ میں آگیا ،مَیں نے آئکھیں کھول کر قدرت الہی کا تماشہ دیکھا،اسی طرح لوٹا لے جا کرپیش کیا''،آپ نے وضو کیا بعدۂ ارشاد فرمایا''میاں لعل محمر! پیہ ایک خدا کا بھید تھااس کو ہماری زندگی میں ہرگز اپنی زبان سے نہ نکالنا''۔ شیخ لعل محمد مرحوم بھی قول کے پئے تھے جب حضورا قدس کا وصال ہو گیا اور ان کا بھی زمانہ آخر آیا تو اس واقعے کوعلی رؤس الاشهاد بيان كيابه

### دفع افلاس:

ایک مرتبه مدرسه [قادریه] شریفه میں رونق افروز تھے،ایک شخص شریفانہ صورت مگر چہرے سے ہراس ونگ دستی کے آثار ظاہر آکر قد مبوس ہوئے اور بے ساختہ رونا شروع کر دیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، آپ اُن کا ہاتھ پکڑ کراپنے ہمراہ حن مدرسہ میں لائے،ایک گھاس زمین سے اُکھیڑ کر اُن کو دی، فرمایا" اِس گھاس کو تا نبے کے ساتھ تاؤد ہے کرسونا بنالینا، اِس وقت فقیر کے پاس اور پچھ موجود نہیں ہے'، وہ شخص اِس تبرک کوخوش خوش گھر لے کر پنچے، جس قدر برتن وغیرہ جلدی میں ہاتھ لگے سب کو گلا کر گھاس ڈال دی، قدرت باری سے تمام تانبا سونا ہو گیا۔ اِن پریشان حال بزرگ کی ساری تکالیف رفع ہو گئیں، جس قدر قرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا، خوشحالی و

خورمی دامن گیرحال ہوئی ۔اُس کے بعداُنہوں نے مدرسہ [ قادریہ ] شریفہ میں آکراوراُس گھاس کوتلاش کیامگر کامیاب نہ ہوئے۔

### عطائة وت حافظ على اسدالله مرحوم:

حافظ علی اسداللہ صاحب مرحوم (رئیس سوتھ محلّہ) ایک زمانے میں اتفاقاً سخت پریشانی موسی ہوگئے، مرید خاص اورروزانہ کے حاضر باش سے، زبان سے پریشانی ظاہر نہ کرتے سے، مگر ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسے وقت پر حاضر مدرسہ ہوئے کہ حضرت اقد س اینے جمرے میں کھانا تناول فرمارہ سے تھے۔ حافظ صاحب مگس رانی رومال سے کرنے گئے۔ فراغ طعام کے بعد حضرت اقدس نے آپ کو پانچ روٹیاں مرحمت فرما کیں، حافظ صاحب نے ایک تو فوراً کھالی اور چارروٹیاں بطور تبرک گھر کو لے گئے۔ اِس کے بعد آپ نے وقت تاک کریہ معمول کرلیا کہ روزانہ کھانے کے وقت حاضری دینا شروع کی اور اولش کھانا اختیار کیا۔ تھوڑے عرصے میں ساری پریشانی رفع ہوگئی اور پیشتر سے زیادہ اچھی حالت میں ہو گئے۔ ایپ تمام املاک و دیبات پرپھر قابض ہوئی ۔ کیادہ وعزت پیرومر شد کے اولش کھانے کا صدقہ ہے''۔ حافظ صاحب مرحوم بدایوں کے معزز شرفا میں تھے۔ ۲۲ رائیج الاوّل ۲۰۰۵ سے زادوں کے ہمیشہ خلاف مالدین فاروقی: والد کے پیرومر شد کے اولش کھانے والد کے پیروری ۱۸۸۸ء میں انتقال ہوا۔ حافظ قاضی علی احمد صاحب مرحوم (جوابی والد کے پیروری ۱۸۸۸ء میں انتقال ہوا۔ حافظ قاضی علی احمد صاحب مرحوم (جوابی والد کے پیروری ۱۸۸۸ء میں فاروقی:

شخ نظام الدین صاحب فاروقی مرحوم (رئیس محلّه شهباز پور) ایک مرتبه بخت پریشانی کی حالت میں حاضرآ ستانه مقدسه ہوئے ۔ مزار مبارک کے سامنے مؤد بانه دوزانو بیٹھ گئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاص حالت طاری ہوئی ، جس کوخواب و بیداری کے درمیان مجھنا چاہیے ۔ اسی عالم میں دیکھا کہ حضورا قدس بالکل قریب استادہ ہیں اور فر مارہ ہیں کہ ' کچھ فکر وتر دّ دکی بات نہیں ہے ان شاء اللہ کچھ ضررنہ پہنچے گا، اُٹھ اور گھر کو والیس جا''، یے فر ماکر شانه ہلایا جس کی ہیب سے شخ صاحب نے سراُٹھایا ، فوراً قبر مبارک کو بوسه دیا اور شاداں وفر حال مکان کو آئے ۔ اُسی روز توجہ باطنی پیرومر شدسے وہ تمام پریشانیاں دور ہوگئیں ، حکم حاکم سے جو ضرر پہنچنے کا اندیشہ تھا

جاتار ہا۔ شخ صاحب مرحوم حضرت شخ الاسلام فریدالملۃ والدین باباشکر گئج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دامجاد سے بدایوں کے رؤسائے کبار میں تھے۔ آپ کے اکثر اہل خاندان سلسلۂ قادریہ میں بیعت ہیں اور ہوتے ہیں۔

# واقعه شخ ركن الدين فرشوري:

شیخ رکن الدین صاحب مرحوم (رئیس محلّه فرشوری) کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اُن کےلڑ کے یر( جوملازم سرکار تھے )ایک مقدمہ قائم ہو گیااور حکام متعلق نے بدخن ہوکرلڑ کے کو گرفتار کرلیا۔ پیہ مقدمہ اکبرآباد [آگرہ] پہنچا، شخ صاحب مذکور بے حدآ زردہ اور پریشان تھے، پیروی مقدمہ کے لیےخود بھی اکبرآباد [ آگرہ] پہنچے۔ایک شب بعد نمازعشا وظیفہ پڑھ کرحضرت اقد سے رجوع کی، توجہ باطنی کے ساتھ استعانت وامداد روحانی کے خواست گار ہوئے ، اِسی حالت میں خلاف عادت غنودگی کا غلبہ ہوا، آنکھ لگ گئی، دیکھاحضورا قدس تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ' کل ان شاء الله تمهارے فرزند کونجات حاصل ہوگی'۔ اُسی وقت شخ صاحب بے دار ہو گئے ، ہوش آتے ہی خوش خوش مصلے سے اُٹھے،احباب جومنتظر بیٹھے ہوئے [تھے] اُن سے بےساختہ شیخ صاحب نے کہا کہ'' کل ان شاءاللہ تعالیٰ میرالڑ کا خلاصی پائے گا''۔سب لوگ کہنے لگے خدا کرےالیہاہی ہولیکن آپ کا پہ کہنا کہ کل ہی تصفیہ ہوجائے گا خلاف قیاس ہے۔اوّل تو پیشی کی تاریخ کلنہیںاگر پیش ہوبھی تو ثبوت اور صفائی وغیرہ کے بعدا یک عرصہ تصفیہ کے لیے جاہیے۔ شیخ صاحب نے کہا'' خیرصبح دورنہیں ہے، نتیجہ معلوم ہو جائے گا''۔ دوسرے روز کچہری کے وقت شیخ صاحب مع اپنے رفقا اور ہمراہیان کے کچہری کینیے، حاکم مجوز نے اجلاس میں پہنیتے ہی سب ے اول یہی مقدمہ ہاعت کیا اور حکم رہائی سنایا۔ پیخ صاحب خوش وخرملڑ کے کوہمراہ لے کرمکان آئے، جو شخص سنتا تھامتعجب ہوتا تھا، ہمراہیان کوزیادہ تعجب شخ صاحب کے اس دعوے پر ہوتا تھا كه ١٢ ركھنے پيشتر كس طرح حكم رہائي شخ صاحب كى زبان سے نكلا اور شخ صاحب كہتے تھے كہ ميرا بار ہا کا تجربہ ہے جب حضرت شیخ سے امداد چاہی وہی ہو کرر ہاجس کی بشارت دی گئی۔

# واقعه مولوى عظمت على منصف:

مولوی عظمت علی صاحب منصف مرحوم جو قاضی محلّه کے رؤسا اور شہر کے معزز لوگوں میں تھے۔اُن کا بیان ہے کہ مَیں ایک مرتبہ روز گار کی طرف سے تخت متفکر اور ملول تھا۔شب کوخواب میں حضرت اقد س کی زیارت ہوئی ، دیکھا کہ دست مبارک میں دو کلیج جن پر بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہو ہوا ہے موجود ہیں اور بکمال شفقت دونوں روٹیاں مع گوشت کے مجھ کو عطا فر مائی ہیں۔ صبح کو مضف صاحب ہمیشہ فر مایا کرتے تھے کہ منصف صاحب ہمیشہ فر مایا کرتے تھے کہ ''واقعہ خواب کے بعد سفر وحضر میں بھی ایسا اتفاق نہ ہوا کہ ممیں نے دستر خوان پر گوشت روٹی موجود نہ پایا ہو۔ بعض اوقات سفر و دور ہے میں ملازم و باور چی کہتے بھی تھے کہ گوشت کا ملنا یہاں محال ہے ، لیکن خود بخو دکوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جاتی تھی کہ مسافرین وغیرہ اجبی لوگ گوشت باور چی کو دے جایا کرتے تھے'۔ منصف صاحب مرحوم بھی اپنے پیر و مرشد قدس سرہ گوشت باور چی کو دے جایا کرتے تھے'۔ منصف صاحب مرحوم بھی اپنے پیر و مرشد قدس سرہ المجید کے خصوص مریدوں میں تھے۔ محافل اعراس میں جو منا قب وقصا کد پڑھے جاتے تھائن کو المجید کے خصوص مریدوں میں تھے۔ محافل اعراس میں جو منا قب وقصا کد پڑھے جاتے تھائن کو المجید کے خصوص مریدوں میں تھے۔ محافل اعراس میں جو منا قب وقصا کد پڑھے جاتے تھائن کو المجید کے خصوص مریدوں میں تھے۔ محافل اعراس میں جو منا قب وقصا کد پڑھے جاتے تھائن کو سائل آپ ہی نے شائع کر کے اکثر مطبوع کر اے تھے، چنا نچہ مہم کر کے اکثر مطبوع کر اے تھے، چنا نچہ میائر بین ان میں ہو منا قب وغیرہ درسائل آپ ہی نے شائع کر اے تھے۔

## واقعه عليم تفضّل حسين:

حکیم تفضّل حسین صاحب مرحوم (جوروسائے مولوی محلّه سے سے) ایام غدر میں مخبری مخالفین سے ماخوذ ہوگئے، اُن کی والدہ ضعیفہ کو سخت صد مداور رخے ہوا۔ ایک دن اِسی غم میں بہت مضمحل ہوئیں، شب کو حضرت اقدس کوخواب میں دیکھا فرماتے ہیں''ان شاء اللہ کل تنہارالڑکا خلاصی پائے گا، گھبراؤمت''۔ صبح کوان کی والدہ نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اُسی روز لطف الہی سے حکیم صاحب کو نجات حاصل ہوئی، گھر آکرا پنی والدہ سے میے ماجرائے خواب سنا۔

## واقعه رئيس بدايوني ملازم رامپور:

منجملہ رؤسائے بدالیوں کے ایک شخص صاحبِ علم وضل وتقوی اپنے حال کے خود ناقل سے کہ وہ ہوہ جوانی کی عمر میں سلسلۂ بیعت میں داخل ہوئے ، اکثر را مپور میں رہنا ہوتا تھا جس کی وجہ سے خال خال حاضری وقدم بوی شخ کا موقع ملتا تھا۔ شباب کا عالم پھرا مرائے خوش باشان رام پور کی صحبت کا اثر زیادہ وقت باوجود محتر زرہنے کے احباب کی خاطر سے بے کارجلسوں میں صرف ہوتا تھا۔ ایک دن تمام یارانِ ہم صحبت نے اتفاق کر کے میتجویز کی کہ فلاں محلے میں جو ایک رقاصہ خوش جمال آئی ہوئی ہے اُس کو لا نا چاہیے اور اسی مکان میں مجرا ہونا چاہیے۔ ہر چند بدایونی صاحب نے منع کیالیکن کچھ پیش نہ گئی ، مجبور ہوگئے۔ احبابِ جلسہ میں سے پچھ لوگ سامان آ رائش صاحب نے منع کیالیکن کچھ پیش نہ گئی ، مجبور ہوگئے۔ احبابِ جلسہ میں سے پچھ لوگ سامان آ رائش

کی فراہمی کے لیے اور کچھر قاصہ کے لینے کوروانہ ہو گئے ۔ جب بیصاحب تنہارہ گئے خود بخو د اِن کی طبیعت متوحش ہونے گئی، دروازہ کمکان بند کر کے دالان کے اندرایک تخت پر ہیبت ز دہ گر یڑے، دیکھا کہ مکان میں جانب یا ئیں حضرت اقدس اس صورت سے جلوہ افروز ہیں کہ عصائے مبارک ہاتھ میں ہے، بالائی سرے پر ذقن شریف رکھے ہوئے استادہ ہیں، چہرہ پرغیظ وغضب کے آثارنمایاں ہیں۔ بیواقعہ دیکھتے ہی اُن کے تمام بدن میں رعشہ آگیا،خوف وہراس کی حالت میں جا ہا کہ اُٹھ کر قدموں پرگر پڑوں ،تخت سے اُٹھتے ہی بے ہوش ہو گئے ۔سرویا کی مطلق خبر باقی نەربى ـ اِسى ا ثنا میں یارانِ ہم صحبت مع رقاصہ مکان پرآئے ، اندر سے زنجیر پڑی ہوئی دیکھ کر آوازیں دینا شروع کیں کیکن جواب نہ پایا۔ دیر تک جب نہ کواڑ کھلے نہ مکان کے اندر سے پچھ آواز آئی، مجبوراً رقاصہ کورخصت کیا۔ایک شخص نے دیوار سے اُتر کر کواڑ کھولے، جماعت احباب مکان میں داخل ہوئی، ان کو بے ہوش و سکتے کے عالم میں پاکر اور مردہ سمجھ کر سب لوگ سخت بدحواس ہوئے اور شور وغل مچانا شروع کیا ،بعض نے پانی وغیرہ چھڑ کنا شروع کیا،آخر بدیران کو ہوش ہوا، احباب کے استفسار پرآپ نے کل واقعہ بیان کیا،سب کے سب نادم و پشیمان ہوئے اوران بدایونی صاحب نے صحبت بدسے دورر ہنے کا عہد کیا اورا پنے افعال سے تائب ہوئے۔ واقعه حافظ غلام جيلاني:

حافظ غلام جیلانی صاحب مرحوم جوشر فائے شہراوررؤسائے سوتھہ محلّہ [بدایوں] سے تھے ان کا بیان ہے کہ ایام غدر کے بعد جب گور نمنٹ انگلشہ کا پھر تسلط ہو گیا اور تحقیقات باغیاں شروع ہوئی ایک صاحب نے اپنے ذاتی رخ وعناد کی وجہ سے حافظ صاحب مرحوم اور حکیم نیاز احمہ صاحب مرحوم کا (کہ دونوں صاحب عما کہ شہراور مریدان خاص حضور اقدس سے تھے) نام لے دیا۔ تحقیقات شروع ہوگئی، بیلوگ شخت پریشان اور مضطرب الحال تھے۔ حافظ صاحب نے خواب میں شرف باریا بی پایا، ارشاد ہوا' جان جو کھوں نہیں ہے' ، انہوں نے عرض کیا حضور نیاز احمہ؟ میں شرف باریا بی پایا، ارشاد ہوا' جان جو کھوں نہیں ہے' ، انہوں نے عرض کیا جسنور نیاز احمہ؟ فرمایا'' اس کو بھی جان جو کھوں نہیں ہے' ، انہوں نے پھرایک اور صاحب کی بابت بھی (جن کا نام یا ذبیس رہا) دریا فت کیا، فرمایا'' سب کا ٹھیکن نہیں لیا ہے' ، حافظ صاحب خواب سے بیدار ہوکر بہت بشاش ہوئے اور ان کو اُس وقت سے انسی طمانیت قلب حاصل ہوگئی کہ شاید تھم من کر بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ تحقیقات میں بھی ہوا کہ حافظ صاحب اور حکیم صاحب دونوں بے قصور ثابت

ہوئے اور تیسرے بے کس کوئیز ائے موت دی گئی۔

حافظ صاحب اپنے پیر کے منتخب مریدوں میں تھے۔ نسباً صدیقی حمیدی مشر با قادری مجیدی شے۔ شہر کے بابرکت لوگوں میں سمجھے جاتے تھے۔ تین صاحبزاد ہے مولا نافضل احمد صاحب، مولوی مفتی کرم احمد صاحب [میخوار]، مفتی اکرام احمد صاحب لطف اپنی یادگار چھوڑ کر ۲۲ رمحرم ۱۳۱۰ھ [اگست ۱۸۹۲ء] میں راہی کملک بقا ہوئے۔ آپ کے سب اہل خاندان سلسلۂ قادر رید مجید یہ میں منسلک ہیں۔

#### واقعه محمل خان آزاد:

خان صاحب محمد علی خال صاحب مرحوم آزاد (جوحضرت سیف الله المسلول قدس سرخ کے حلقہ ارادت میں منسلک اورشہر کے مشاہیر لوگوں میں سے ) ناقل ہیں کہ جوانی میں اولاد کی زیادہ تمنا نہتی ، مگر جب پیری آئی عمر زیادہ ہوئی دل کواولا د کا قاتی از حدستانے لگا، بارگاہ الہی میں شب وروز التجاکی ،ارواح اولیائے کرام سے حصول مرام کی توجہ کی ۔ایک شب خواب میں حضور اقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے ،خواب میں خال صاحب کو حضرت اقدس نے ایک پھول اقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے ،خواب میں خال صاحب کو حضرت اقدس نے ایک پھول مرحمت فر مایا ۔ ضبح کو جب یہ بیدار ہوئے ، دل پر فرحت وانبساط کے آثار پائے ۔مولانا قاضی عبدالسلام صاحب عباس سے خواب بیان کی ، آپ نے فر مایا '' بیر کت توجہ حضرت مولانا قدس سرۂ آپ کوفرزندخوش اقبال خداوند کر می عطافر مائے گا'' ۔ چنانچہ اُسی سال آپ کے یہاں فرزند نرینہ پیدا ہوا، جس کا نام احمد علی خال رکھا گیا۔ خدا کا شکر کہ آج وہی گل نوشگفتہ خواب خان بہادرا حملی خال میکشن قادری' محبّر سولی باغ کا ایک خل ثمر دار ہے ، دنیا وی عزت و وجا ہت میں شہر کا آنریری مجسٹریٹ ، محکمہ سروے کا نامی و نام آور ، خطاب یافتہ پنشن دار ، راقم الحروف کا میں شہر کا آنریری مجسٹریٹ ، محکمہ سروے کا نامی و نام آور ، خطاب یافتہ پنشن دار ، راقم الحروف کا میں شہر کا آنریری مجسٹریٹ ، محکمہ سروے کا نامی و نام آور ، خطاب یافتہ پنشن دار ، راقم الحروف کا محرّم بزرگ ہے۔

عُرْض اِسی طرح آپ کے تصرفات نا متناہی اب تک جاری ہیں۔ شخ ظہور احمد صاحب مرحوم جو حضرت اقدس کے مریدین میں راقم الحروف کے زمانۂ ہوش تک زندہ رہے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیر بھائیوں پریاہم پر جب کوئی مصیبت آئی یا کوئی مشکل در پیش ہوئی جب پیرومرشد کی جناب میں رجوع کی فوراً ہی مشکل کشائی فرمائی۔

#### [ذكرتصانف]

آپ کے اوقات شباندروز وقف عبادت الٰہی اورصرف خدمت دین ورسالت پناہی تھے۔ مند درس پر بھی جلوہ فر ماتے ، شغل تصنیف بھی رکھتے ، لیکن تصانیف کی طرف اسی وقت توجہ ماکل ہوتی جب باطنی اشارات یاتح کیک سے مجبور کیے جاتے ۔

[1] منجمله نصانیف کے کتاب برکت انتساب، مواہب المنان فارس ہے۔ یہ کتاب حضور غوث اعظم سیدالافراد سلطان بغداد محبوب سجانی رضی الله تعالی عنه کے ملفوظات نثریفه معروف به 'جواہرالرحمٰن کی کامل وکمل نثر ہے۔ جس میں اسرار تصوف اور نکات خداشناسی کا انکشاف فر مایا گیا ہے، یہ کتاب بہاشارت باطن حسب فر مان حضورا چھے صاحب قدس سرہ کا بھی گئی ہے۔

گیا ہے، یہ کتاب بہاشارت باطن حسب فر مان حضورا چھے صاحب قدس سرہ کا بھی گئی ہے۔

[۲] محافل انوار شریف 'حضور سیدالعالمین (روحی له الفدا) کے محامد وفضائل ، خصائل و

[7] محاس الوارسريف مصورسيدالعالين (روحي له الفدا) كے حامد وفضائ ، حصائ و شائل ابتدائ ولادت شريف سے وصال مبارک كے وقت تك باره محافل ميں منقسم ہيں۔ يم سے باره رئي الاوّل شريف تك عصر ومغرب كے درميان ميں روزانه ايك محفل كا دور مدرسه عاليه قادريه ميں ہوتا ہے۔ ايك ايك لفظ ايك ايك جمله دلوں ميں نور ہدايت پيدا كرتا ہے، كتاب مبارك أردوميں ہے۔ حضورا چھے مياں صاحب قدس سرة كى فر مائش سے تحرير كى كئ ہے۔ للے مبارك أردوميں ہے۔ حضورا چھے مياں صاحب قدس سرة كى فر مائش سے تحرير كى گئ ہے۔ للے ايك رساله فارسى ميں حسال الصلوق عربی مصنفه حضرت سيف الله المسلول قدس

[ م ] رسالهٔ ہدایت الاسلام' فارسی میں تقویت الایمان مصنفه مولوی اسلعیل دہلوی کار دہے۔ [ ۵] ایک اور رسالہ فارسی میں ردِّروافض میں ہے۔ ﷺ

سرۂ کا ترجمہ ہے۔

کی کتاب کا پورا نام محافل الانوار فی احوال سیدالا براز ہے، حضرت منس مار ہرہ سید ابوالفضل آل احمدا پھے میاں مار ہروی کی تھا کہ کئی ۔ کتاب اب تک غیر مطبوعہ ہے۔ مدرسہ قادر بید میں بیہ معمول آج بھی قائم سے سے کہ ماہ رہے الاول میں کیم تا ۲۱ سروتے الاول روز انہ بعد عصر تا مغرب کتاب کی ایک محفل پڑھی جاتی ہے۔ (مرتب) ہیں ہے کہ ماہ رہے الاول میں کیم تا ۲۱ سروتے الاول میں نام خبات المونین ہے۔ اردوز بان کا بیرسالہ دوباب پر مشتمل ہے، پہلا باب ایمان کے بیان میں ہے جس میں بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسر اباب اسلام کے بیان میں ہے جس میں نماز ، روز ہاور جے وزکاۃ کے ضروری مرتبہ کے ایس کے بیان کیم ہوا ہے۔ دوسری مرتبہ کے شام کی بیان کا دری کے ذریا ہتمام ادارہ مدینہ العلم کلکتہ ہے۔ شائع ہوا، سنطیع درج نہیں ہے۔ (مرتب)

### ذكر تلامذه مخصوص

# [خاتم الا كابرسيدشاه آل رسول احمدي قادري مار هروي]

سيدالسادات،معدن خوارق عادات، كاشف دقائق معقول ومنقول حضرت سيّدي سيّدشاه آل رسول صاحب قدس سرۂ ۔ آپ خانقاہ عالم پناہ مار ہرہ مقدسہ کے تاجدار، حضرت ستھرے ميان صاحب سيّدشاه آل بركات (خلف اوسط حضرت سلطان الاولياسيد ناشاه حمز ه صاحب قدس اسرارہم ) کے نورنظراور فرزنداوسط ہیں۔9 ۱۲۰ھ[9۵ –۹۴ کاء]میں ولادت باسعادت ہوئی۔ تخصيل علوم دينيه بهارشاد حضرت الجصےمياں صاحب رضي الله تعالیٰ عنه حضرت قدس سرۂ المجيد سے فر مائی ۔اُس کے بعد ککھنؤ جا کرمولا ناعبدالواسع صاحب سیدن بوری ومولا نا نورالحق صاحب فرنگی محلی سے علوم معقول کی تھیل کی ۔ سند حدیث مولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے اورسند طب حکیم فرزندعلی خال صاحب موہانی سے حاصل فرمائی۔علوم باطنی کی تعلیم اینے والد بزرگوارسے یا کرخلافت عامہاوراجازت تامہاہیے عممحتر محضرت سیدالعارفین سلطان الحجوبین سيدنا شاه ابوالفضل آل احمرا چھے مياں صاحب رحمة الله عليه سے حاصل كى \_ بعد وصال اينے والد ماجد حضرت تنظرے میاں صاحب کے ماہ ذی قعدہ ۱۲۵۱ھ [فروری ۱۸۳۷ء] میں وارث وسجادہ نشین درگاہ معلیٰ مقرر کیے گئے اور حضرت اقدس قدس سرۂ المجید کے دست مبارک سے خرقہ پیژی ودستار بندی اور رسم سجادہ نشینی عمل میں آئی۔ جہانِ اسلام کوآپ نے اپنے فیض باطنی ہے مستفیض فرمایا۔آپ کے ہزاروں مریدین اب بھی بقید حیات موجود ہیں۔وصال شریف ۱۸رذی الحجہ ۲۹۲اھ[دسمبر 2 ۸۸ء] کو ہوا۔ اُنیسویں کو فاتحہ عرس ہوتی ہے۔مزار مبارک دالان شرقی گنبد درگاہ معلیٰ میں بالیں مزار حضرت سیدی شاہ حمزہ صاحب قدس سرۂ واقع ہے۔ <u>ُ خاتم الا کابر</u> ' فقر ہَ تاریخ وصال ہے۔

### [سيدشاه غلام محى الدين امير عالم مار هروى]

سیدا لسادات، شمس العرفا حضرت سیدی سیدشاه غلام محی الدین امیر عالم صاحب قدس سرهٔ -آپ حضرت سخرے میاں صاحب کے فرزنداصغر ہیں۔ ۱۲۲۳ھ[۹۰-۸۰۱ء] میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت اقدس قدس سرهٔ المجید سے دینیات کی تعلیم پائی، مولانا شاہ سلامت الله صاحب کشفی بدایونی اور مولانا ولی الله صاحب فرخ آبادی سے بھی تخصیل علوم فرمائی۔ حضورا چھے میاں صاحب قدس سرهٔ کی آغوش شفقت میں پرورش و تربیت پاکر والد بزرگ ارسے شرف بیعت اور عم نام دار سے اجازت و خلافت سے سرفرازی حاصل کی۔ بزرگ بھائی سے بھی خلافت واجازت حاصل کی۔ امارت وریاست کے ساتھ عبادت و ریاضت میں عمر بسر فرمائی۔ بسر فرمائی۔ بمقام کھنو نیجم شعبان ۲۸۱ھ[نومبر ۲۵۸ء] میں بہ عمر ۲۳ رسال واصل بحق ہوئے، کیکن جنازہ مار ہرہ میں لایا گیا اور دالان پائیں گنبد کی صخیحی جانب شرق میں دفن کیا گیا۔

[مولا ناشاه سلامت الله تشقى بدايوني ثم كانپوري]

علامہ اجل فاضل ہے بدل مولا ناشاہ سلامت الله صاحب کشنی بدایونی قدس سرۂ ۔ آپ شخ برکت الله صاحب صدیقی متولی بدایونی کے فرزند ہیں جو بدایوں کے شرفا اور عمائد وممتاز لوگوں میں تھے۔ میاں قادر شاہ صاحب قادری سے (جن کا مزار مسجد حیدر شاہ میں ہے) بیعت رکھتے تھے۔ مولا ناکشنی صاحب ابتدائے عمر سے باوجو دریاست وامارت کے قصیل علم کی طرف مائل تھے۔ چنانچے ہوش سنجالتے ہی مدرسہ عالیہ [قادریہ، بدایوں] میں علمی تربیت کے لیے بٹھا دیے گئے۔ آپ کی تحریر پیشانی آپ کی آئندہ پیش آنے والی سعادت و مرتبت کا نوشتہ تھی، آپ کی فراست و ذہانت دیکھ کر حضرت اقدس قدس سرۂ المجید آپ کی عزت وعظمت کی دعا فرماتے اور آپ کے والد کوآپ کی آئندہ شان و شوکت کی بشارت دیتے۔ پچھ ترصے تک حضرت نے اپنے پیش نظر رکھ کرآپ کی تعلیم و تربیت کی ، اُس کے بعد مولا نا ابوالمعانی قدس سرۂ کے سپر دکر دیا گیا۔ اُس کے بعد آپ نے بر ملی جا کر معقول کی تکمیل مولا نا مجد الدین صاحب معروف بہ مولوی مدن شاہجہاں یوری سے (جومولوی غلام کی جہاری کے شاگر در شید تھے) کی اور وطن میں واپس آکر عرصے تک حضرت اقدس کی صحبت ہے مستفیض ہوئے اور مثنوی شریف حضرت مولانا روم قدس سرہ کو بالاستیعاب مولا نا خطیب محمد عمران صاحب عثمانی سے پڑھا۔ ذوق تصوف پیدا ہوتے ہی مرشد کامل کی طرف نگاہیں دوڑانا شروع کیں۔حضرت اقدس[شاہ عین الحق] قدس سرۂ المجید صاحب جب مار ہرہ شریف سے وطن واپس تشریف لاتے آپ ار مانِ بیعت کو کلیجے سے لگائے ہوئے حاضر خدمت ہوتے 'کیکن کمال ادب سے اظہار نہ فر ماتے ۔آخر جب حضرت اقدس قدس سرۂ المجیدصاحب کوآپ کے ارادے ہے آگاہی ہوئی اپنے ہمراہ مولانا کو مار ہرہ شریف لے گئے اور حضور پُرنورا چھے میاں صاحب قدس سرۂ کا مرید کرایا۔ دربار شیخ سے بھی آپ کی تربیت باطنی حضرت اقدس کے سپر دہوئی۔ اِسی اثنا میں آپ نے سند حدیث مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے حاصل فر مائی ، در بارشخ سے مثال خلافت بھی عطا ہوئی عرصے تک بدایوں رونق افروز رہے، بعدۂ آپس کے نزاعات کے باعث لکھنؤ تشریف لے گئے، وہاں مرزاقتیل سے شعر ویخن میں اصلاح لی کشفی تخلص مقرر کیا مجم ته دعصر اور علمائے شیعہ لکھنؤ آپ کے دریئے ایذ ارسانی ہو گئے الیکن آپ صحیح وسالم نکل کر کا نپورتشریف لے آئے اور آخر وقت تک کا نپور میں مسکن گزیں رہے۔ ظاہری وباطنی فیض کے دریا بہادیے۔سیڑوں ہزاروں بندگان خدا آپ کے دامن ارادت سے وابستہ ہو گئے، باوجود صاحب ارشاد ہونے کے اپنے پیرزادوں اور استاذ زادگان وطن کا نہایت ادب واحتر ام کرتے تھے، بڑے بڑے علمائے کرام آپ کے فیض تعلم ہے مستفیض ہوئے جن کے تلامذہ کاسلسلہ اطراف ہندمیں جاری وساری ہے۔

منجملہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ مولوی سید مجملہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ مولوی سید مجملہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ مولوی سید مجمد عبد اللہ صاحب بلگرامی ، مولوی غلام مجمد خان صاحب (ساکن کوٹ ضلع فتح پورہسوہ) خان بہا در مولوی سید فریدالدین احمد صاحب کر وی (وکیل ہائی کورٹ) آپ کے مشہور تلافدہ میں ہیں۔ علاوہ ان کے مولوی بزرگ علی صاحب آپ کے خصوص شاگر دول میں تھے، جن کے شاگر در شید مفتی عنایت احمد صاحب آکا کوروی آتھے جو استاذ مولا نامفتی لطف اللہ صاحب علی گرھی کے ہیں اور مفتی صاحب کا فیض درس عام ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے سے موجودہ طبقہ علما میں شاید ہی کوئی ایسا ہوجس کو بدایوں کے بح فیض سے حصہ نہ پہنچا ہو۔ مولانا کی موجودہ طبقہ علما میں شاید ہی کوئی ایسا ہوجس کو بدایوں کے بح فیض سے حصہ نہ پہنچا ہو۔ مولانا کی تصور نہ گرش مشہور ومطبوع ہیں۔

ردٌ شیعه میں تخفۃ الاحباب،معرکہ آرا، برق خاطف ہیں تح بریالشہا دتین شرح سرالشہا دتین، خدا کی رحمت وغیرہ مختلف رسائل ہیں۔رسالہ اشباع الکلام فی اثبات المولد والقیام ہے جس کا جواب مولوی بشیرالدین صاحب قنوجی نے لکھ کر دربار نبوت سے اپنے ارتد ادکا سارٹیفک حاصل کیا اور پھرائس جواب کاردٌ حضرت تاج الحمول قدس سرۂ نے رسالہ سیف الاسلام' میں بخو بی فرما دیا۔مولانا کا فارسی دیوان بھی مطبوعہ ہے۔

دیا۔ مولانا کا فارسی دیوان بھی مطبوعہ ہے۔ مولانا کے بدایوں میں دوصا جبزادے شخ عظیم اللّٰداور شخ ظہوراحمہ وارث جا کداد ہوئے۔ شخ ظہوراحمہ کے کوئی اولا دنہ ہوئی۔ شخ عظیم اللّٰہ کے صاحبزادے یعنی مولانا کے بوتے شخ عزیز احمد صاحب موجود ہیں۔

بہ عمر ۸۷رسال،۳۷ر جب المرجب ۱۸۱۱ھ[دسمبر۱۸۲۴ء]آپ کا وصال ہوا۔ مزار شریف خاص آپ کی بنا کر دہ مسجد واقع محلّہ ناچ گھر کہنہ کا نپور میں ہے۔

#### قطعه تاريخ وصال

ہادی راہِ خدا کاشف رازِ عرفاں رفت درچشم زدن جانب باغ رضواں یوم ہفتہ سوم از ماہ رجب شدز جہاں

مظهر کشف و کرامات جناب کشفی شده برخاسته خاطر چوازین گلشن د ہر حال تاریخ قلم بند نمودم ارشد

\* \* .

### [مولاناسعدالدين عثاني بدايوني]

جناب مولا ناسعدالدین صاحب عثانی ابن مولوی نصیرالدین عثانی ۔ آپ نے خصیل جمله علوم حضرت اقدس قدس سرۂ المجید سے کی ۔ فقہ و فرائض میں تبحر کامل حاصل تھا۔ نہایت سادہ مزاج اور جلدتر متاثر ہونے والی طبیعت پائی تھی ۔ کتب بنی کا شوق تھا۔ جس زمانے میں دہلی سے فتہ نجد نے پادرازی کی اور کل جدید لذیذ کے لذت شناس ادھر متوجہ ہونا شروع ہوئے آپ بھی اسماعیلی اسحاقی عقیدت فریب کتب کے مطالع سے اسلاف کرام کی راہ سے بھٹک گئے۔ رسالہ اربعین مؤلفہ مولوی محمد اسحاق صاحب دہلوی (۴۹) پر مائل ہوکر رفاہ المسلمین بطور شرح اربعین تحریکی اور جا بجا کہیں تائید باطل کہیں تائید حق کا لطف دکھایا ، کہیں اپنے اعتقادات سے اربعین تحریکی اور جا بجا کہیں تائید باطل کہیں تائید حق کا لطف دکھایا ، کہیں اپنے اعتقادات سے

(م) شاہ اسحاق دہلوی کے حالات کے لیے سنجہ 161 حاشیہ ۴۹ رملاحظ فرمائیں۔

انحراف، کہیں معتقدات وہابیہ سےاختلاف کیا۔۱۲۸۳ھ[۲۷–۲۷۸۱ء] میں فوت ہوئے۔ ۔۔۔

#### [مولانامحمرافتخارالدين فرشوري]

مولا ناھيم محمد افتخار الدين صاحب فرشوري آپ شهر كے مشاہير اطبا اور رؤسائے فرشوريان كے خاندان كے سرماية فخروافتخار تھے بخصيل علوم وفنون حضرت اقدس قدس سرؤ المجيد سے فرمائی، فن طب ميں مهارت تامه اور دسترس خاص رکھتے تھے، به زمر ؤ اطبارياست جے پور ميں ملازم تھے۔حضرت مولانا حسن علی صاحب فخری چشتی بدايونی قدس سرؤ كے مريد تھے۔ جے پور ميں اار جمادی الثانی کو انتقال فرمايا، حکيم واصل خان صاحب کے باغ ميں مدفون ہوئے۔آپ کے صاحبزادے حکيم ممتاز الدين صاحب مرحوم بھی بدايوں كے نامی وممتاز اطباميں تھے اور حضرت اقدس قدس سرؤ المجيد سے فيض تلمذ حاصل تھا۔ ٣ مردمضان المبارک ١٩٠٨ه و اپريل ١٩٨١ء و اتقال ہوا۔

ت عکیم محمد قائم بدایونی]

علیم محمد قائم صاحب مرحوم آپ بدایوں کے حکیموں کے خاندان کے مورث اعلی ، نہایت بابرکت، صاحب زہدوا تقابزرگ تھے۔ فن طب میں حاذق وقت تھے۔ تمام عمر خالصاً لوجہ اللہ خدمت طب انجام دی بخصیل علم بکمال ذوق وشوق حضرت اقدس قدس سرۂ المجید سے کی اور بہ موجب ارشاداُ ستاذ بزرگ حضورا جھے صاحب قدس سرۂ کے سلسلۂ مریدین میں داخل ہوئے۔ آپ کے برادرخورد حکیم محمد دائم صاحب بھی حضرت اقدس کے خصوص ارادت مندوں میں تھے اور شرف تلمذ بھی رکھتے تھے اور خدمت علاج معالجہ کی بدولت حضرت اقدس سے دعائے برکت دائمی قائمی طب کی حاصل فرمائی۔ چنانچہ آج تک سلسلۂ طب اس خاندان میں چلاآتا ہے اوراکش اہل خاندان میں چلاآتا ہے اوراکش اہل خاندان میں جلاآتا ہے اوراکش اہل خاندان میں جلاآتا ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

### [مولا ناعبدالوالى چشتى بدايوني]

مولا نا عبدالوالی صاحب قدس سرهٔ آپ بدایون مین یادگارسلف تھے۔شرافت ونجابت

خاندانی کے علاوہ آپ کا تقوی و تورع آپ کو یگائه آفاق بنائے ہوئے تھا۔ شاہ جمال اللہ چشتی رام پوری کے مرید تھے۔ آستانہ بوسی حضرات اولیائے کرام آپ کاروزانہ کامعمول تھا، جوآخر عمر کلیت سے آپ کو خاص حصہ ملا تھا اور اکثر کنہ ہوا۔ بدایوں کے اولیاء اللہ کے فیوض و برکات سے آپ کو خاص حصہ ملا تھا اور اکثر مزارات کے نشانات آپ کو معلوم تھے۔ کتاب 'باقیات الصالحات' میں اولیائے کرام کے حالات آپ نے جمع فرمائے۔ ۲۵ ررئیج الثانی ۱۳۰۳ھ [جنوری ۱۸۸۱ء] کو راہی کملک بقا ہوئے۔ مولوی عبد الہادی اور مولوی عبد المتعالی صاحبان دوصا جبز ادے (جن کی اولا دموجود ہے) ایک دختر (جو فتی شرف علی صاحب مرحوم کومنسوب ہیں) اپنی یادگار چھوڑے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### [حافظ حسن على بدايوني]

حافظ حسن علی صاحب مرحوم۔ آپ بھی بدایوں کے بابرکت لوگوں میں تھے۔ درسیات حضرت اقدس قدس سرۂ المجید اور مولانا ضیاء الدین احمد صاحب عثانی سے پوری دل بستگی کے ساتھ پڑھیں۔قرآن شریف کے حفظ کا سلسلہ اجرا فرمایا۔ للّہ فی اللّٰہ اس خدمت کوسرانجام دیا۔ صد ہا حفاظ کودولت حفظ کلام اللّٰی آپ کی بدولت حاصل ہوئی۔ عمر بھر بجزاس پاک شغل کے دوسرا کوئی شغل نہ رکھا۔ آپ کے صاحبزادے حافظ آلِ حسن مرحوم حضرت تاج الحجول کے فیض تلمذ سے مشرف تھے، نہایت متشرع صورت تھے، ایام تج میں انتقال فرمایا۔



### تذکرهٔ خلفائے صاحب ارشاد [مولاناسید شرف الدین شهید دہلوی]

سیّدالسادات سلطان العاشقین حضرت مولانا سیّد شرف الدین شهید د ہلوی قدس سرہ ۔
آپ حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی اولا دامجاد سے ہیں۔ آپ کے والدسید شمس الدین قادری صاحب سجادہ نا گور تھے اور نسباً حضرت سید شاہ عبدالرزّاق ثانی بن سید محمد علبی الا چھے قدست اسرارہم سے سلسلۂ رشد و ہدایت قائم تھا، کیکن آپ کی صغرتیٰ میں آپ کے والد ماجد کا وصال ہوگیا۔ د ہلی میں آپ کے داداسید فخر الدین صاحب نا گور سے آکر سکونت پذیر ہوئے ، جن کا مزار بمقام نومحلّه مصل روضۂ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رضی الله تعالی عنہ ہے اور ہرسال ۵رزیقعدہ کوعرس ہوتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا وصال بھی د ہلی میں ہوا اور متصل عیدگاہ شیدی گھر کے باغ میں مدفون ہوئے۔ اارزی الحجہ کوفاتھ عرس ہوتی ہے۔

حضرت سیّد شرف الدین صاحب ۱۱رر جب ۱۲۱ه [ جنوری ۹۲ اور] کو دبلی میں پیدا مورے دوالدی وفات کے بعد والدہ نے آپ کی تربیت کی تھوڑی عمر میں مخصیل و تکمیل علوم سے فراغت تامہ حاصل کی ۔ بعد تحمیل علوم شخ طریقت کی تلاش میں کمر ہمت باندھی، بداشارہ حضور غوشیت مآب دبلی سے بدایوں تشریف لائے، یہاں حضرت اقدس قدس سرۂ المجید نے عالم نیام

فر داعلی الصباح یکے از فرزندان مابدولت سیدشرف الدین نام خواہندآ مدتوجہ تام بحال ایشاں بایدنمود۔

میں حضورغوث الثقلین کی زبان مبارک سے پیکمات سنے کہ:

[ترجمہ: ہمارے فرزندوں میں ہے ایک فرزندجس کا نام سید شرف الدین ہے کل علی الصباح آنے والاہے، تہمیں اس کے حال کی طرف توجہ تام کرنا چاہیے۔]

صبح کو حضور بعد نماز وفراغ معمولات حجرهٔ شریفہ سے باہرآ کر صحن مسجد میں کسی کی آمد کے منتظر دروازے کی جانب نگاہ کیے ہوئے تشریف فرمارہے کہ یکا یک سیّدصا حب تشریف لائے۔حضور اقدس نے نہایت تعظیم و تکریم فرمائی اور فوراً شفقت و محبت کے ساتھ ادائے نوافل کا تھم دیا۔ بعد ہ فلاف عادت قبل اس کے کہ سید صاحب کچھ کہیں داخل سلسلۂ عالیہ قادر یہ فرمایا اور تھوڑے ہی عرصے میں توجہ خاص سے منازل قرب واتصال پر پہنچا دیا۔ تکمیل مراتب کے بعد خرقہ خلافت اور سندا جازت سلاسل اربعہ مرحمت فرما کر دالی کی واپسی کا تھم دیا۔ داہلی میں آپ کے فیض عام سے صد ہابندگانِ خدا فائز المرام ہوئے۔ آپ کے ایک مرید بااختصاص حافظ محمد بخش صاحب قادری دہلوی خودا سے حال کے ناقل ہیں کہ:

مَیں حضرت سیدصاحب کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتا تھا اور جب اوراد و اشغال كى اجازت جابهتا تفافقظ كثرت درو دشريف كاحكم دياجا تا تھا۔ايك مرتبه بعض مشائخ دہلی کی مجلس میں مَیں نے جلسہ ُ توجہ گرم دیکھااورایک عجیب ہنگامہُ ہو**ت** نظر آیا، وہاں سے پھر حضرت سیدصاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا که'' حضوراورمشائخ وقت تو اس طرح اینے مریدین کوتعلیم وتلقین کرتے ہیں مجھے بھی حضور کچھ تعلیم فر مائیں''،حضرت سیدصاحب نے نہایت عجز وتواضع سے فرمایا کہ 'میاں ہم تو بجز کثرت درود شریف وغیرہ کے اور پھھ نہیں جانتے ہیں''، بیفر ما کراینے دست مبارک میں میرے ہاتھ کواس طرح د بایا که فوراً حالت متغیر ہوگئی، خود بخو د آنکھوں سے آنسو رواں ہونا شروع ہوئے، دل کوعجیب کیف وسرور کی وحشت نے گھیرا، گھر سےنفرت صحرا سے رغبت پیدا ہوئی، یک شابنہ روز مجھ کو بالکل معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ دوسرے روز وقت مقررہ پرخود بخو د وحشت دل نے حضرت سیدی کی حضوری میں پہنچا دیا، آپ نے نظر کرم میرے حال برفر مائی،جس ہے بالكل طبيعت كوسكون ہوگيا۔

بعدهٔ خودایناوا قعهارشادفر مایا که:

چوں در ابتدابشرف بیعت حضرت جناب غوثی و مرشدی مولانا عین الحق رضی الله تعالی عند مشرف شدم و برائے ہمیں حالت استدعا کردم روزے پائے مبارک خود دست مرا آنچناں مالیدند کہ اثر آس بردل

خودیافتم قریب بود کدازخودروم باز توجیفر موده بهوشم آوردند۔ [ترجمہ: جب میں ابتدا میں حضرت غوثی ومرشدی مولا ناعین الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے مشرف ہوااور اس حالت کے سلسلے میں آپ سے گزارش کی۔ ایک روز مکیں آپ کے پائے مبارک دبار ہاتھا کہ آپ نے اپنے پائے مبارک سے میراہاتھ اس طرح دبایا کہ اس کا اثر مکیں نے اپنے دل پرمحسوں کیا، قریب تھا کہ مکیں بے ہوش ہوجاتا، پھر آپ نے توجہ فرمائی تو مکیں دوبارہ ہوش میں آیا۔]

سیدصاحب کے مریدین میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جود ہلی میں ناگور سے آکر سکونت گزیں ہوئے تھے۔ آپ کی زوجۂ اولی (جن کے بطن سے سید بدر الدین صاحب پیدا ہوئے) اہل خاندان سے تھیں۔ دوسری شادی آپ نے دہلی میں کی تھی ، جن سے سیّد سعد الدین پیدا ہوئے۔ میس واسطوں سے آپ کا سلسلۂ نسب حضورغوث یاک تک پہنچتا ہے۔

آپ کے بڑے صاحبرادے سید بدرالدین آپ کے مرید وصاحب مجاز تھے، حضرت سیدی تاج افحول قدس سرۂ کے معتقد تھے۔ سید سعد الدین صاحب کا حال معلوم نہیں۔ غدر کے ۱۸۵۵ء میں جب د تی خالی کرائی گئی تو سیّد صاحب بھی مع اپنے چندمریدوں کے مکان سے باہر تشریف لائے ،سامنے سے کچھ ہتھیار بندلوگ آرہے تھے جنہوں نے فوراً آپ کومع چھ ہمراہیان کے شہید کردیا۔ گئی شاہ تارا میں مسجد کے اندرا یک ہی قبر میں ان چھ براتیوں اورا یک دولہا کو ہمیشہ کے لیے محواستراحت کردیا گیا۔

79 رمحرم الحرام ۲۷ اده [ستمبر ۱۸۵۷ء] تاریخ وصال ہے۔ آپ کے خلفا میں سید شاہ محمد زیر صاحب دہلوی قدس سرۂ سے سلسلۂ بیعت جاری ہے اور جناب سیّد شاہ قاسم علی صاحب کلیمی صاحب مجاز سید محمد زبیر صاحب کے ہیں۔ مگر شجرے میں حضرت شہید قدس سرۂ کوسید حسن علی صاحب صاحب دہلوی معروف بہ حسوہ میاں صاحب سے وابستہ کیا ہے، جس کی سند شاید کلیمی صاحب کے پاس ہو۔ ہمیں سید فیض الحسن صاحب و کیل دہلوی سے جوسید بدرالدین صاحب کے فرزنداور حضرت شہید قدس سرۂ کے پوتے ہیں اور سید محمد عزیز صاحب ابن سید شاہ محمد زبیر صاحب کی تحریرات سے پیۃ اس صحت کا معلوم نہ ہوا۔ جناب خواجہ ضیاء الدین صاحب قبلہ دہلوی سے (جو

حضرت شہیدم حوم کے مخصوص تلانہ ہ اور فیض یا فتگان میں سے ہیں ) جب دریافت کیا گیا تو بھی کچھاصلیت معلوم نہ ہوئی ممکن ہے حضرت کلیمی صاحب قبلہ کو تبحر ہُ عالیہ قادریہ کی صحت کا خیال نہ آیا ہو۔

₩

#### [حضرت سيدشاه ظهورحسن مار هروي]

سلالہ کا ندان رسالت حضرت سیدی شاہ ظہور حسن صاحب مار ہروی قدس سرۂ آپ بڑے صاحبزادے حضرت سیدی مولا ناشاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ کے تھے۔

المجار المحال كل المحد وفات زوجه اولى كے المك بروده ميں جاكر نواب سيد سرفر ازعلى خال صاحب سهوانى مودودى كى دخر سے شادى كى اور المك بروده ميں جاكر نواب سيد سرفر ازعلى خال صاحب سهوانى مودودى كى دخر سے شادى كى اور المجار المحال المحال المجار المحال المحال

 $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ 

### [حضرت سيدشاه ظهورحسين مار هروي]

خلاصۂ دود مان نبوت حضرت سیدی شاہ ظہور حسین صاحب مار ہروی قدس سرؤ۔ آپ چھوٹے صاحبزاد ہے حضرت سیدنا مولا نا شاہ آل رسول صاحب قدس سرؤ کے تھے۔'چھومیاں' کے پیارے نام سے مشہور تھے۔ ولادت آپ کی ۱۲۲۱ھ [۲۱–۱۸۲۵ء] میں ہوئی۔ چہرہ نورانی سے صولت وشوکت، رعب وجلال کے جلوہے چمک چمک کر ہیبت اسداللّہی کی ضیاباری کرتے تھے۔ آپ نے بھی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوارسے فرمائی اور بیعت وخلافت عامہ بھی والد ماجد قدس سرؤ سے حاصل تھی۔خود فرماتے تھے کہ: ہمارے والد ماجد نے ایک روز نصف شب کو کہ بہت ابر وبارال تھا جھے یا دفر مایا اور یہ ارشاد کیا کہ ''میاں! مولوی صاحب [شاہ عین الحق عبد المجید] ہمارے گھر سے سب پچھ لے گئے، ہمارا دل تھا کہ وہ تشریف لے آتے تو ہم تم کو اُن سے اجازت دلواتے'' ہی میں نے عرض کی کہ'' حضور اس وقت مولوی صاحب کہاں؟''اتنی گفتگو کے بعد میں مکان میں چلا آیا، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پھر یا دفر مایا اور ارشاد کیا کہ'' میاں مولوی صاحب [شاہ عین الحق عبد المجید] تشریف لے آئے'' مولوی صاحب درگاہ معلی میں موجود ہیں، کچھ دیر حضرت میں تھا دیکھا حضرت مولوی صاحب درگاہ معلی میں موجود ہیں، کچھ دیر حضرت میں تھا دیکھا حضرت میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد میری بیاض پر حضرت آشاہ عین الحق عبد المجید یہ سند خلافت و اجازت تحریفر مادی اور مجھے اجازت فرمائی کہ میں مرد فرادی اور مجھے اجازت فرمائی کہ ہمیشہ کار برآری خدام میں مصروف رہے۔

آپنہایت اخلاق کریمانہ کے ساتھ متصنف تھے، اکثر محافل عرب سراپا قدس بدایوں شریف میں تشریف لیا کرتے تھے۔ کا رہے الاول شریف ۱۳۱۳ھ وستمبر ۱۸۹۵ء کو واصل بحق ہوئے۔

آپ کے ایک صاحبز ادے حضرت سید ابوالحسن میر صاحب قبلہ مرحوم تھے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت سید ابوالحسن میر صاحب بعجادہ و مسئد نشین آستانہ معلی برکاتیہ مار ہرہ مقدسہ ہیں۔ ۱۲۸۵ھ والے - ۱۸۵ء میں ولادت باسعادت ہوئی۔ مدرسہ عالیہ قادر یہ میں مخصیل علم فرمائی۔ آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف عالم آشکار ہیں، عرس شریف عالیہ قادر یہ میں مخروغ آپ کے دم سے ہوا ہے وہ اہل نظرسے پوشیدہ نہیں ہے۔ خداوند کریم آپ کو این اسلاف کرام کی طرح برگزیدہ کروزگار کرے اور برکات و انوار آستانہ معلی کو ہمیشہ روز کو نے بالیات کے ساتھ جماعے۔

لا بدوا قعہ قاضی غلام شمر قادری نے بھی تذکر ہ نوری میں درج کیا ہے، انہوں نے حضرت خاتم الاکابر کے اِس قول کو اِن الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ' جمارادل چا ہتا تھا کہتم کو بھائی عبدالمجیدصا حب ہے بھی اجازت لکھادیتے ، وہ اِس گھر کے بڑے خزینہ دار ہیں' ( تذکر ہ نوری جدید: ص ۱۰۹)'' وہ جمارے گھر ہے سب کچھ لے گئے'' پر حضرت تاج العلما نے بھی اعتراض کیا ہے۔(اکمل التاریخ پرایک تنقیدی تبھرہ: ص۲) ہزرگوں کے اقوال وفرامین کی نقل و حکایت میں اس قسم کالفظی تفاوت عام طور پر ہوجا تا ہے، جمارے خیال میں قاضی غلام شبر قادری کے الفاظ زیادہ مناسب ہیں۔ (مرتب)

ایک مرتبہ حضرت سیدی شاہ ظہور حسین چھٹو میاں صاحب اور حضرت [شاہ ابوالحسین احمد نوری ] میاں صاحب قبلہ دونوں بزرگوار عرس شریف بدایوں میں رونق افروز تھے، متوسلین خاندان دونوں حضرات کی زیارت ہے مشرف وممتاز تھے۔اُس موقع پر حلقہ کمنا قب میں مولوی عطا احمد صاحب خلف مولوی نور الدین صاحب مرحوم فرشوری بدایونی نے ایک قصیدہ منقبت مصاحب عرس میں بڑھا، جس میں نہایت پیارے لیجے میں دونوں حضرات کی جلوہ افروزی کوظا ہر کیا ہے۔اُس قصیدے کے چندا شعار خالی از لطف نہیں ہیں:

ورنددانی تو جمیس جاست نشانِ برکات در بدایونست بیا فیض رسان برکات صاحب فضل به کونین بسان برکات بوانحسین احمه نوری است که جانِ برکات

شهر مار بره بدانی و ربش میدانی عین حق عبد مجید عین حق عبد مجید است که سلطان مجید خلفش فضل رسول و بهمه تن فضل خدا صدراین محفل ذوالقدر ظهور الحسن است

 $\sum_{i}$ 

### [حضرت شيخ اسدالله قادري]

معارف آگاہ حضرت شخ اسد اللہ صاحب قدس سرہ آپ صاحبر ادگان نیوتی شریف میں سے ہیں، سلسلۂ نسب آپ کا حضرت شخ المشائخ مولانا قاضی ضیاءالدین صاحب معروف به فاضی جیا' رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔اشارت باطنی نے آپ کو نیوتی شریف سے بدایوں پہنچیا۔ایک مدت تک حضرت اقدس سے استفادہ ظاہری و باطنی کیا۔ ریاضت وعبادت، مجاہدہ و پہنچیایا۔ایک مدت تک حضرت اقدس سے استفادہ ظاہری و باطنی کیا۔ ریاضت وعبادت، مجاہدہ و تزکیہ فنس میں عرصۂ دراز تک مشغول رہ کر شکیل مراتب فرمائی، یہاں تک کہ خرقہ و دستار، سند اجازت و مثال خلافت سے سرفراز ہوئے۔واپسی وطن کا حکم ہوا۔ سجادہ آبائی پرجلوہ افروز ہوکر مخلوق الہی کی ہدایت میں مشغول ہوئے۔واپسی وطن کو اس خان فیض باطنی جاری وساری رہا۔ماہ مخرم الحرام ۲۲۲اھ [سمبر محکم الحیات میں بعض زیارت آستانہ پیر و مرشد و حاضری عرس شریف بدایوں تشریف لائے اور پھر چلہ کئی فرمائی۔ بعد ختم اربعین وحصول مرام بدارادہ واپسی وطن بدایوں سے روانہ ہوئے۔ بریلی پہنچ کو گیل ہوگئے اور اسی علالت میں بمقام بریلی ماہ صفر ۲۵۲اھ واکور تک متبد واقع ہے۔

متوسلین سلسلہ قادر یہ مجید بیکو بوقت اقامت بریلی آپ کی زیارت اپنے لیے سبب نزول برکات سمجھنا چاہیے۔ آپ کے سلسلے کا اجرا مولوی شخ نظام الدین صاحب خلف مولوی محمد سن خاں صاحب صاحبز ادے حضرت شاہ صاحب ممدوح سے ہوا۔

# [مولانا شيخ معين فتح پوري]

زبدة الواصلين حضرت مولانا شخ معين فتح پورى قدس سرؤ - آپ حضرت شخ الاسلام خواجه سليم چشتى رحمة الله عليه كى اولا دا مجاد سے تھے - باطنى جذبات نے أبھار أبھار كر آپ كووطن سے بدايوں پہنچايا \_ نعمت بيعت وشرف خلافت سے مشرف وممتاز ہوئے - سلاسل اربعہ قادريہ، چشتيه، نقشبنديه، سهرورديه ميں صاحب مجاز تھے ۔ اكبرآ بادگواليار ميں آپ كے كمالات وكرامات كاشهرہ تھا اوراً سى نواح ميں آپ كے مريدين ومتوسلين پائے جاتے ہيں ۔ آپ كے مزار وسنہ وصال كى تحقيق نہيں ہوسكى ۔

# [حضرت مستان شاه]

عارف حق آگاہ حضرت مستان شاہ قدس سرۂ ۔ آستانہ حضرت سلطان الہند غریب نوازرضی اللہ تعالی عنہ میں ایک درولیش خرقہ بیش صاحب دل کی سال تک حالت جذب میں مقیم رہے۔ نشہ عرفان کی مستی نے ان بزرگ کو کچھ ایسا بے خود وسر شار کررکھا تھا کہ لوگ ان کو مستان شاہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ بھی پہاڑی پر بھی روضہ مقدسہ میں حاضر پائے جاتے تھے، نہ کسی سے پچھ مطلب وسروکارتھا، نہ کوئی آپ کا واقف حال وراز دارتھا۔ صورت وسیرت اہل ولایت کی سی تھی، سرسے پا تک کمبل میں لیٹے رہتے تھے۔ جب حضرت اقدس [شاہ عین الحق عبدالمجید] سی تھی، سرسے پا تک کمبل میں لیٹے رہتے تھے۔ جب حضرت اقدس [شاہ عین الحق عبدالمجید] بھی حضرت پر بڑگئی، دور سے دوڑ کر قدموں پر گر پڑے۔ بھی ہاتھ چومتے، بھی دامانِ قبا کو بوسہ وسیح، باربار فرماتے کہ '' موٹ جب حضرت اقدس عنی اربار فرماتے کہ '' موٹ جب حضرت اقدس فاتحہ وزیارت سے فارغ ہوئے، شاہ صاحب نے بیعت کے لیے اصرار کیا، حضرت قبلہ نے اپنی عذر فرمایا۔ اتنا سنتا تھا کہ مستا نہ وار بے تابا نہ جمرۂ مقدسہ میں مزار منور کی عادت کر بیمانہ کے موافق عذر فرمایا۔ اتنا سنتا تھا کہ مستا نہ وار بے تابا نہ جمرۂ مقدسہ میں مزار منور کی عادت کر بیمانہ کے موافق عذر فرمایا۔ اتنا سنتا تھا کہ مستانہ وار بے تابانہ جمرۂ مقدسہ میں مزار منور کی عادت کر بیمانہ کے موافق عذر فرمایا۔ اتنا سنتا تھا کہ مستانہ وار بے تابانہ جمرۂ مقدسہ میں مزار منور کی بیانہ کے موافق عذر فرمایا۔ اتنا سنتا تھا کہ مستانہ وار بے تابانہ جمرۂ مقدسہ میں مزار منور کی عادت کر بیمانہ کے موافق عذر فرمایا۔ اتنا سنتا تھا کہ مستانہ وار بے تابانہ جمرۂ مقدسہ میں مزار منور کی

طرف متوجہ ہو گئے اور چاہتے تھے کہ روضے کی جالیوں سے اپناسر گلرادیں۔حضرت اقدس نے بیہ حالت دیکھ کر مراقبہ فر مایا ،حضور خواجہ غریب نوازرضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد خاص سے مزار شریف کے سامنے شاہ صاحب کو داخل سلسلۂ عالیہ چشتیہ قا دریی فر ماکر اسرار باطن نگا ہوں اور اشاروں میں تعلیم وتلقین فر مائے اور اپنی ردائے شریف عطا فر مائی۔ شاہ صاحب فوراً رخصت ہوئے ، خدا جانے کہاں رہے؟ کسی کو کچھ پتے معلوم نہ ہوا۔

خاکسارراقم الحروف به ہمراہی صاحبزادہ مخدومی ومطاعی مولانا کیم محمدعبدالماجدصاحب قادری۱۳۲۲ھ [سمبر۱۹۰۴ء] میں حاضرع س شریف تھا۔ پانچویں رجب کوایک سیٹھ صاحب متوطن بمبئی نے دعوت کی ممیں بھی آستانہ معلی سے بہ ہمراہی مولانا ماجد میاں صاحب سیٹھ صاحب کی فرودگاہ پر پہنچا۔ مکان کے ایک گوشے میں ایک مجذوب کمبل پوش ضعیف العمر کومستغرق محض پایا۔ تعظیم و کریم کے بعد جب کیم آمولانا عبدالماجد] صاحب ایک جگہ پر بیٹھ گئے اس وقت وہ بزرگ جگہ سے سرکے اور مولانا کے سامنے سرخ سرخ آمکھیں نکالے ہوئے ایک مدہوشانہ انداز کے ساتھ آبیٹھی، زبان سے بچھ نہ ہا، بغور دیکھ کر کہنے گئے کہ '' پیری خوشبوآتی ہے''، بعدہ پوچھا'' تمہارا گھر کہاں ہے؟'' بدایوں کانام سنتے ہی تھیم آمولانا عبدالماجد] صاحب کے ہاتھ پیر چومنا شروع کے کہ 'کہاں ہے؟'' بدایوں کانام سنتے ہی تھیم آمولانا عبدالماجد] صاحب کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیاور فرمایا کہ '' تیرے جسم میں سے فعنل رسول کی مہک آتی ہے''۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ مجذوب عرصۂ دراز سے پہاڑیوں میں رہتے ہیں، صرف زمانہ عرس شریف میں اُتر تے ہیں، میاں مخذوب عرصۂ دراز سے پہاڑیوں میں رہتے ہیں، صرف زمانہ عرس شریف میں اُتر تے ہیں، میاں منان شاہ کے دیکھنے والوں میں ہیں۔

#### 7,

## [مولانا شيخ عبدالكريم لكهنوي]

مجمع اخلاق جلیلہ منبع محاس و فضائل جمیلہ حضرت مولانا شخ عبدالکریم لکھنوی قدس سرۂ۔آپ درباراودھ میں بطور میرمنش کے خدمات انجام دیتے تھے۔عہدے کی عظمت، نواب صاحب کی چثم عنایت کے باعث تمام اودھ میں نہایت اعزاز ووقار کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، آپ کی خاندانی وجاہت شاہی خدمات کے باعث ہمیشہ سے تھی۔ آبا واجداد باعتبار تومیت کا ستھ تھے، قبل اسلام آپ کو اپنے نہ ہی طریق پر ریاضت [و]نفس کشی کا بہت شوق تھا، علاوہ اس کے تشخیر کواکب وغیرہ کے عامل بھی تھے اور اس مجاہدہ نفس اور اعمال تسخیر کی بدولت خود کو

صاحب کمال سمجھتے تھے۔ایک دن علی الصباح بطور سیر جنگل کی طرف جارہے تھے وہاں ایک باخدا مسلمان سے نگا ہیں چار ہوگئیں جو قضائے حاجت کے لیے اُس جنگل میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ شخ صاحب نے دیکھا کہ ان بزرگ درویش کی جبین نورانی سے تجلیات کا ظہور ہے اور وہ اشکال عجیبہ جوان کے انتہائی کمال کا مشاہدہ تھا اُس بجلی میں پیش نظر ہیں۔اس حالت کو دیکھر متحیر انہوں متحیر انہوں کے دیکھا کہ جواشکال وصور کوا کب میری تنجیر میں ہیں وہ بزرگ خدار سیدہ کے زیر قدم روندتی معلوم ہوتی ہیں،اُس وقت ان کو خیال آیا کہ میرا کمال خداوالوں کی نعال کا ہم مرتبہ بھی نہیں ہے، مین خیال کر کے بزرگ کے قدم کی ٹر لیے اور دریافت حال کیا، فرمایا ''بغیر قبول اسلام حصول کمال مین انکمکن ہے''۔اُسی وقت آ ہے مسلمان ہوئے اور اُن بزرگ نے ان کا نام عبدالکریم رکھا۔

یچھ دنوں اشغال باطنی کی تعلیم و تلقین فرمائی ایکن ان کی ہمت روز بروز مائل بہتر قی معلوم ہوئی، آخراُن بزرگ نے فرمایا کن آپ جس بات کے خواہش مند ہیں اور جس شئے کی آپ کو جبتو ہے وہ اس زمانے میں بجز آستانہ مولا نا عبدالمجید عین الحق قدس سرۂ بدایونی کے اور کہیں حاصل نہ ہوگی، جس طرح ممکن ہو حضرت مولا نا کی خدمت میں حاضر ہو گرشرف بیعت حاصل کرؤ'۔ اس تعلیم کے بعد وہ بزرگ وہاں سے غائب اور مفقو داخیر ہو گئے، آپ اوّل تو بذریعہ خطوط دریافت حال کرتے رہے، اُس کے بعد گھر بارسے ترک تعلق کر کے بیادہ پاکھنؤ سے چل دیے۔ تخصیل دا تا گئج ضلع بدایوں کے ایک موضع میں مستقل سکونت اختیار کی ، وہاں سے حاضر مستقل سکونت اختیار کی ، وہاں سے حاضر استانہ عالیہ ہوکر بیعت سے مشرف ہوئے ۔ علیحدہ ججر سے میں اشغال وافکار، ذکروشغل کرنے کی اصافت کے ساتھ ججہ اللہ کالقب عطا ہوا۔

آپ کی بیخاص کرامت تھی کہ جوغیر مذہب والا آپ سے مناظرہ کرتا آپ کی توجہ خاص سے حقیقت اسلام اُس پر منکشف ہو جاتی اور بہ طیب خاطر مسلمان ہو جاتا۔ ایک شخص داروغہ کنہیا لال نامی رئیس شاہجہاں پور (تھانے دارنواح داتا گنج) آپ کے تبدیل مذہب سے نہایت برافروختہ ہوئے اور آپ سے مذہبی بحث کرنے کوآ مادہ ہوگئے ،تھوڑے وصع میں تھانیت اسلام کے قائل ہوکر صدق دل سے مسلمان ہوگئے ،آپ نے ان کا نام عبدالرجیم رکھا۔ اُن تھانے دارصا حب کے ہوکر صدق دل سے مسلمان ہوگئے ،آپ نے ان کا نام عبدالرجیم رکھا۔ اُن تھانے دارصا حب کے

بھائی کو جب آپ کے مسلمان ہونے کی خبر ہوئی تو خودا پٹی معلومات مذہبی اور قابلیت کے بھروسے پر منا ظرے کے لیے آئے اور بھائی کی طرح خود بھی مسلمان ہو گئے ،عبدالحلیم نام رکھا گیا۔

غرض اسی طرح تقریباً سواہل ہنود آپ نے مسلمان کیے، جوسب آپ کے مرید بھی ہوئے۔ جب حضرت اقد س قد س سرۂ المجید نے عزم حج فرمایا آپ نے بھی قصد ہجرت کر دیا، آپ کے ساتھ آپ کے نومسلم مریدین بھی حج کے لیے آمادہ ہوگئے۔ چنانچہ بکثرت اشخاص نے شرف ہم رکا بی حاصل کیا، کیکن حج دائمی ازل سے مقدر ہو چکا تھا، بڑودہ پہنچ کرعلیل ہو گئے اور وہیں ۱۲۵۲ھ [۲۵-۴۸ء] میں راہی عالم بقا ہوئے۔

آپ کے دولڑ کے شخ عبدالغنی اور شخ عبداللہ ہوئے۔ شخ عبدالغنی کی اولا دواتا گئج میں موجود ہے۔ شخ عبداللہ صاحب ذی علم وبافیض بزرگ تھے، بجائے والد کے مکہ مکر مہ میں ہجرت کر کے مقیم ہوگئے۔ شخ عبدالرحیم و شخ عبدالحلیم دولت عرفاں سے مالا مال ہوکر مکہ معظمہ میں سکونت پذیر ہوئے اورا جرائے سلسلہ کی اجازت بھی مولا ناعبدالکر یم صاحب سے پالی تھی، دونوں کی اولا دمکہ معظمہ میں موجود ہے۔ شخ عبدالغفور ولد شخ عبدالرحیم جعفر آفندی کے لقب سے شریف مکہ کی پیش معظمہ میں موجود ہے۔ شخ عبدالغفور ولد شخ عبدالرحیم جعفر آفندی کے لقب سے شریف مکہ کی پیش گاہ میں مامور تھے۔ جب حضرت تاج الحول قدس سرۂ دوسری بار جج کو تشریف لے گئے ہیں تو گہایت ادب واحتر ام سے پیش آئے۔

#### [حضرت مولا نامحر کی]

مظہرانوارذات صدمعظم ومجد حضرت مولا نامحد کمی قدس سرۂ۔آپاکابروقت اورمشاکُخ مکہ محترمہ سے ہیں۔ جب حضرت اقدس جج کوتشریف لے گئے ہیں [تو] آپ ایام جج میں خاص حطیم کعبہ میں حضرت اقدس سے مشرف بہ بیعت ہوئے اور ایک نظر برکت اثر میں سب پچھ حاصل کرلیا۔ سندخلافت واجازت بھی حاصل کی۔ تین سال تک آپ کافیض مکم معظمہ میں جاری و ساری رہا، ہزار ہااشخاص آپ سے فیض یاب ہوئے۔ خاص موسم جج میں بہ ماہ ذی الحجہ ۲۲۱ھ و دی ہر ۲۸ مراد ہا اور جانشین آپ نے وصال فر مایا۔ مولا ناحکیم اخوند شیر محمد ولایتی پنجابی مہا جرکلی (جن کوشرف تلمذ و بیعت حضورا قدس قدس سرۂ المجید سے حاصل تھا) آپ کے داماد اور جانشین تھے۔ خلافت واجازت اجرائے سلسلہ کی اپنے خسر ممدوح سے رکھتے تھے، مکہ معظمہ میں ہی انتقال ہوا۔ مولا نامفتی سعد اللہ صاحب مراد آبادی آپ کے ارشد تلانہ ہیں تھے۔

#### [ميان عبدالله شاه فاروقي]

حقائق آگاہ معارف دستگاہ میاں عبداللہ شاہ فاروقی فریدی قدس سرۂ۔آپ حضرت گئج شکر کان نمک فریدالملۃ والدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولا دامجاد شخ امام الدین علیہ الرحمۃ کے فرزند حضرت شاہ محمدی بیدار قدس سرۂ (۵۰) کے برادر زادے ہیں۔شہر میں شیوخ فریدی امارت و ریاست کے اعتبار سے جس حیثیت سے دیکھے جاتے ہیں وہ عالم آشکار ہے۔آپ کے دادا شخ عین الدین صاحب نہایت مشاہیر رؤسائے شہر سے تھے۔آپ کا سلسلۂ نسب پندرہ واسطوں سے حضور باباصاحب تک پہنچتا ہے۔ یوم جمعہ ذی الحجہ المجا المقارفروری ک۸۱ء] میں پیدا ہوئے۔ تشرع وتقدس کی طرف ابتدا سے طبیعت ماکل تھی، بہاشارہ روحانی حضرت گئج شکر آپ نے شرف تشرع وتقدس کی طرف ابتدا سے طبیعت ماکل تھی، بہاشارہ روحانی حضرت گئج شکر آپ نے شرف بیعت وخلافت حضرت اقدس قدس مرڈ المجید سے حاصل کیا۔ ریاضات شاقہ اور عبادات میں عمر گزاری، باوجود تمول وریاست پیر کی خدمت اپنا فخر سمجھتے تھے اور پیر کی بارگاہ میں بھی خصوصی امتیاز آپ کو حاصل تھا۔خلوت وجلوت میں آپ حاضر رہتے تھے۔

بعد وصال پیرومرشد حضرت سیف الله المسلول قدس سرؤ سے بھی سندخلافت حاصل کی ،
لیکن بدایوں میں بھی کسی کواپنامرید نہ کیا۔ طبیعت میں ذوق بھی تھا، بیتا بخلص فرماتے تھے۔
اکثر مشاہیر شعرائے بدایوں آپ سے اصلاح بخن لیتے تھے۔ مولوی احمد حسن صاحب وحشت ،
مولوی فضل مجید صاحب واصف ،مولوی انوار الحق صاحب انوار آپ کے مستفیصین بخن سے میں۔ وصال آپ کا به عمر ۷۷ سال ۲۲ رمحرم الحرام ۱۲۹۸ھ [دسمبر ۱۸۸۰ء] میں ہوا۔ پہلوئے مزار حضرت مولانا شاہ معین الحق قدس سرؤ آستانہ قادر سیمیں مدفون ہوئے۔

#### قطعة تاريخ

#### از جناب خان بهادرمولوی حامه بخش صاحب مرحوم

به جنت رفت این نقل مکال بود مجیدی و فنا فی اشیخ آس بود

چو عبدالله شاه از دار فانی نوشته مصرع تاریخ حامد

(۵۰) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 161 عاشیہ ۵۔

## قطعه تاریخ از جناب مولوی انوارالحق صاحب عثانی مرحوم مغفور

زبدهٔ عصر شاه عبدالله بادی گربانِ نفس پرست دلش از عشق عین حق بے تاب جانش از بادهٔ حقیقت مست داشت حاصل به لطف مرشد خویش دولت فقر و قربِ حق در دست بهر پابوس حضرت مرشد پوس بفردوس رخت رحلت بست گفت انوار از سر الهام عاشق عین حق بجق بیوست

آپ کا تذکرہ نچنستان رحمت الہی میں مذکور ہے۔آپ کے صاحبزادے مولا نافضل مجید صاحب علیہ الرحمۃ سے، جن کی عکسی شبیہ چشم تصور میں ہنوز جلوہ آراہے، ۲۹۸اھ[۵۲-۱۸۵۱] میں پیدا ہوئے تھے، جن کی عکسی شبیہ چشم تصور میں ہنوز جلوہ آراہے، ۲۹۱ھ المسلول قدس سرۂ میں پیدا ہوئے تھے، کہیل علوم مدرسہ قادر یہ میں فر مائی۔ حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ جلوت، سفر وحضر میں کبھی جدانہ ہوئے، آپ کے اخلاق واوصاف، تدبر واصابت راہے، تقدس، قدر راہ علی میں جو قدرت ہیں گروت آپ کی عاضری آپ کی عادرت ہیں ہروقت آپ کی عاضری آپ کی خصوصی شان کا اظہار کرتی تھی۔ بعد وصال حضرت تاج الحجول قدس سرۂ ہمیشہ آپ حضرت قبلہ خصوصی شان کا اظہار کرتی تھی۔ بعد وصال حضرت تاج الحجول قدس سرۂ ہمیشہ آپ حضرت قبلہ علم مولانا[شاہ عبدالمقدر] صاحب پیرومرشد قبلہ ججوکو تشریف عالم مولانا[شاہ عبدالمقدر] صاحب پیرومرشد قبلہ ججوکو تشریف کے گئے آپ بھی ہمراہ تھے۔ خاص مدینہ منورہ اپنے مقدس پیرزادے کے زانو پر انوار و برکات روضہ نبوی میں مستخرق ہوکر واصل بحق ہوئے۔ جنت ابقیع میں حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوارم ارمنور میں مدفون ہوئے۔

#### \*\*\*

#### اولاو

حضرت اقدس شاہ عین الحق عبد المجید ] کی اولا دامجاد میں بجر حضرت سیف اللہ المسلول قدس مرۂ اور کوئی فرزند نرینہ نہ ہوا۔ آپ کی زوجہ محرّ مہ کو ہمیشہ تولد فرزند کی آرز ورہتی تھی ، لیکن مشیت اللی کہ ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ چھ لڑکیاں خدائے عز وجل نے آپ کو عطا فرمائیں۔ ایک دخر آپ کی مولوی غلام حسین ابن مولا نا ابوالمعانی صاحب کومنسوب تھیں۔ ایک مولا ناظہورا حمصاحب کے عقد میں تھیں، جن سے مولوی انوار الحق صاحب مرحوم پیدا ہوئے۔ ایک مولا نا ساء الدین احمد صاحب کو بیاہی گئیں، مولا نا حافظ محمد سعید صاحب اُن سے پیدا ہوئے۔ ایک مولوی تھا م الدین صاحب و بیاہی گئیں، مولا نا حافظ محمد سعید صاحب اُن سے بیدا مولوی نظام الدین صاحب کی والدہ بنیں۔ ایک مولوی زین العابدین صاحب ابن مولا نا فخر مولوی نظام الدین صاحب کی والدہ بنیں۔ ایک مولوی زین العابدین صاحب ابن مولوی علیم مولوی نظام الدین صاحب کی والدہ بنیں، خطیب مجل حسین صاحب پیدا ہوئے۔ ایک مولوی کئیم مولوی کی میں احمد صاحب کے عقد میں آئیں، مولا نا فیض احمد صاحب اُن سے پیدا ہوئے۔ ایک مولوی کی ماحد صاحب کے عقد میں آئیں، مولا نا فیض احمد صاحب اُن سے پیدا ہوئے۔

۔ کٹر کیوں کی اولا داوربعض نواسوں کی اولا دحضورا قدس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ۔ آپ کا دست شفقت ورحمت یوتوں ،نواسوں سب کے لیے باعث برکت وعزت ہوا۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

## [عادات وخصائل]

حضوراقدس اچھے میاں صاحب قدس سرۂ کے وصال شریف کے بعد ۲۷ رسال ۱۰ رماہ تک آپ بدایوں میں مسندر شدہ ہدایت پرجلوہ افروز رہے۔ آپ کے مریدین ومتعلین وستفیضین کا شار احاطہ قیاس سے باہر ہے۔ آپ کے خصائل کریمہ شان رحمت کا مظہر و آئینہ تھے۔ غربا و مساکین پرشفقت، اصاغروا کابر پرنظر محبت ورافت، علم وحیا آئکھوں سے ہویدا، انوار و برکات نگاہوں سے بیدا، نورانی چہرہ تقدس وا تقاکاروشن مرقع، ریش منور بر ہان شریعت، جبیں پرنور ہلال

طريقت ،غرض:

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می گرم کرشمددامن دل می کشد کہ جاایں جااست خلق اس درجہ کہ ہر شخص کو یہی خیال کہ سب سے زیادہ ممیں ہی مورد الطاف ہوں۔ اِس شان کر یمی پرادب واحترام مید کہ مریدین بااختصاص اور خدام خاص ہمیشہ اشاروں کنایوں میں آپ کے سامنے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ، یہ جرائت کسی کو نہ ہوتی کہ بلاضرورت ایک حرف بھی نکال سکے۔ اوقات شاندروز مسجد کے جانب راست جمرے میں عبادت الہی میں بسر ہوتے ، یہی جمرہ خلفاومریدین خاص کی چلد شی اور ریاضات کے لیے مخصوص تھا۔

## [ذكروصال مبارك]

عمر شریف پچپسی سال تین ماه اٹھارہ یوم کی ہوئی۔ کارمحرم الحرام بروز سے شنبہ بوقت فجر العرام بروز سے شنبہ بوقت فجر العرب قدسی [ جنوری ۱۸۴۷ء] بیسرا پاشان رحمت وجود اپنے معثوق حقیقی حضرت ربّ العزت واجب الوجود کے وصل دائمی سے سرشار ہونے کو عازم خلوت قدس ہوا۔ انا للّه و انا الله راجعو ن .

جہانِ اسلام کا سرتاج سدھارا، عروس علم وعرفان الہی کا دولہا چل بسا، زمانہ تیرہ وتار، عالم مضطرب و بے قرار ہوا، شہر کیا؟ خدائی ماتم کدہ بن گئی۔ خبر وصال عام ہوتے ہی بدایوں ایک عالم ہُونظر آنے لگا۔ جناز ہُ مبارک ہزار فدائیوں کے جھرمٹ میں عیدگاہ شمی تک پہنچا، حضرت سیف اللہ المسلول مولا ناشاہ معین الحق فضل رسول قدس سرۂ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وہاں سے آستانہ معلیٰ میں لاکر ہمیشہ کے لیے آپ کوعروس خلوت مزار کے آغوش میں محواستراحت کر دیا گیا۔ مزار مقدس پر مدفن خاتم اولیا' اور درودشریف اللہ مصل علی شفیعنا محمد و آل محمد انگ حمید محید کندہ ہے۔

عرس شریف ۱۷،۱۷،۸۱مرمرم الحرام کو ہوتا ہے۔ الم شب ہفت دہم کوشہر کے بکثرت حفاظ آستانہ معلیٰ میں ختم کلام مجید کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور بکثرت ختم کیے جاتے ہیں۔ بعد وصال سے اب تک ہر جمعے کو ہمیشہ حضرات صاحب سجادہ حاضر آستانہ شریفہ ہو کرختم کلام مجید

🖈 بیور ساب ۱۹/۱۱ ارمحرم الحرام کومنعقد ہوتا ہے، ۱۷رکی صح بعد فجر فاتحال کے ساتھ عزس کا اختتام ہوجا تا ہے۔ (مرتب)

کرتے رہے ہیں۔اس طرح ہزار ہا بے شارختم ہو چکے ہیں۔ کم مجر مولانا قاضی معین الدین صاحب کیفی ساکن میرٹھ کی یادگار ہے، اُس پریہ قطعات کندہ

ېل

# بانى مجر قاضى معين الدين كيقى ميرطى

شه عبدالمجید قطب دورال حریم قبر شاه اہل عرفاں ۱۳۰ هجری

بہ قبر عاشق محبوب سبحاں بناشد چوں مجر گفت کیفی

### <u>قطعه بسال وصال محبوب ذ والجلال</u>

۳۲۲۱ه

شادمان شر بقرب رب مجید ۲ ۲ ۱ ۳ ز دیار فنا بخلد رسید ۲ ۲ ۲ اه عین حق عاشق رسول رحیم ۲ ۲ ۱ سه کلک کیفی بسال نقلش گفت ۲ ۲ ۲ اه

بالین مزارایک سنگ کلال دیواراحاطه درگاه میں نصب ہے جس پر فقرات ذیل کنده ومنقش

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على احمد و اطيب آل احمد ث العالم بالله الرَّؤوف لا لتحق ثمرشدنا عبدالمحيد الملقب به عين الحق ثلا نتقل ولى الله من دارالى دار ثل جاء وافدا الى العقبى و جار الله نعم الدار والحارث وانه عبر الحسر واتصل الحبيب بالحبيب ثلا فانعم بالترحيب عليه المولى الودود المحيب ثلا افضل من صفى ابدى بأوانه

الم الفضلہ تعالی ختم کلام پاک کا میر معمول آج بھی تواتر وسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ ہر جمعے کو بعد فجر حضرت صاحب سجادہ مدخلہ کی معیت میں مدرسہ قادریہ کے اساتذہ ،طلبہ اور وابستگان وارادت مند درگاہ شریف حاضر ہوتے ہیں، ختم قر آن کریم ہوتا ہے اور فاتحہ پیش کی جاتی ہے۔ (مرتب)

کھ کھلا ہے۔ کھ کھلا ہے۔ حضرت سیف اللہ المسلول کے انتخراج کردہ تاریخی فقرے ہیں ، ان میں سے ہرایک فقرے سے صاحبِ تذکرہ کا سنہ وصال۲۲۱ھ برآمد ہوتا ہے۔ (مرتب)

☆ أفضل على كل ولى وجد لزمانه ۞ وهو اخيرالابرار ۞ وكان ابر من كل الاخيار 🛠 اتقى من كل من هو اتقى 🖈 احرى بان يقتدى به من كل من هو احرى 🖈 ادخل في جنة الله حياكم وانه كان قبل ان يموت ميتاكم تعطر مرقد المقدس كم قد تنور قبره الاقدس 🖈 تقدس مرقده المعطر 🖈 قد تقدس قبره الانور 🖈 قد روح روحه بروحه وطاب ثراه 🖈 جعل الاله جنة المأوى مثواه 🖈 لقد تم الولاية اليوم بالكمال 🖈 وقـد رواه اليـوم سـاقـي الـحـب بكأ سات الوصال 🖈 ظهور الله ميلادا 🖈 لعمره ممجدٌ عند ربه مماتا 🛠 في امد سنة الف و مأتين 🖈 و الستين و احد بعدالا ثنين 🖈 أمد صبح يوم الثلثاء 🖈 لتكميل معلى المدارج بالفنا والبقا 🖈 لفي السابع عشرة من المحرم لله شد الرحل الي حي القدس من العالم المجسم لله ليكون هنالك مع المنعم عليهم من النبيين او الصديقين له فانه من جم عباد الله المخلصين له و الناس يبكون لهم وهم به يضحكون المروان اولياء الاله كلا خوف عليهم ولا يحزنون 🖈 ولـد سعيـدا مـات حـميـداكـامـلا ولايتهٔ 🌣 ان من الله لبدايته وان اليه لنهايته 🖈 ولمؤخر كل دعوانا ان الحمد لله 🖈 و ختم المعمول 🖈 بكد فضل الرسول \_

> قطعات تاريخ وصال ازحضرت مولا ناسيدصاحب عالم صاحب قدس سرؤ سجاده نشین سرکارخورد، مار هره شریف

بگو <u>داد رونق بخلد بری</u>

سفر کرد سوئے مکانات قدس شئے عین حق اکمل و اصلیں اگر سال نقلش به برسد کسے

از جناب مولا نامفتی سعدالله صاحب مراداً بإدی مفتی را مپورا شفته خلص امام مدا قدوهٔ اہل دیں جناب مقدس شئه كاملين بعلم و عمل یادگار سلف فیضش منور دل عارفین

شئہ اولیا شاہِ عبدالمجید خدایش دہد جنت و حور عیں بماہ محرم شب ہفدہم بسوئے جناں شدعز بیت گزیں رقم کرد آشفتہ تاریخ آں کہ گردید واصل بخلد بریں میں ۲۳ ھ ۱۲

☆

### از جناب مولانا قاضى عبدالسلام صاحب عباسى بدايوني قدس سره أ

آ نکه بحر علم بود و کوه تحکم شرع وورع وفضل ومجد وحلم وعلم ۱۲۷+۲۰۰+۲۰۰+۲۰۰+۲۰۰ کرد رحلت حضرت عبدالمجید زانقالش بے سرو بے پا شدند

ریگر

شده منگسف مهر اوج کمالات خرد گفت بهیات بهیات بهیات ۲۲۱ + ۲۲۱ + ۲۲۱ = ۲۲۱ه

چوعین الحق عبدالجید از جهال رفت بسال وصالش نمودم تامل

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### از جناب مولا ناعبد الملك صاحب بريلوي

شاه عین الحق لقب قطب زمال عبدالمجید در علوم ظاہر و باطن بعهد خود امام صبح دم روز سه شنبه از محرم مفدہم از وصال حضرت واجب تعالیٰ یافت کام گرہمی خواہی تو از سال وصالش آگہی محو ذات حق بود تاریخ آل عالی مقام محو ذات حق بود تاریخ آل عالی مقام مسلاح

دیگر

بالیقیں شد داخل دارالسلام مست تاریخ وصالِ آل امام قطب دورال حضرت عبدالمجيد شاه عين الحق تجق پيوست صبح ۱۲۹۳هه

### از جناب مولوی شاه دلدارعلی صاحب مذاق بدایونی

واصل حق ہو گئے حضرت جناب عین حق ہو گیا فرش و عرشی کا جگر اس غم سے شق از زمیں تا آساں ملنے لگے چودہ طبق باقی ہے ملک بقا کا کرنا اب نظم و نسق عین عبد القادر و عین حقیقت عین حق حق تو یوں ہے ان مراتب کے وہی ہیں مستحق شرم سے صاف آگیا خورشید کے منھ پرعرق شرم سے صاف آگیا خورشید کے منھ پرعرق الب ہوا غم خانہ دل جیسے صحرا لق و دق عشق کا شاہ شہیداں کے نباہا کیا ہی حق

عین دریا کیوں نہ ہووے چشمہ کی مذاق جسم خاکی سے ہوئی جب روح پاک ان کی رواں آگیا اس حادثے سے شش جہت میں زلزلہ کر چکے وہ مملک فقر و فنا کا انتظام عین آل احمد و عین نبی عین علی بین بیسب رہے حقیقت میں انہیں کے واسط بن یہ جہرہ انور کی جب دیکھی چک انبا وریانہ اُنہیں کے دم سے شاد آباد تھا جال بحق سترھویں محرم ہی کو کی

پڑھ کے اس مصرع کو کھینچی ہاتف نیبی نے آہ پیر برحق مین حق حق ہو گئے از امر حق ۱۲۲۹–۲۲۳ھ

\*\*\*

#### ٽوڪ

[ازمصنف]

ا کمل التاریخ پر جوصاحب نظر تقید ڈالیں اور واقعات کی صحت کے متلاثی ہوں کتب مفصلہ ذیل جو اِس سوانح کی صحت وثبوت کی ماخذ وشاہد ہیں ملاحظہ فرما ئیں ۔ان شاءاللہ انصاف پسند نگاہیں ضرور مطمئن ہوں گی۔

[1]م*ر*ایت المخلوق

[۲] آ ثاراحری غیرمطبوعه

[<sup>٣</sup>]خاندان بركات مطبوعه

[۴] تحفه فيض مطبوعه ميرځه ۳۰ ۱۳۰ هه، تاليف حضرت تاح الفو ل قدس سرهٔ

[4] تذکرة الواصلین مؤلفه جناب خال صاحب بها درمولوی رضی الدین صاحب وکیل دام مجد جم [7] گنجینهٔ اسرار مکرمت مطبوعه • • ۱۳۰ه هرمؤلفه مولوی عظمت علی صاحب منصف مرحوم

[۲] هجینهٔ اسرارمکرمت مطبوعه•۱۳۰۰همؤ لفه مولوکی [۷] چمنستان رحمت الهی مطبوعه میر نگه ۲۹۸اهه

[^] : [^] قصیدهٔ سبعه سیاره مطبوعهٔ بیم سحر بدایوں

[9] طوالع الانوار مطبوعه صحصا دنّ سيتا بور ١٢٩٧ ه

[۱۰] مدية طيبه مطبوعه أفضل المطالع بدالوں ۱۲۹۷ هـ [۱۱] تخفه حنفيه بابت ماه شعبان ۱۳۱۸ه

[۱۱] گفته تنقیه بابت ماه شعبان ۱۸۱ ۱۱۱ه [۱۲] بوارق محمد به تنمبنی

[۱۳] تذکرہ علمائے ہند مطبوعہ ککھنو ۱۳۶۶ تاریخ فرشتہ

[1۵]شجرهٔ طیبه غیرمطبوعه

[١٦] تاريخ اسلام ترجمها بن خلدون مطبوعه اله آباد

[21] تاریخ ابن خلکان

[18] سيرة عمر بن عبدالعزيز مطبوعه

[19] تذہیب الکمال مطبوعه مصر

[٢٠] تقريب التهذيب مطبوعه لكفنوً

[۲۱] گل رحمت مطبوعه

[۲۲] روضهٔ صفاغیرمطبوعه مؤلفه مولا ناا کرام الله مخشر

[٢٣] ضياءالمكتوب رسالة كممى مولا ناشاه عون الحق نواب ضياءالدين صاحب حيدرآ بادى دامت بركاتهم

[۲۴] بیاض قادری قلمی مرتبه حضرت تاج الفحو ل قدس سرهٔ

[٢۵] تاریخ بدایون قلمی مؤلفه حضرت تاج الفحو ل قدس سرهٔ

اس کے سوادیگر کتب قلمی اور رسائل وملفوظات خاندانی موجودہ مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوں ہیں۔



#### حواشی حصه اول

(1)

فتح بدایوں کی سالوں میں مورّضین کا اختلاف ہے، علامہ مورّخ بدایونی مولانا عبدالقادر قادر آن علیہ الرحمہ نے 'منتخب [التوارخ' ] میں ۱۹۵ھ و ۱۹۹ھ – ۱۹۹۵ء میں بدایوں کا فتح ہونا لکھا ہے اور 'فتح المبدایوں ' تاریخ فتح نکالی ہے، جس ہے ۵۹۲ھ و برآ مدہوتے ہیں لیکن علاّ مہقاسم نے ' تاریخ فرشنہ میں ۱۹۹ھ و ۱۳۰۱ء میں بدایوں کا فتح ہونا تحریر کیا ہے۔ چنا نچہ ۵۹۹ھ کے اکثر شہدائے کرام بدایوں میں ہم آغوش عروس مزار پائے جاتے ہیں ۔ مجملہ دیگر شہدائے ماموں بھا نج ' کے نام سے جو حضرات مشہور ہیں ان کی تاریخ وصال سے بیر چاتا ہے کہ تاریخ ۹۹۹ھ و میں قلع بدایوں فتح ہوا ہے اور مطلوع مشہور ہیں ان کی تاریخ فتح بدایوں نکالی ہے ۔ علاّ مہور بین کی تاریخ شہادت ( جس کوصا حب ِ طبقات الاولیا' نے ( جس کوصا حب ِ طبقات الاولیا' نے بخسہ درج کردیا ہے ) پتر فرفر مائی ہے:

زینت جیش امیر قطب دین غوری کلاه یافت قلعه مسلمین از مشرکین وقت گیاه مست تاریخ ' <u>طلوع آفتاب</u> 'اے بادشاه همدان ' پاک اعتقاد ' و <u>' نورچشم</u> ' آمدندا

حضرت احمد محمد غازیانِ دیں پناه باب بھرتولی کشاد از سینه آس اہل دلاس گفت ہاتف قطب دیں بارک لکے حصن حسیں جبتو سال وصال آس خال وخوا ہرزادہ بود

۵۹۹ ه۵۹۹ ه

یہ دونوں حضرات فاتح بابِ بدایوں جناب مولوی وزیر احمد صاحب رئیس (ٹونک والا) بدایوں کے دیوان خانے کےاندرایک چھوٹے سے احاطے میں تہ ُخاک آلودہ بتائے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔

حالاتِ اولیاوشہدائے بدالوں کے متعلق متعدد تصانیف ہیں، بعض بہت مخضر ہیں بعض میں قدر نے تفصیل میں قدر نے تفصیل میں فقدر نے تفصیل مصنفین کی تحقیقات میں اختلاف ہے، اس اختلاف میں اصل حال کی تحقیق کی کوئی راہ نہیں کیوں کہ کوئی تاریخ معتمد قدیم مشہور جو قابل یقین ہونظر نہیں آتی ۔ اپنی رائے وروایت کی بنا پر ہر شخص اعتماد کر کرتح مرکز تاہے۔

(٢)

حضرت پیرمکہ صاحب بدایونی۔آپ بدایوں کے متقد مین اولیائے کرام میں ہیں۔کہاجا تاہے کہ مجذوبانہ صفات کے ساتھ مستی محبت میں مستغرق رہتے تھے اور ایک بوزہ گر کا مکان آپ کی اقامت گاہ تھا۔ مشہور ہے کہ آپ جمعہ مکہ مکر مہ میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اِسی طرح حضرت مولا نا حاجی جمال ماتانی قدس سرہ بھی بذریعے طی الارض مکہ معظمہ میں جمعے کی نماز ادا فرماتے تھے۔ایک دن اتفاق سے امام حرم کی طبیعت ناساز تھی، نماز کے لیے حاضرین نے حضرت پیر مکہ بدایونی کو پکارا، حاجی صاحب بدایوں کا نام سن کرچو تکے، معلوم ہوا کہ بیہ بزرگ بدایوں رہتے ہیں، اپنی العلمی پر تبجب ہوا۔ بعد نماز جب دونوں بزرگ اپنے کمال باطنی کے تصرف سے بدایوں آگئو حاجی صاحب کو پیر مکہ کے ملئے کا شوق پیدا ہوا، بہت تلاش کیا بدقت معلوم ہوا کہ ایک مستانہ صفت فقیراس نام کا ایک بوزہ گر کے مکان پر موجودر ہتا ہوا، بہت تلاش کیا بدقت معلوم ہوا کہ ایک مستانہ صفت فقیراس نام کا ایک بوزہ گر کے مکان پر موجودر ہتا ہے۔ وہیں پہنچے، رندا نہ مدارات کی گئی، پیر مکہ نے اپنے ہاتھ سے جام لبریز کر کے حاجی صاحب کو پیش کیا، یہ متشرع بزرگ پاس ادب سے منع نہ کر سے، جام لبریز کوگریبان میں لوٹ لیا ، انکشاف باطن ہوگیا، کیا، یہ متشرع بزرگ پاس ادب سے منع نہ کر سے، جام لبریز کوگریبان میں لوٹ لیا ، انکشاف باطن ہوگیا، حجابات اُٹھ گئے ۔ حاجی صاحب بیز بردست تصرف دیکھ کردل میں نادم ہوئے، دوبارہ پھر خدمت پیر کیا جات میں پہنچ کر معذرت کی مایاوقت گزر چکا۔

غرض آپ کے کمالات مشہور ہیں۔مزار آپ کا آستانہ قادر بیہ سے گوشئر ش وجنوب میں تھوڑے فاصلے پر ہے۔تاریخ وصال بیہ ہے۔(از طبقات الاولیا)

قطعه

آل حسن مکی مرید خواجه هند الولی داشته شهرت بنام پیر مکه بالتمام چول سوئےدارالبقارفت ازجهال هاتف بگفت 'نورعرفال' بهست سال وصل آل ذوالاحترام (س)

ابوالقاسم تنوخی علامه حمیدالدین ضریری متوفی ک۲۱ ه [۲۹-۲۹۱ء] کے ارشد تلامذہ میں ہیں (جوئش الائمہ کردری شاگر دصاحب ہدایہ کے مشہور تلامذہ میں تھے) اپنے زمانے میں امام، فقیہ، ادیب، محدث، مفسر مشہور تھے۔ آپ کے مشاہیر تلامذہ میں قاضی رکن الدین بدایونی، شخ وجیہ الدین، ملک العلماسراج الدین شقطی ہمٹس الدین خطیب دہلوی وغیرہ ہیں۔ (حدائق حفیہ)

(r)

حضرت سرورا قطاب مولانا محمر سعید جعفری قدس سرهٔ: ولادت با سعادت آپ کی شهرسیدنی پور احاطه بنگال کی ہے۔ پندرہ سال کی عمر میں بقصد مختصیل علم وطن کو چھوڑ عظیم آباد پٹنہ تشریف لائے، پچھ دنوں وہاں رہ کرلکھنؤ کا قصد کیا۔ گو پامئو پہنچ کر حضرت قطب الملة والدین مولانا قطب الدین سے (جو ملک العلما قاضی شہاب الدین گو پاموی کے فرزنداور مولانا قطب الدین سہالوی کے ارشد تلامذہ میں سخے ) مخصیل علم کی۔ قاضی شہاب الدین ملک العلما سے بھی استفاضہ کیا۔ بعد فراغ شوق تجرد دل میں پیدا ہوا، قصبہ سانڈی میں (جومضافات کھنو سے ہے) آ کر جرے میں بقصد اربعین اعتکاف کیا۔
ابتدائے ریاضت میں اسرار عجیبہ ظاہر ہونے گے۔ایک شب جرے کے اندرایک شخص ظاہر ہوا اور بعد
سلام مسنون فرمایا کہ' جھے حضور غوث الثقلین نے تہاری تعلیم پر مامور کیا ہے' اور چند نکات تلقین کرکے
عائب ہوگیا۔عشر ہُ ثالثہ میں خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفس تشریف فرما ہوئے اور به
عجابات قدس اُٹھا کر ججابہ تقدیس تک پہنچا دیا۔ آپ کو اکثر یہ خیال رہا کرتا تھا کہ میرا سلسلہ نسب
حضرت جعفر طیار سے ملتا ہے اِس وجہ سے جعفری کہا جاتا ہے،حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ
دہمبارے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں اور تم سادات حینی ہو' عشر ہُ رابعہ میں
دوشخص ظاہر ہوئے، آپ نے دریافت کیا' تم کون
ہواور کہاں سے آئے ہو؟''، ہر دواشخاص نے کہا کہ'' ہم منجانب رب العزت مامور ہوئے ہیں کہ تہمارا
نکاح کیا جائے''، آپ نے فرمایا کہ میں فکاح کرنا نہیں چاہتا، جواب ملاکہ'' رضائے الہی کے سامنے
نکاح کیا جائے''، آپ نے فرمایا کہ میں فکاح کرنا نہیں چاہتا، جواب ملاکہ'' رضائے الہی کے سامنے
نکاح کیا جائے''، آپ نے فرمایا کہ میں فکاح کرنا نہیں چاہتا، جواب ملاکہ'' رضائے الہی کے سامنے
تہماری رضا وعدم رضا کوئی چیز نہیں بغیر نکاح کرنا نہیں جاہتا، جواب ملاکہ '' منا خواب الدین علیہ
ہوئے اکثر امورا ایسے پیش آئے کہ مجبور ہوکر گو پاموآ نا پڑا۔ آپ کے استاذ مولانا قطب الدین علیہ
ہوئے اکثر امورا ایسے پیش آئے کہ مجبور ہوکر گو پاموآ نا پڑا۔ آپ کے استاذ مولانا قطب الدین علیہ
ہوئے اکثر امورا ایسے بیش آئے کہ مخبور ہوکر گویا موآ تا پڑا۔ آپ کے استاذ مولانا قطب الدین علیہ
ہوئے اکثر امورا ایسے بیش آئے کے میاتھ آئے عقد کیا۔

بعد مدت دراز بطلب شجاعت خان قادری فی الحقیقت به اشارهٔ حضورغوث پاک آپ قادر گنج تشریف لائے، وہاں بسلسله کوری اقامت اختیار فرمائی، اِسی دوران میں حضرت سلطان الواصلین شاہ سلطان قادری بغداد شریف سے تشریف لائے، آپ نے حضرت سلطان قادری سے دولت بیعت اور اجازت اجرائے سلسلہ حاصل کی ۔ شاہ سلطان قادری خلیفہ شاہ غوث قادری کے اور وہ خلیفہ حضرت مخدوم شاہِ اولیا کے اور وہ خلیفہ حضرت شاہ درویش خرقہ پوش کے تھے، جن کو حضرت سیدنا شاہ غریب قدس سرۂ جگر گوشہ حضور غوث اعظم مضی اللہ عنہ سے مثال خلافت حاصل تھی ۔ یعنی حضرت مولانا مجمد سعید کا سلسلہ چھے واسطے میں حضورغوث اعظم منی اللہ عنہ ہے۔ آپ کے مناقب کے لیے دوخہ صفا کا مطالعہ کافی ہے۔ راقم نے تبرگا آپ کے مختصر حالات لکھ دیے۔ قادر شخ سے آپ بدایوں تشریف لائے، ایک عالم کو انوار ظاہر و باطن سے منور کے خضر حالات لکھ دیے۔ قادر شخ سے آپ بدایوں تشریف لائے، ایک عالم کو انوار ظاہر و باطن سے منور منایا۔ آخر دسویں جمادی الاولی سالااھ [اپریل ۵۰ کاء] میں جامع مسجد شمسی بدایوں کے اندر عین حالت مشعولی میں وصال فرمایا۔ تکیمنا صرشاہ میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ وصال دوخہ صفا کیوں تی تاریخ دی کوری میں وصال فرمایا۔ تکیمنا صرف میں وصال فرمایا۔ تکیمنا صرف میں وصال فرمایا۔ تکیمنا صرف میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ وصال دوخہ صفا کورن کے تاریخ دیں وصال فرمایا۔ تکیمنا صرف میں وصال فرمایا۔ تکیمنا صرف میں میں وصال فرمایا۔ تکیمنا میں وصال فرمایا میں وصال فرمایا۔ تکیمنا میں وصال فرمایا۔ تکیمنا میں وصال فرمایا۔ تکیمنا میں وصال فرمایا۔ تکیمنا میں وصال میں و

رباعي

شخ مردے مکملی دو ولی تاریخ وفات اوست خورشید جلی

اےچثم و چراغ دود و پاک علی شداز نظر جہاں چہ خورشید نہاں نواب علی محمد خاں حاکم خود مختار علاقہ کھیر عہد سلطنت شاہ عالم بہادر شاہ ابن اورنگ زیب عالمگیر میں روہیلوں کا مقدمۃ الحیش داؤد خاں (جوشاہ عالم خاں کا غلام اور پسر متبیٰ تھا) موضع نور سے (جوسر حد کو ہستان میں شلع ہزارہ کے نواح میں واقع ہے) ہندستان میں آیا۔علاقہ کھیر میں آکر زمینداران کی ملازمت شروع کی۔مدار شاہ زمیندار پرگنہ برسرکار بدایوں کے یہاں نوکر ہوکر زمیندار پرگنہ جومحلّہ سے جنگ کی اور فتح پائیولی کی تاخت و تاراج میں ایک خور دسال صاحب اقبال بچا کیک ھیت میں اس کو نظر پڑا،خود لا ولد تھا اُس بیچ کو پدرانہ شفقت کے ساتھ پرورش کیا۔ علی محمد خاں نام رکھا، جب داور خال راجہ کمایوں کے ہاتھ سے بسبب سازش عظمت اللہ خال فاروقی حاکم مراد آباد ہلاک ہوا روہیلوں کی جماعت کشر نے (جورفتہ رفتہ نہایت زبر دست اور حکمراں اور قابویا فتہ ہوگئے تھے) علی محمد خال کو اوارث بنایا۔عظمت اللہ خال حاکم مراد آباد نے اپنے یہاں علی محمد خال کو چار پانچ سوافغانوں کا مردار بناکر نوکرر کھا۔

رفتہ رفتہ طی محمد خاں کا ستارہ اوج واقبال اِس درجہ تاباں ہوا کہ تمام علاقہ روہیل کھنڈ کا مالک و حاکم ہوگیا۔ محمد شاہ بادشاہ دبلی سے بمقام بن گڑھ متصل بدایوں عرصے تک لڑائی جاری رکھی آخر دربارشاہی سے معافی حاصل ہوگئی۔ نواب علی محمد خاں نہایت وجید، عقیل، بخی و شجاع شخص تھا۔ سیاست و حکومت باتباع شریعت کی ۔ علا کی قدر، مشاکخ کی جاہ و منزلت ہمیشہ اپنا شعار رکھا۔ خدا والوں کی صحبت نے نہایت متی اور متورع بنادیا تھا۔ آنولہ دارالحکومت تھا، اپنی حیات میں حافظ الملک نواب حافظ رحمت اللہ خال صاحب کو اپنا جانشین بنا کر ۱۲ ااھ [۸۶ کاء] میں انقال کیا، آنو لے میں مقبرہ ہے۔

چھاڑ کے اور چنداڑ کیاں وقت وفات چھوڑیں۔ بڑے لڑکے نواب عبدالہ خال صاحب مرحوم کا مقبرہ اُجھیانی ہے۔ حافظ رحمت خال نہایت دلیر وشجاع ، متقی و پر ہیز گار بزرگ تھے۔ شاہ عالم خال کے فرزند رشید تھے، تمام عمر علاقہ کٹھیر پر عظیم فتوحات کے ساتھ قابض رہے ، بھی کسی جگہ شکست نہ ہوئی۔ نواب قائم خال بگش والی فرخ آباد سے متصل بدایوں موضع 'دونری رسول پور' میں عظیم الشان جنگ ہوئی اور فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اپنی زندگی میں بکثرت کار ہائے خیرانجام دیے۔ بہت مسجدیں تعمیر کرائیں ، حضرت سیدی خواجہ سیداحمد صاحب کی حریم مزار حافظ صاحب کی یادگار ہے۔

آخرنواب شجاع الدوله کی لڑائی میں (جس میں انگریزی فوج سے مقابلہ تھا) بمقام کڑہ اس طرح شہید ہوئے کہ ارماہ صفر بروز جمعہ حسب معمول خدام عسل وتبدیل پوشاک کے لیے عرض پیرا ہوئے، فرمایا''کل ان شاءاللہ عسل وتبدیل پوشاک ہوگی'۔ دوسرے روز بعد نماز فجر و تلاوت قرآن شریف و نمازا شراق میدان میں تشریف لائے ، توپ کا گولہ سینے پرلگا، ببرکت حفظ قر آن مجید کوئی زخم نہ آیا، روح قالب عضری سے پرواز کرگئی۔گولہ تین چارگز کے فاصلے پر جا کر گرا، حافظ صاحب اُس طرح گھوڑے پر بے حس وحرکت سوار رہے، جلوداران نے آپ کو ہاتھوں ہاتھا اُتارلیا بغش بریلی پہنچائی گئی مبح روز یکشنبہ فن کیے گئے۔

رحمت سرشت حافظ ملک و نصیر جنگ چوں کرد دار خلد زدار فنا سفر روز شہادت ولے و تاریخ ماہ و سال آل روز ہست یازدہم بودہ از صفر (۷)

حضرت سید عین الدین قدس سرهٔ: آپ آنولہ میں نوابان روہیلہ کے بچوں کی تعلیم پر مامور سے ۔ لذت روحانی کے شیدائی اور ذوق آشنا سے، مرشد کامل کی جبتو میں نگاہیں بادیہ پیائی کیا کرتی سیں۔ جب مولانا محمد سعید جعفری قدس سرهٔ کا آوازہ کمال سنادل سے معتقد ہوگئے۔ اِسی دوران میں بوجہ جنگ عظیم محمد شاہ بادشاہ دنواب علی محمد خال ایک انقلاب پیدا ہوگیا، آنولہ سے لوگ نواب قائم خال بنگش کی حفظ و امان میں جانے گئے، سیدصا حب بھی قائم جنگ کے پناہ گیروں کے ساتھ آنولہ سے چل کر قادر گئے پہنچے۔ وہاں مولانا کی زیارت کی ، اعتقاد رائتے ہونا شروع ہوا۔ کئی سال تک تمنائے مریدی کو پہلومیں پاس ادب سے دبائے رکھا۔ آخر جب مولانا بدایوں تشریف لائے آپ خلوت خاص میں خصوصی فیوش و برکات کے ساتھ بیعت سے مشرف ہوئے، مدارج کمال حاصل کیے۔ آخر عمر تک آنولہ میں مقیم رہے، پھر آپ کو بدایوں کی خاک نے بہاں اقامت کی ، مفتی صاحب بدایوں کی خاک نے بہاں اقامت کی ، مفتی صاحب نے آپ کا علاج کیا ، بگر وقت آچ کا تھا افاقہ نہ ہوا۔ ایک ہفتہ علیل رہ کر بروز جعہ واصل بھی ہوئے۔ مزار خیاں پیشتر موٹی والا باغ تھا ) واقع ہے۔

#### قطعهاز طبقات الاوليا

وال راه روِ طریقت غوث و را تاریخ وصال <u>مچشمه نور خدا</u> آل خواجه عین دیں رئیس مشہد چول رفت بخلد گفت ہاتف بضمیر

(

حضرت مولا ناحسن علی چشتی قدس سرهٔ: آپ بدایوں کے خاندان حمیدی صدیقی کے ممتاز و مفتر بزرگ ہیں۔مفتی صاحب کے حسن تعلیم وفیض درس سے مستفید ہوکر تکمیل علوم کی۔باطنی علم کا شوق پیدا ہوا ،حضرت مولا نا فخر الدین چشتی قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیر کی نظر برکت اثر کی بدولت فائز المرام ہوئے۔دولت بیعت کے ساتھ نعت خلافت بھی پائی اور بموجب تھم پیرومرشد بمقام سیونی چھپارہ ملک دکن سجاد ۂ افاضہ درست کیااور وہیں آخر عمر تک اقامت پذیر رہے۔ ۲۰۰

مولوی اکرام اللہ صاحب محترز آپ بدایوں کے مشہورلوگوں میں ہیں۔مفتی صاحب سے تلمذو عقیدت رکھتے تھے۔حسب الارشاد مفتی صاحب حضور اچھے صاحب قدس سرۂ مار ہروی سے شرف بیعت حاصل کیا،'روضہ صفا'بدایوں کے اولیاءاللہ کی تاریخ آپ کی یادگار ہے،افسوس کہ طبع نہ ہوسکی۔فارس کے مشہور شاعر ہیں،آپ کی بیغزل شیخ کی بارگاہ میں مشہور ومقبول ہوئی تھی۔

غزل محتثر

مت خواہم شدومتانه روال خواہم شد از خود واز ہمہ بے گانه روال خواہم شد من خروسندم و دیوانه روال خواہم شد پا زسر ساخته مردانه روال خواہم شد بدیار تو غریبانه روال خواہم شد فارغ البال چو پروانه روال خواہم شد فارغ البال چو پروانه روال خواہم شد

مژده متال که به میخانه روال خوانم شد حاجت بدرقهٔ نیست مرا در روعشق نستر و پائے خرد این سفر و این ره را گر بمار بره بمار بره کند هم قدمی آل احمد نظرے سوئے غریبال داری زود مختشر ہے گرد سر شع گشتن

(9)

مولوی محمد افضل صاحب ابن شخ تاج الدین صدیقی بدایونی حضور انجھے صاحب قدس سرؤ کے خاص مرید تھے۔ کتاب ہدایت المخلوق میں حضورا بچھے صاحب کے حالات میں بطور کرامات اکثر مریدین وظلفائے حضورا قدس کا تذکرہ لکھا ہے۔[حضورا جھے صاحب سے خلافت بھی حاصل تھی۔ مرتب]

(+1)

حضرت سیدالا ولیا سندالاتقیا مخدوم انام خواجه سیداحر بخاری قدس سرهٔ الباری: بدایوں کوآپ کے ہی قد وم فیض لزوم سے چار چا ندگے، بخارا کے مہر و ماہ لیعنی خواجه سیدعلی وخواجه سیدعرب بدایوں میں آکر چکے اور پہیں غروب ہوئے۔ یہیں سے دنیائے اسلام کا بدر منیر شہر ولایت کا آفتاب لینی سلطان المشاکخ محبوب اللی حضرت نظام الملة والدین رضی اللہ عنہ کا وجود با جود فروز ال ہوااور خدائی کواپنے جلووں سے منور کر دیا۔خواجہ سیدعلی اور خواجہ سیدعرب حضور محبوب اللی کے دادا، نانا ہیں۔حضرت سیدعلی اپنے فرزند دل بندسیدا حمد کواپنے کنار میں لیے ہوئے محو خواب ہیں،حضرت سیدعرب ایک جداگا نہ حریم کے اندر شان جلال کے جلووں میں مستفرق استراحت فرما ہیں۔ مخلوق اللی نیاز مندانہ عقیدت کے ساتھ دونوں شان جلال کے جلووں میں مستفرق استراحت فرما ہیں۔ مخلوق اللی نیاز مندانہ عقیدت کے ساتھ دونوں

آستانوں پر جبسائی کے لیے حاضر ہوتی ہے۔

حضرت سیداحمد صاحب کو مقاح التاریخ 'اور'ا کمل التواریخ 'میں چھ واسطوں کے ساتھ حضور غوث اعظم تک پہنچا کر قادری مشرب لکھا ہے۔ آپ کی شادی بدایوں میں حضرت خواجہ سیدعرب کی صاحبزادی رابعہ عصر ، ولیہ رُوزگار حضرت بی بی بی بی این اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ پتنگی ٹیلے پر (جواب کالیوں محلّہ کہلاتا ہے ) آپ کی محل سرائے اقامت تھی اور اسی محلے میں بماہ صفر اسلاھ [نومبر ۱۲۳۳ء] حضور محبوب الی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ حضرت سیداحمد صاحب اپنے فرزندار جمند کی تقریب بسم اللہ خوانی بھی نہ کرنے پائے کہ ۲رزی الحجہ ۱۳۵۵ھ و جولائی ۱۲۳۸ء کو خلوت وصال کی آ رائٹگی کا مرث دہ پہنچا، متاع جاں جان آ فریں کے سپر دکر دی۔ مزار شریف لب ساگر زیارت گاہ خلائق ہے۔

حافظ الملک نواب حافظ رحمت خال نے بکمال عقیدت احاطہ مزار اور مسجد تغییر کرائی، جواس وقت تک موجود ہے۔موضع بری نظام پور مسلم اور دیگر آراضیات مع ساگر تالا ب مصارف آستانہ شریف کے لیے زمانۂ سابق سے وقف ہیں،کیکن باوجود اِس قدر آمدنی کے سالانہ عرس ایک مختصر پیانے پر ہوتا ہے، جس کوسابق کے اعراس سے کوئی نسبت نہیں۔

#### (11)

حضرت مولا نا شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ: آپ ہندوستان کے مشاہیر متاخرین اولیاء اللہ میں ہیں۔ آپ سے سلسلۂ عالیہ چشتہ کا جرانہایت دھوم دھام کے ساتھ ہوا، تیر ہویں صدی کے مشہور مشائخ چشتہ مثلاً خواجہ سلیمان تو نسوی، شاہ نیاز احمد ہریلوی، حافظ محم علی خیر آبادی بواسطۂ حضرت مولانا فخر الملة والدین قدس سرۂ آپ کے ہی شجر ہرکت اثر سے فیض بخش ثمرات تھے۔

آپ کی ولادت باسعادت ۲۲ رجمادی الثانی ۱۰ ۱۰ ه [جون ۱۵۰ اء] بمقام شاہجهان آباد ہوئی۔
علمائے وقت ،مشائخ عصر سے تعمیل علوم فر مائی حر مین شریفین کی زیارت کوتشریف لے گئے، وہیں حضرت خواجہ کیبر یجیٰ مدنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور مثال خلافت حاصل کی ۔خواجہ کیبر یجیٰ مدنی (جن کا سلسلہ بواسطہ شخ محمد اعظم چشتی گجراتی حضرت خواجہ شخ نصیرالدین چراغ دہلوی قدس سرۂ تک پہنچتا ہے ) مدینہ منورہ میں ۲۷ رصفر ۱۲ ااھ [اپریل ۱۵ اء] کو واصل بحق ہوئے۔حضرت شخ کلیم اللہ جہان آبادی سلسلہ کچشتید نظامیہ میں نہایت صاحب ورع وتقویٰ اور صاحب تصانیف بزرگ ہیں۔آپ کی مجلس ساع کا دروازہ مقفل ہوتا تھا اور کسی شخص کو حاضری کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ حالت ساع میں جس پرنظر پڑ جاتی مست و بیخود ہو جاتا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ'' اہل قبور جن کے مزارات پر ممیں حاضر ہوتا ہوں میرے حال سے واقف ہوتے ہیں یا نہیں؟'' ،آپ نے اُس کوایک گل دستہ دیا اور فر مایا کہ حاضر ہوتا ہوں میرے حال سے واقف ہوتے ہیں یا نہیں؟'' ،آپ نے اُس کوایک گل دستہ دیا اور فر مایا کہ

'' حضرت محبوب الہی کے آستانے پر حاضر ہوکر میراسلام عرض کرنا اور بیگل دستہ پیش کرنا''، وہ شخص جب حاضر ہوا اور سلام عرض کیا مزار مبارک سے ایک نورانی ہاتھ برآ مد ہوا اور گل دستہ لے کر پھر قبر شریف میں عائب ہوگیا۔ وصال آپ کا ۲۲ سر رکتے الاوّل شریف ۱۲۴ سے آپ کی تصانیف سے ہیں۔ زیارت گاہ خلائق ہے۔ 'سواء السبیل'، 'مشکول'،'مرقع مکتوبات' آپ کی تصانیف سے ہیں۔

حضرت شاہ بھیک قدس سرۂ سلسلہ بچشتہ صابریہ کے جلیل القدر مشائخ کرام سے ہیں۔ شاہ ابوالمعالی چشتی کے خلیفہ انسبا سادات کرام تر فری سے ہیں۔ آپ متاخرین مشائخ میں نہایت مقدس و متاز بزرگ تھے، آپ کے صد ہامرید و خلیفہ ہوئے۔ ہندی میں آپ کے دوہرہ اورا شعار مشہور ہیں۔ نو سال کی عمر میں آپ کے والدہ ماجدہ نے کی۔ سال کی عمر میں آپ کے والدہ ماجدہ نے کی۔ سال کی عمر میں آپ کے والدہ ماجدہ نے کی۔ خاہری خصیل و کھیل اخوند فرید سے کی، کتاب 'شمرة الفؤ اذ میں آپ کے فصل حالات موجود ہیں۔ تاریخ والادت ۹ ماہ رجب دو شنبہ ۲ سم ۱۹ اھے و کہ سر ۲ سالاءے اور تاریخ وصال ۵ رمضان المبارک اسالھ و جولائی ۱۹ اے ہے۔ مزار شریف قصبہ کہڑام میں ہے، نواب ظفر خاں روش الدولہ نے مقبرہ بنوا یا ہے۔ تاریخ وصال فقرہ 'شاہ بھی کے مقبرہ بنوا یا

علامہ قاضی مبارک گو پاموی علیہ الرحمۃ آپ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دامجاد سے
ہیں۔آپ کے والدی خمردائم ادہمی فاروقی تھے۔منطق وفلفے میں آپ اپناعدیل نہ رکھتے تھے،میر زاہد
ہروی کے قابل فخر تلامذہ میں تھے۔ شرح سلم العلوم' آپ کی خداداد قابلیت کا روثن آئینہ ہے۔مولوی حمد
اللہ اورمولوی قاضی احمالی سندیلوی سے ہمیشہ مسائل علمی پر مناظرہ اور چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ گو پامئو کے علم
خیز خطے میں دو قاضی مبارک گزرے ہیں، ایک قاضی مبارک اول ہیں جوم ید وشاگر دمولا نا شخ نظام
الدین املی قدس سرۂ کے تھے، جن کا ذکر منتخب التواریخ' میں ہے۔ یہ قاضی شانی ہیں۔
اللہ ین املی علی ان کا انتقال ہوا۔

#### (14)

مولوی حمد الله سندیلوی آپ حکیم شکر الله ولد شخ دانیال ولد پیرمحمد کے لڑکے، صدیقی نسب ہیں۔ حضرت مولا نا نظام الدین سہالوی رحمۃ الله علیہ کے ارشد تلا فدہ سے ہیں۔ آپ عالم و عامل اور طبیب کامل تھے۔سندیلہ میں آپ نے ایک بڑا مدرسہ (جس میں اکا برعلا تعلیم پاتے تھے ) تقمیر کرایا اور اس کے مصارف کے لیے یا دشاہ وقت سے چند دیہات معاف کرائے۔ دریارشاہی دہلی سے فضل الله

خال کے نام سے مخاطب کیے جاتے تھے۔ نواب ابوالمنصور خال والی اودھ نے آپ سے دستار بدل کر بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ قاضی احمد علی سندیلوی (آپ کے داماد) مولوی احمد حسین لکھنوی، ملا باب الله جون پوری، مولوی محمد اعظم، مولوی عبدالله سندیلوی وغیرہ آپ کے ارشد تلامذہ میں ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں حمد الله شرح تصدیقات سلم العلوم'،' حاشیہ شس بازغہ'، شرح زبدۃ الاصول عالمی' مشہور کتا ہیں ہوئی، آستانہ قطب صاحب میں دفن ہوئے۔

#### (10)

حضرت فخرالملة والدین مولانا فخرالدین چشتی اورنگ آبادی قدس سره والد ماجد آپ کے حضرت نظام اللہ بن اورنگ آبادی اکا براولیائے متاخرین ہندسے تھے اور حضرت فانی فی اللہ مولا ناکلیم اللہ جہان آبادی قدس سره کی محبوب و متبول خلفا میں تھے۔ والدی طرف ہے حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز تک پہنچتا الثیوخ شہاب الدین سہروردی تک اور والدہ کی طرف سے حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز تک پہنچتا ہے۔ بعد حصول خلافت دبلی سے اورنگ آباد کی خدمت سپر دکی گئی۔ ہزار مخلوق الہی کوفیض ظاہر وباطن سے مستفیض فرما کر ۱۳۲ الدے [۲۹ – ۱۹۵۵] ہیں وصال فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد مولانا فخرصا حب سجاد ہ جشت پر جلوہ افروز ہوئے اور ۱۲۰ الدے [۲۹ – ۱۹۵۵] ہوا تھائے ربانی وبلی تشریف لائے۔ ہندوستان مجر میں فیض روحانی اور کمال ظاہری کی نہریں جاری فرما کر خدائی کوفیض بیاب کیا۔ آپ کے خلفا کی تعداد میں فیض روحانی اور کمال ظاہری کی نہریں جاری فرما کر خدائی کوفیض بیاب کیا۔ آپ کے خلفا کی تعداد میں بھی آپ کے خلفا اور مریدین کی تعداد کم نہی ۔ مولوی گل محمد اور مولوی قل محمد عثانی آپ نے وصال فرمایا۔ لفظ خورشدو و کے اور کا اللہ لا بحو ف علیہ می و لا ھم یحز نون سے سندوصال برآ مدہوتا ہے۔ آپ کی تصانف میں 'رسالہ نظام العقا کہ' ہے، جس میں افضلیت حضرت صدیق آکبرضی اللہ تعالی عنہ کو بکمال قصائف میں تالیف فرما کرا سے کہال جمور کہ کا اللہ صاحب محدث و ہلوی کے بعض اقوال کے دمیں تالیف فرما کرا سے کہال تجمراور شان استدلال کا جلوہ دکھایا ہے۔

#### (YI)

مولوی سیداحمد حسن صاحب نقوی سیدآل حسن تنوجی کے بڑے لڑکے تھے۔ ۱۹رمضان ۱۲۴۲ھ [مارچ ۱۸۳۱ء] میں پیدا ہوئے۔ بدایوں آ کر مخصیل علم کی ، درسیات مروجہ سے فارغ ہوکر کچھ دنوں مولوی عبدالجلیل علی گڑھی سے پڑھا۔ سند حدیث شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی سے حاصل کی۔ ۱۲۷۳ھ [۵۷-۱۸۵۷ء]میں بداراد ہُ جج گھر سے روانہ ہو کر بڑودہ میں پہنچ کرمولوی غلام حسین قنو جی کے مکان پر ۹رجمادی الاول ۱۲۷۷ھ [نومبر ۱۸۲۰ء] کوفوت ہوئے۔

مولوی سراج احمد صاحب سہوانی مع مولوی اولا داحمد صاحب کے بدایوں آکر مولا ناکے زمرہ کا تلافہ ہیں داخل ہوئے، جب تک مدرستہ عالیہ قادر یہ میں رہے حقیت کے رنگ میں رہے۔ کسی قدر مولوی تراب علی مراد آبادی سے پڑھے، اُس کے بعد تقلید کا پڑکہ کمر سے نکالا، وہابیت کا اظہار کیا، سراج الایمان مراد آبادی سے پڑھے، اُس کے بعد تقلید کا پڑکہ کمر سے نکالا، وہابیت کا اظہار کیا، سراح الایمان تحریر الایمان مرادی اولا داحمہ بھی غیر مقلد ہوگئے۔ مولوی امیر حسن سہوانی مولوی سراج احمد صاحب کے فرمایا۔ مولوی اولا داحمہ بھی غیر مقلد ہوگئے۔ مولوی امیر حسن سہوانی مولوی سراج احمد صاحب کے شاگر دیتھے۔

#### (M)

مولوی مبیج الدین صاحب عباسی آپ اپنے استاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ مخصیل علوم نہایت ذوق کامل کے ساتھ کی تھی، حضرت مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرۂ الوحید اپنے نانا سے شرف بیعت حاصل تھا۔ به عہد ہُ صدرا مینی ملازم تھے۔ لیکن ملازمت میں بھی معمولات واشغال کورک نہ کیا، سلسلۂ درس بھی برابر جاری رکھا۔ ۱۲۸۰ھ [۱۲۳–۱۸۲۳ھ] میں انتقال ہوا۔ مولوی جمیل الدین خطیب جامع، مولوی سدیدالدین شائق ،مولوی مجمود احمد وکیل ،مولوی فصیح الدین صاحبان ۴ فرزند چھوڑے۔

#### (19)

مولوی قاضی شمس الاسلام صاحب آپ مولا ناعبدالسلام صاحب عباسی کے صاحبز ادے اور مولا نا شاہ عین الحق عبدالمجید قدس سرۂ کے مرید باختصاص تھے۔ آپ ریاست وامارت، جودوسخاوت کے لیے ہمیشہ مشہور رہیں گے۔ رامپور میں آپ قاضی تھے۔ حضور سید المرسلین المسلین المسلین الم مبارک پر فدا تھے۔ آپ کے دیوان خانے میں ہر سال شب دواز دہم رئیج الاول شریف کو نہایت شان و شوکت سے محفل میلا دہوتی تھی، جس کی مثل اب تک کوئی محفل نہیں ہوسکی۔ ایک مرتبہ آثار شریف کے خدّ ام کوکل اثاث البیت نذر کر دیا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو آئے تھے۔ ۵رد کی قعدہ کا ساتھ [ماری علی البیت نذر کر دیا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو آئے تھے۔ ۵رد کی قعدہ کا ساتھ [ماری علی البیت نذر کر دیا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو آئے تھے۔ ۵رد کی قعدہ کا ساتھ آ

#### **(۲**+)

مولوی سید دولت علی صاحب قبائی آپ محلّہ سید باڑہ بدایوں کے سادات کرام سے ہیں۔آپ اور آپ کے بڑے بھائی مولوی فرزندعلی صاحب اور مولوی سیدار جمندعلی صاحب مع اپنی ہمشیرگان کے حضرت مولانا شاہ عبدالمجید صاحب قدس سرۂ سے بیعت تھے۔ مدت العمر ریاست گوالیار میں عہدہ ہائے جلیلہ پر مامور رہے، آپ کے بعد آپ کے لڑکے مولوی سیدا کبرحسین صاحب بھی نیمچہ متعلق ریاست گوالیار میں جج رہے۔

#### (rı)

تھیم مولوی غلام صفدر صاحب صدیقی آپ حضرت تاج الفحول قدس سرۂ کے ماموں تھے۔فن طب میں کمال حاصل تھا۔ ہمیشہ درس و تدریس اور علاج ومعالجے میں عمر بسر فرمائی،غرباوفقرا کی ہمیشہ امداد کی۔۲ رشعبان ۱۳۰۰ھ[جون۱۸۸۳ء] بمقام بھنڈ ولی ضلع بلند شہرانقال ہوا۔

#### (rr)

مولوی محمد اسحاق صاحب آپ شرفا ورؤسائے بدایوں میں سے ہیں، نسباً شیوخ صدیقی رحمانی سے سے رسائل دینیہ کی تصنیف میں عمر گزاری، رسالہ منازل البرکات (عربی)، ہدیة البرکات فی فضائل عاشورا' آپ کی تصنیف سے ہیں۔ ۱۲۹۷ھ[۸۰-۱۸۷۹ء] میں انتقال ہوا۔

#### (rr)

مولوی محر بخش صاحب آپ بدایوں کے نامور رؤسامیں تھے۔ عالم وفاضل تھ، مدت تک بعہد ہ صدر الصدوری (سب جج) مامور ہے۔ بعد پنشن آ نریری مجسٹریٹ حلقہ دوئم بدایوں کے رہے۔ حضرت مولا ناشاہ عبد المجید قدس سرہ کے مخصوص مریدین میں تھے۔ باوجوداعز از دنیوی اپنے پیروم شدگی اولا د امجاد کا اِس درجہ ادب کرتے تھے کہ فی زماننا بہت سے لوگ اپنے پیروں کا ایسا ادب نہیں کرتے۔ ۱۲۸رمضان ۱۲۹ھ [نومبر ۱۸۷۳ء] میں انتقال ہوا اور اپنے مکان کے قریب معجد میں وفن ہوئے۔ آپ کے صاحبز ادب خان بہادر مولوی حامہ بخش صاحب وائس چر مین میونیل بورڈ بدایوں کے سربر آوردہ لوگوں میں تھے۔

#### (۲۲)

مولوی علی بخش خاں صاحب آپ مولوی محر بخش صاحب کے چھوٹے بھائی ،محلّہ سوتھ کے رکن اعظم اور رئیس اکبر تھے۔ آپ بھی صدر الصدور تھے، مشاغل علمیہ میں تو غل خاص تھا۔ ۱۲۳۷ھ[۲۲–۱۸۲۱ء] میں پیدا ہوئے بخصیل علم تیوں بھائیوں نے مولانا [فیض احمہ بدایونی] سے ذوق کامل کے ساتھ کی اور مولانا کی مساعی جمیلہ نے ہر سہ برادران کومعراج اعزاز پر پہنچایا۔ آپ فن مناظرہ کے مختص اور مخصوص لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ سرسید احمد خان بہادر کے معاصر اور مکفرین میں ہیں، ہمیشہ سرسید سے تحریری اور تقریری مکا کمے ہوتے سرسید احمد خان بہادر کے معاصر اور مکفرین میں ہیں، ہمیشہ سرسید سے تحریری اور تقریری مکا کمے ہوتے

رہے۔غیرمقلدین میں ڈپٹی امدادعلی صاحب، آریوں میں دیا نندجی سری وتی کے اقوال باطلہ اورعقا کد الحادید کا ہمیشہ آپ نے بطلان ثابت کیا۔ مرزاغالب سے ہمیشہ شاعری میں چھٹر چھاڑرہی۔علم جفر میں بھی کمال حاصل تھا۔ نعت شریف حضور سید عالم اللیقی کے لکھنے اور سننے کا از حد شوق تھا، روز مرہ جو تازہ غزل تھنیف فرماتے اس کواپنے مقررہ نعت خوانوں کی زبان سے سنا کرتے، شرتط س تھا۔ حضرت اقد س قد س سرہ المجیدا ہے ہیرومر شد کے فدائی تھا ورز بردست نسبت رکھتے تھے۔ یہ شعرآپ کا (جس کوآپ نے اپنے بھتے جناب مولوی حامہ بخش صاحب مرحوم کی زبان سے ادا کیا ہے) آپ کے حسن عقیدت کا شاہر ہے، فرماتے ہیں:

مرتے ہیں اس پرمجیدی فن ہوں در کے قریب بعد مردن بھی نہ چھوٹے اتصال عین حق چنانچہ بعد انقال جو کے ارر جب۲۰۳۱ھ [مئی ۱۸۸۵ء] میں ہوا اپنے پیرو مرشد کے مزار کے متصل آستانہ قادریہ میں مدفون ہوئے۔ <u>سید الحاج در بہشت رسید</u> '(۲۰۳۱ھ) مصرعہُ تاریخ وفات ہے۔ آپ کی تصنیفات میں تنقیح المسائل ''برق خاطف ردّ شیعہ میں ،' تائید الاسلام' 'موئید القرآن' شہاب ٹاقب وغیرہ دردطا کفہ وہابید و نیچر بیمیں مشہور کتابیں ہیں۔

#### (10)

مولوی محمود بخش صاحب: یہ بھی مولا نا [فیض احمہ بدایونی ] سے سلسلۂ تلمذر کھتے تھے اور صدر الصدوری تک پہنچے۔مثل اپنے دونوں برادران سابق الذکر کے بدایوں کے رؤسا میں تھے۔مولوی خواجہ بخش صاحب مرحوم ان کے لڑکے تھے، جن کے پسران رؤف بخش وعطوف بخش کا شباب میں انتقال ہوا۔

#### (۲4)

مولوی کرامت اللہ صاحب منصف آپ قاضی محلّہ کے رؤسا میں تھے۔مولا نا قیض احمہ بدایونی آ کخصوص شاگردوں میں تھے۔عرصے تک بعہد ہ صدر امینی اور منصف ملازم رہے۔ ملازمت سے سبدوش ہونے کے بعد گوشنشنی اختیار کی۔نہایت باخدااور بابر کت تھے۔ کتب بنی اور تحریر کا بہت شوق تھا، ہزاروں روپے صرف کر کے عظیم الشان کتب خانہ ترتیب دیا، جو بعد آپ کی وفات کے بے قدر رک زمانہ کی دست بردسے نہ بی سکا۔ میزان سے لے کرسمس بازغہ تک درسی کتب مع حواثی اپنے ہاتھ سے خوشخط فل کر کے زیب کتب خانہ کیس فن طب میں بھی دخل تھا،غر با کومفت دواتقسیم کرتے تھے۔ آپ کی اولا دمیں مولوی بقاء اللہ صاحب اور مولوی عبید اللہ صاحب بقید حیات ہیں۔ مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب آپ شخ ریاست الله صاحب (رئیس محلّه شخ پٹی) کے خلف رشید تھے، نسباً صدیقی ہیں۔ مولانا [فیض احمد بدایونی ] سے تخصیل علوم فرمائی، بعد فرماغ بعہد کا مدرس سلسلۂ درس و تدریس وطن اور دیگر بلاد میں جاری رکھا۔ آخر عمر میں رؤسائے کھیڑ ابزرگ کے یہاں مدرس مقرر ہوئے، بہت سے اہل شہرآپ کے شاگر دول میں ہیں۔

#### (11)

مولوی نجابت اللہ صاحب آپ رؤسائے قاضی محلّہ کے شیوخ صدیقی سے ہیں۔ عربی و فارس کی سے فارغ ہوکر فارس میں شہرت کامل حاصل کی اور آخر عمر تک سلسلۂ درس فارس جاری رکھا۔

(۲۹)

خلیفہ غلام حسین صاحب آپ بھی فاری میں یکتائے زمانہ تھے اور ہمیشہ فاری پڑھایا کیے۔ بریلی اور بدایوں میں بہت ہے آپ کے شاگر دہیں۔ چودھری تفضّل حسین صاحب مرحوم وچودھری مجمد اصغملی صاحب رؤسائے کھیڑہ آپ کے شاگر دیتھے۔

#### (m+)

مولوی افضل الدین صاحب قیس عباسی آپ رؤسائے عباسی محلّہ کے شعرائے نازک خیال میں ہیں۔ مولوی محمد یوسف صاحب عباسی آپ کے والد تھے۔ شرف بیعت حضرت مولا نا شاہ عین الحق قدس سرؤ المجید سے حاصل تھا • ۱۲۸ھ [۲۴ – ۱۲۸ء] میں انتقال ہوا۔

#### قطعهوفات

چوآل افضل شاعرال خوش سیر زریا نموده به عقبی سفر اگر خواهی از سال فوتش خبر بگو <u>'افضل جمله امل هنم</u>' (**۳۱)** 

مولوی غلام شاہرصاحب فقرا آپ رؤسائے محلّہ سوتھا سے تھے۔علم عربی کی مخصیل حضرت مولانا [فیض احمد بدایونی] سے کی تھی ۔لیکن بوجہ اشغال و تعلقات دنیوی اس طرف تو غل نہ تھا۔ شعر و تخن سے زیادہ رغبت تھی، شاعری میں بھی مولانا [فیض احمد بدایونی] سے شرف کلمذتھا۔ آپ کے والدمولوی مبارز الدین صاحب بھی فارسی کے شاعر تھے۔ مولوی احمر حسین صاحب وحشت بدایوں کے مشاہیر شعرامیں تھے، نسباً شیوخ صدیقی رحمانی سے ہیں۔ شرف ملمذمولا نا فیض احمد بدایونی سے اور افتخار بیعت حضرت اقدس [شاہ عین الحق] قدس سرّ ۂ المجید سے تھا۔ پیر کے عاشق اور بانسبت بزرگ تھے۔ آپ کا کلام نعت ومنا قب میں اکثر محافل میلاد شریف میں پڑھا جاتا ہے۔

#### (٣٣)

مولوی تکیم نیاز احمد صاحب نیآز آپ شرفائے متولیان صدیقی محلّه سوتھ سے تھے۔ بیعت حضرت اقد س[شاہ عین الحق] قدس سرۃ ۂ المجید سے تھی۔ ہمیشہ ہرموسم میں آستانہ پیرومرشد کی حاضری کا التزام تھا۔ اکثر وفت عبادت یا تحریر کلام الہی میں بسر ہوتا تھا۔

#### (mr)

مولوی اشرف علی صاحب نفیس آپ رؤسائے شیعہ قاضی محلّہ بدایوں سے تھے، نسباً بدایوں کے صدیقی شیوخ سے ہیں۔ عربی کی تخصیل مولانا آفیض احمہ بدایونی آسے پورے شوق کے ساتھ کی اور اپنے فرقے میں یکنا وفر د مانے گئے۔ شاعری میں بھی آپ بے مشل اور بدایوں کے مشہور شاعروں میں تھے اور اس فن میں بھی آپ کا کلام حضرت مولانا آفیض احمہ بدایونی آکے فیض توجہ سے بے نیاز نہ تھا۔ ۲۵۲اھ [۵۸ –۱۸۵۷ء] میں انتقال ہوا۔ کھ

⇔ مولوی اشرف علی نفیس بدایونی ایک محبّ وطن مسلمان تھے جنھوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ میں کھل کر حصہ لیا اور انگریز ول کوئکر دی، جس کے صلے میں اُن کوانگریز حکومت نے ۴۸رذ یقعدہ۴ ۱۲۵ھ مطابق جون ۱۸۵۸ء کو گولی مار کرشہید کردیا۔ لہٰذا یہاں ضیاءالقادری مرحوم کو''انقال ہوا'' کے بجائے''شہید کیے گئے'' لکھنا چاہیے تھا، انتقال ہونے اورشہید ہونے میں کیافرق ہے اس کومولا نااسیدالحق صاحب بخو بی جانتے ہوں گے۔

مصنف نے جوقطعہ تاریخ درج کیا ہے اس کے شاعر کا نام نہیں کھا۔ شاہ شرف علی صدیقی حمیدی نے تاریخ بنی حمید فارسی (مرتبہ ۱۳۲۸ھ) میں صراحت کی ہے کہ بہ قطعہ تاریخ شہادت مولا نا شاہ فضل رسول عثانی مست بدایونی کا ہے، جس میں شاعر نے اپناتخلص مست بھی استعال کیا ہے ہے

تاریخوفات مت گفتا - بُدانثرفِشاعرانِ دنیا

لیکن ضیاءالقادری نے اس کو یوں نقل کیا ہے....ع

تاریخ وفات گفت با تف

مزید بیرکہ مت بدایونی کا قطعہ تاریخ گیارہ اشعار پر شتمل ہے، جوتاریج نی حمید میں کمل نقل کیا گیا ہے، مگراس میں ضیاء القادری کانقل کردہ پہلاشعز' چوں مولوی اشرف علی بود' الخ موجود نہیں ہے۔ (تسلیم غوری)

### قطعه تاريخ وفات

چول مولوی اشرفِ علی بود شاه سخنِ نفیس و زیبا تاریخ وفات گفت هاتف <u>بد اشرف شاعرانِ دنیا</u>

(3)

مولا ناعبدالسلام صاحب عباسی علیه الرحمة آپ ہندوستان کے مشاہیر علمائے کرام کے طبقے میں ہیں۔ اے ۱۲ اھ [۵۵-۱۸۵۴ء] میں پیدا ہوئے کہ بخصیل علم اپنے عم محترم مولا نا بہاء الحق صاحب عباسی و دیگر علمائے رام پورسے فرمائی۔ مولا نا بہاء الحق صاحب حضرت بحرالعلوم مولا نا عبدالعلی کھنوی قدس سرہ فی حیا تالیدہ میں تھے۔ قاضی صاحب نے مثنوی شریف کومولا نا خطیب محمد عمران صاحب سے سبقاً سبقاً بکمال شحقیق پڑھا۔ عرصہ دراز تک منصب قضاریاست رامپور پر مامور رہے۔ آخر عمر میں مبحد نشین اور گوشہ گزیں ہوگئے۔ بیعت آپ کوحضورا قدس الجھے میاں صاحب مار ہروی قدس سرہ سے تھی۔ آپ کا تخلف سنین اور گوشہ گزیں جو سے بیعت آپ کوحضورا قدس الجھے میاں صاحب مار ہروی قدس سرہ والے آپ کا تخلف سلام تھا، فارس میں آپ کا کلام نہا ہے۔ بلند پاید کا ہے۔ آپ کی تصنیفات سے تضیر زادا لآخرہ 'اردومنظوم مشہور ومعروف ہے۔ آپ کی تصنیفات سے تضیر زادا لآخرہ 'اردومنظوم مشہور ومعروف ہے۔ اس کے سوا 'اخیار الا ہرار' تصوف میں 'شرح دلائل الخیرات' 'رسالہ علم فرائض' مشہور ومعروف ہے۔ اس کے سوا 'اخیار الا ہرار' تصوف میں 'شرح دلائل الخیرات' 'رسالہ علم فرائض' مشہور ومعروف ہے۔ اس کے سوا 'اخیار الا ہرار' تصوف میں 'شرح دلائل الخیرات' 'رسالہ علم فرائض' ہوت عصر ہوا اور ہروز پخشنہ علی الصباح معجد عباسیان (بنا کردہ مولا نا حبیب اللہ صاحب) میں مدفون ہوت خزینہ الا سفیا' میں ظم اور' حدائق حفیہ میں' فخر کا شانہ' سال رحلت غلط تحریہ ہے۔ قطعہ تاریخ وصال بلا تعید تخریہ اللہ طبی میں طب

قاضی عبدالسلام حق آگاه عالم وبا کمال وعارف حق علی میزده زرجب یافته وصل قادر مطلق مسجد مولوی حبیب الله مال وصلش زدل چوپرسیدم گفت آن بوده قاضی برقق مال وصلش زدل چوپرسیدم

الم مولاناعبدالسلام عبائ کاسال ولادت اسم اله درست نہیں ہے۔ تھیجی سال ولادت ا ۱۰ اھرمطابق ۸۷-۲۸۷ء ہے۔ (تسلیم غوری) جمارے خیال سے یہ مصنف کی نہیں کا تب کی غلطی ہے، کیوں کہ جب مصنف لکھ رہے ہیں کہ مولا ناعبدالسلام عباسی حضرت سمس مار ہرہ سے بیعت تھے (جن کا وصال ۱۲۳۵ھ میں ہوا) چھروہ سال ولادت اسمالا ھیسے کھے سکتے ہیں۔ (مرتب) میاں ذکر اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ آپ شیوخ فرشوریان بدایوں سے تھے، بیعت وخلافت کا افتخار حضرت الجھے میاں صاحب قدس سرۂ سے حاصل تھا۔ ہدایت المخلوق میں حضورا جھے صاحب کی کرامت درج ہے کہ شروع عمل داری سرکارا گریزی میں تحقیقات جا سکیاد اور معافی وغیرہ انتظام ہوا تو آپ کوفکراورخوف اپنی حقیت کا ہوا، پیرومرشد سے رجوع کی اور امداد باطنی کے طالب ہوئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضورا قدس ان کے مکانِ سکونت میں جلوہ افروز ہوئے اور کا غذات ملاحظ فرما کرار شاد کیا کہ 'نہاری معافی کی سند ہیں' ۔ چنانچہ بعد چند سندمعافی کی غذات آبہاری معافی کی سند ہیں' ۔ چنانچہ بعد چند سندمعافی سرکار سے آپ کوعطا ہوئی۔ ہدایت المخلوق میں آپ کی تاریخ وفات ماہ صفر ۲۵ مقار شیوخ فرشوریان میں آپ کی تاریخ وفات ماہ صفر ۲۵ مقار شیوخ فرشوریان میں تھے۔ دوسر سے صاحب اورج ہے۔ مزار آپ کا مقار شیوخ فرشوریان صاحب میں تھے۔ دوسر سے صاحب اورج سے تھا نہ حضرت شاہ ولایت میں ہے۔ آپ کے صاحب ادرے شیخ احسان اللہ شاہ صاحب سے۔

(rz)

۵ ۱ ا ط

### کے باعث درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔خانقاہ نقشبندیید ،ملی میں مزارہے۔ (۳۸)

مولا نامحم معین الدین فاکق قدس سرہ آپ بدایوں کے مشہور شعرامیں ہیں۔قاضی محلّہ کے شرفااور شیوخ صدیقی سے تھے۔عمر بہت یائی تھی، ہرفن میں صاحب کمال اور صاحب وجد[و] حال تھے۔ بزمانهٔ سلطنت محمد شاہ باوشاہِ دہلی آپ معزز متاز شعرا میں سمجھے جاتے تھے بخصیل علوم حضرت اشرف الاتقیاسے کی تھی،شاعری میں حضرت عارف باللہ خواجہا سداللہ خاں غالب دہلوی 🌣 کے معاصر تھے اور ہمیشہاینے آپ کو برد و خفامیں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کی مذہبی شان وحمیت اور جراُت اخلاق کا افسانہ مشہور ہے کہ جب نادر شاہ نے دہلی میں در بار کیا اور تمام مشاہیر شعرا کوطلب کیا شعرانے حسب حال قصائد سنانا شروع کیے، جب آپ کی نوبت آئی قصیدہ لے کریڑھنے کو کھڑے ہوئے ، طبیعت نعت و منا قب لکھنے کی عادی تھی وہی رنگ قصیدے میں موجود تھا۔اول نعت شریف کے اشعار تھے، اُس کے بعدمنا قب خلفائے اربعہ کے بڑھنا شروع کیے، ایک ایرانی شیعہ تاجدار کے سامنے بھرے مجمع میں خلفائے راشدین کی مدحت سرائی کرنایہ فقطآ پ کا ہی کام تھا۔ بادشاہ اوراہل دربار کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جاتا تھا،مگرآ یہ اس ہمت واستقلال کے ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ پوراقصیدہ ختم کیا۔ ا یک مرتبہ آپ نے نعت شریف میں بہصنعت طالب ومطلوب قصیدہ لکھا،الف سے حرف طا تک قوافی کھتے چلے گئے، جب ظامعجمہ کی نوبت آئی فکررسانے کوئی لفظ بہم نہ پہنچایا،اسی عالم فکر میں آ کھ لگی، بخت بیدار ہوا، خواب میں شرف حضوری حضور سیدعالم (روحسی لے الفدا) سے مشرف ہوئے ، لفظ نائم و یقظانی کی طرف اشارہ ہوا، چنانچہ بیدار ہوکرآ پ نے پوراشعرموز وں فرمایا۔اُس قصیدۂ متبرک کامطلع اوروہ خاص شعرتبر کا درج ہے، مطلع:

از مطلع قدس بيّر تابانی

اے مہط روح منزل قرآنی

طومار نجات نایم و یقظانی

طغرائے کتاب مخلصیٰ بدونیک مقطع

یاور ہمہ وقت ہم معیں ہر آنی کیبار بگو کہ ہاں چرا گریانی یاری ده فاتق کثیر العصیاں یا احمد مجتبے بخوابے مارا

ا خواجه اسد الله خال عالب قدس سرهٔ: به عالب اول بین ، زمانه سلطنت مغلیه بین آپ بهندوایران کمسلم شعرا مین تھے۔ علاوہ شاعری کے فقر و زمد میں بھی صوفیانه زندگی بسر کرتے تھے۔ ۱۹۳۱ھ

مولانا عبدالملک انصاری قدس سرہ آپ میال جی عبدالملک کے نام سے مشہور ہیں۔شیوخ انصاری کہے جاتے ہیں۔ نہایت بابرکت صاحب زمد واتقا بزرگ تھے۔ مدرسمة قادریه میں بزمانة حضرت مولا ناعبدالحميد صاحب درس اطفال پر مامور تھے۔ چنانچہ جووثیقہ آپ کا اُس زمانے میں مقررتھا وہ آپ کی اولا دواخلاف کوحضرت تاج الفحول کے زمانے تک ملتار ہا۔ ہدایت المخلوق' میں آپ کی بیعت کے متعلق بیہ واقعہ درج ہے کہ آپ حضرت مولا نا عبدالمجید صاحب قدس سرۂ سے نہایت اخلاص و اختصاص رکھتے تھے جب حضرت مولا ناحضور اقدس اچھے میاں صاحب کے مرید ہوئے آپ کوبھی نہایت اشتیاق ہوا،مگر به چندوجوہ حاضری مار ہر ہ مقدسہ سے معذور رہے۔ایک شب کوخواب میں حضور اقدس کودیکھا کہ سجدمحلّہ میں رونق افروز ہیں اور فرمارہے [ہیں] کہ'' وضو کے لیے پانی لاؤ''،میاں جی صاحب فوراً یانی لائے ،حضورا قدس نے وضوفر ماکرانصاری صاحب کو داخل سلسله فرمایا۔ صبح کونہایت مشا قانه عزم سفر کیا اور مار ہرہ شریف جا کر مرید ہوئے، شرف خلافت پایا۔اس طرح جب ایک مرتبہ بہت سخت بیار ہوئے تو دو بزرگوں کوخواب میں دیکھا کہ فر مارہے ہیں'' اُٹھ کرنماز فجر ادا کرؤ'،عرض کیا ''طافت نشست وبرخاست نہیں کیوں کراُٹھوں''،آخران میں سے ایک بزرگ نے ہاتھ کیڑ کراُٹھادیا، آپ نے عالم خواب ہی میں دوسرے بزرگ سے دریافت کیا کہ' پیکون بزرگ ہیں؟' فرمایا''سیدنا شاہ ابوالبرکات ہیں'' فوراً بیدار ہوئے ، بعد نماز اُسی وفت اپنے پیروں سے چل کرمسجدخر ما میں تشریف لائے برخض آپ کود مکھ کرمتعجب تھا کہ شام تک سخت بھار تھے۔ سے فرمایا گیا ہے کے رامات الاولیاء حق-۱۲ رمضان المبارك ۲۵۸ اه [اكتوبر ۲۲ ۱۸ء] ميں انتقال موا۔

#### (<sub>f</sub>/<sub>4</sub>)

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ابن مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ابن شخ عبدالرحیم صاحب آپ ہندوستان کے مشاہیر ومخصوص علما میں ہیں۔۱۵۹ھ [۲۲۸ء] میں پیدا ہوئے بخصیل علوم عقلیہ و تعمیل علوم عقلیہ و تعمیل علوم عقلیہ و تعمیل علوم نقلیہ بکمال تحقیق و تدقیق اپنے پدر ہزرگوار سے کی۔ آپ کی شہرت علمی کو آپ کے پر تا ثیر وعظ نے خوب جہ کایا، جس کی وجہ سے آپ کا اسم گرامی طبقه علم میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ علمائے اطراف و اکناف نے آپ سے اسناد حدیث حاصل کیں، آپ کی شہرت الفاظی ستائش سے بے علی نے اور کی قصنیفات سے تقسیر عزیزی ہے، جس کو آپ نے مولانا فخر صاحب دہلوی کے کسی صاحب دہلوی کے کسی صاحب دہلوی کے سی صاحب جو ہویا لغزش ہوگئی ہے اُس پر صاحب دہلوی کے سی ساحب مجاز ہزرگ کی فرمائش سے تحریر کیا تھا۔ تفسیر مذکور میں بعض بعض جگہ جو سہویا لغزش ہوگئی ہے اُس پر

مولوی محمد علی صاحب مرادآ بادی نے رسالہ سوط اللہ الجباز میں اور مولا نا عبدا کہم صاحب پنجابی وغیرہ علائے کرام نے ........ بلیغ کی ہے۔ منجملہ آپ کی تصنیف کے رسالہ نحفہ اثنا عشریہ ہے، جس کی ہیت سے فرقۂ شیعہ کے بیت پانی ہوتے ہیں، عرب وعجم میں اس رسالے کی شہرت ہے۔ مولا نا اسلمی مدراسی تلمیذر شید حضرت بحرالعلوم مرحوم نے رسالہ مُذکور کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کر کے عرب شریف کو روانہ فر مایا اور بعض واقعات پر جو تاریخی نقطۂ خیال سے کمزور شے اعتراض بھی کیے۔ اسی طرح مولوی سلام اللہ صاحب محدث را میوری نے بعض بعض اعتراض اٹھائے ہیں۔ منجملہ آپ کی تصنیفات کے رسالہ نسر الشہادتین ہے جس کا ترجمہ مولا نا سلامت اللہ صاحب شقی بدایونی نے 'تحریرالشہا وتین' میں مع شرح کے کیا ہے۔ اسی طرح ' عجالہ نا فعہ اور 'بستان المحد ثین' آپ کی باقیات الصالحات سے ہیں۔ کرشوال ۱۳۳۹ھ آجون ۱۸۲۴ء آپ کی تاریخ رصلت ہے۔ نوے سال کی عمر پائی، ترکمان درواز سے باہرا پنے والد ہزرگوار کے پہلومیں مدفون ہوئے۔ موٹن نے آپ کی جوتاریخ وفات تحریر کی ہے اس کا شعرآخر ہہے:

دست بیدادا جل سے بے سروپا ہوگئے ﷺ عقل ودیں ، لطف وکرم ، فضل وہنر ، علم وہل و گا کہ اندہ و اضح رہے کہ دبلی میں اس نام کے تین بزرگ گزرے ہیں کہ تینوں اپنے اپنے وقت میں مکتائے عصر تھے۔ ایک شخ عبدالعزیز ابن شخ حسن بن طاہر ہیں جوعہدا کبری کے مشائخ کبار سے تھے، سلسلئہ عالیہ چشتیہ میں اپنے والد بزرگوار کے مرید تھے، صاحب دریں و تدریس تھے۔ ملا عبدالقادر مؤرخ بدایونی نے بھی آپ سے استفاضہ علمیہ کیا ہے۔ رسائل علمیہ بمقابل رسالہ عتیبہ مصنفہ شخ امان پانی پی بدایونی نے بھی آپ سے استفاضہ علمیہ کیا ہے۔ رسائل علمیہ بمقابل رسالہ عتیبہ مصنفہ شخ امان پانی پی بناند 'مادہ کیا ۔ ۲؍ جمادی الاولی ۹۸۵ ھے آجولائی کے ۱۵۵ء میں وفات پائی ، 'قطب طریقت نماند' مادہ تاریخ ہے۔

نماند' مادہ تاریخ ہے۔ مولا ناعبدالعزیر متخلص بوعزت عہد عالمگیری میں ممتاز زمانہ تھے۔آپ کے والدشخ عبدالرشید عالم جیداور من جانب حضرت شاہ عالمگیر مدرس مدرسہ اکبرآ باد تھے۔مولا ناعبدالعزیز صاحب علاوہ دیگر علوم کے ردروافض میں یدطولے رکھتے تھے۔رسالہ فتح العزیز' ورسالہ اثبات خلافت' ودیگر رسائل آپ کی تصنیف سے ہیں۔ لاہور میں ۱۹۸۲ھ [۲۲–۱۹۲۱ء] میں انتقال ہوا۔ آپ کے حالات 'عالمگیریہ' میں درج ہیں۔

(M)

مولا نافضل امام صاحب خیر آبادی آپ علمی دنیا میں آفتاب فضل و کمال بن کرچکے۔ آپ کے اجداد واسلاف سب بدایوں کے رہنے والے اور اِسی خطے کی یادگار تھے۔ آپ کے والد بدایوں سے جاکر خیرآ باد میں اقامت گزیں ہوئے تھے۔آپ وہیں پیدا ہوئے بخصیل و کھیل مولا ناعبدالواحد صاحب خیرآ بادی سے کی۔علوم عقلیہ میں اُستاذ زمانہ اور فردویگانہ ہوئے۔عرصۂ دراز تک دہلی میں صدر الصدور رہے۔باوجود اشغال وعلائق دنیوی درس و تدریس کاشغل بھی کم نہ ہوا،طلبہ و تلانہ ہ کوزبرد سی شب وروز اسباق پڑھنے پر مجبور فرماتے تھے۔ میرز اہدر سالہ و میرز اہد ملا جلال پر آپ کے حواثی شامل درس ہیں۔ آمد نامہ فارس بھی آپ کی یادگار سے مقبول انام ہے۔ ۵رز یقعدہ ۱۲۳۲ھ [مئی ۱۸۲۹ء] تاریخ وفات ہے۔

#### (rr)

شیخ احمد عرب یمنی شروانی بار ہویں صدی ججری کے آخر میں یمن سے بغرض سیاحت ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان میں فن ادب میں بے مثل ادیب تسلیم کیے گئے۔ اکثر کلکتہ میں اقامت رہتی تھی، 'نفحة الیمن' (جوآج کل شامل درس ہے) آپ کی تصنیف ہے۔ لکھنؤ بھوپال وغیرہ میں والیان ملک کی مدحت سرائی اپنا شعار مقرر کرلیا تھا۔

#### (۳۳)

مولانامفتی سعد الله صاحب مراد آبادی آپ ہندوستان کے مشاہیر علائے کرام میں ہیں۔ ۱۲۹ھ ۔ ۱۵۰-۱۸۰۸ء] میں پیداہوئے بخصیل علم اکا ہروقت سے کی ، چنانچہ اخوند شیر محمد ولایتی ، مولوی محمد حیات پنجابی ، مفتی صدر الدین صاحب دہلوی ، مولوی محمد اشرف صاحب کھنوی ، مولوی محمد اسلمعیل مراد آبادی ، میرز اہر حسن علی محدث ، مفتی ظہور الله صاحب کھنوی آپ کے اساتذہ میں ہیں۔ ابتداً مدری و تالیف و مفتی گیری میں مصروف رہے۔ جب نواب واجد علی شاہ کھنو سے کلکتہ بھیجے گئے آپ کونواب یوسف علی خال ساحب والی رام پور نے لکھنو سے رام پور بلا کر مفتی ریاست کر دیا۔ برز ماند جج حضرت مولانا شخ جمال کی رہم الله علیہ سند حدیث حاصل کی۔ بکثر ت کتب ورسائل آپ کی تصنیفات سے ہیں، حضرت سیف لائلہ المسلول اور حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ سے نہایت عقیدت تھی۔ ۱۲۹ رمضان المبارک مولوی محمد کی ناریخ وفات بینکالی ہوا۔ مفتی لطف الله صاحب رام پوری مرحوم آپ کے فرزند تھے۔ مولوی محمد کی ناریخ وفات بینکالی ہوا۔ مفتی لطف الله صاحب رام پوری مرحوم آپ کے فرزند تھے۔ مولوی محمد کی نے آپ کی تاریخ وفات بینکالی ہوا۔

تاريخ وفات گفت يجي ملم و فضل صد آه علم و فضل صد آه (۲۳)

سلالہ خاندانِ نبوت،خلاصہ دود مان رسالت حضرت سیدی مولا نا شاہ ابوالحسین احمد نوری ملقب بہ میاں صاحب قبلہ قدس سرّ ۂ آپ مند بر کا تیہ مار ہر ہ مطہر ہ کے تا جدار ، قادریوں کے ملجاو ماوا ، ہندوستان کے مشہور مشائخ عصر کے سرتاج تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۵۵ھ [۴۰-۱۸۳۹ء] میں ہوئی۔
تخصیل علوم مولوی شاہ تراب علی صاحب بکھنوی، مولوی فضل الله صاحب جلیسری، مولانا نور احمہ
صاحب، مولانا حافظ محم سعید صاحب، حضرت تاج الحول صاحب بدایونی قدست اسرار ہم اور مولوی
احمد حسین صاحب صوفی مراد آبادی، مولوی حسین شاہ صاحب بخاری سے کی۔ علوم باطنی کی تعلیم اور
بیعت و خلافت اپنے جدا مجد حضرت سیدی سیدنا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ سے حاصل فرمائی، اس
کے سواحضرت سیدشاہ غلام محی الدین صاحب قدس سرۂ مار ہروی جدا صنخراور حضرت سیف الله المسلول
کے سواحضرت سیدشاہ غلام محی الدین صاحب قدس سرۂ مار ہروی جدا صنخراور حضرت سیف الله المسلول
قدس سرۂ اور جناب شاہ تکا شاہ مشس الحق بخاری قدس سرۂ سے بھی استفاضہ باطنی کیا۔ باوجود مشاغل
باطنی آپ کو تحفظ عقا کد کا از حد خیال تھا، جس زمانے میں بدایوں میں مسئلہ تفضیل کا زور ہوا آپ نے
تصنیف رسائل کی طرف متوجہ ہو کرشان حقانیت کا جلوہ دکھایا۔ اِسی طرح عقا کد وہا بیہ بخد یہ سے محفوظ
ر سنے کی ہدایت تحریری و زبانی متواتر فرمائی۔ آپ تقدس و تورع، زہدوا تقامیں فاکق الاقران تھے۔ ہزار ہا
مریدین آپ کے دیار وامصار میں ہیں۔ حضرت تاج الحول قدس سرۂ کے ساتھ نہایت خصوصی مراسم
مریدین آپ کے دیار وامصار میں ہیں۔ حضرت تاج الحول قدس سرۂ کے ساتھ نہایت خصوصی مراسم
مرید ہے۔ اُن کا مخالف میرا مرید ہے وہ حضرت کا مرید ہے جو حضرت تاج الحول کا مرید ہے وہ میرا

آپ کی تصانیف سے رسالہ دلیل الیقین 'نسراج العوارف وغیرہ ہیں۔وصال ااررجب المرجب المرجب

#### (ma)

سیدالسادات سیدشاہ ابوالحن معروف به میرصاحب قدس سرۂ آپ حضرت سیّدشاہ ظہور حسین چھٹو میاں صاحب قدس سرۂ آپ حضرت سیّدشاہ ظہور حسین چھٹو میاں صاحب قدس سرۂ کے فرزند تھے۔ بیعت وخلافت اپنے جدامجد سے حاصل کی تھی ،نہایت بابر کت بزرگ تھے۔ ۱۲۸۹ھ [سمبر ۱۸۷۲ء] میں پیدا ہوئے۔ ۹ررجب ۱۳۱۱ھ [جنوری ۱۸۹۴ء] کو رحلت فرمائی۔ درگاہ معلیٰ میں پائیں دالان روضہ حضرت سیدشاہ آلِ محمد قدس سرۂ میں مدفون ہوئے۔

#### (ry)

استاذ مطلق حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی علیه الرحمة آپ مولانا فضل امام صاحب کے صاحب اللہ علیہ البوت امام ہیں۔

ا۲۱اھ[۷۷-۹۷ء] میں پیدا ہوئے۔ایا طفلی میں صرف جار ماہ کے اندر قر آن شریف کو حفظ کرلیا ، تیرہ سال کی عمر میں والد بزرگوار کے فیض توجہ سے درسیات کوختم کیا۔علوم منطق وحکمت وفلسفہ وادب و کلام واصول وغیرہ میں جس طرف توجہ ہوگئ تلا مٰدہ کو یکتا ئے زمانہ کر دیا۔علّوم باطن کے جذبات بھی خانہ قلب کی نورانیت کے لیے باعث فروغ تھے۔حضرت شاہ دھومن صاحب چشتی دہلوی سے بیعت حاصل تھی۔مناصب جلیلہ پرریاست کھنؤ ورامپور والورمیں ہمیشہ مامورر ہے،مگر بھی کیے منزل قرآن شریف روزانہ ونماز تبجد ناغہ نہ ہوئی۔آپ کے مناقب علمیہ ظاہری ہرستائش سے مستغنی ہیں،صرف آپ کے تلامٰدہ کےعلومراتب سے آپ کی شان ارفع واعلیٰ کا پیتہ چلتا ہے۔ باعتبار جامعیت حضرت تاج الفحول قدس سرۂ کوملاحظہ کیا جائے۔آپ کےصا جزاد ہےمولا ناعبدالحق صاحب کودیکھا جائے ،اس کے بعد فرداً فرداً مولوی احمد حسن صاحب مرادآ بادی، مولوی سلطان حسن صاحب بریلوی، مولوی نور ا<sup>لح</sup>سن صاحب كاندهلوى،مولوى فيض الحن صاحب سهار نپورى،مولوى شاه عبدالحق صاحب كانپورى،مولوى مدایت الله خان صاحب رامپوری ،مولوی سیدعبدالله صاحب بلگرامی ، ملافتح الدین صاحب لا جوری ، ملا نواب صاحب قندهاری وغیرہ کو پیش نظرر کھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں ان حضرات میں کا ہر شخص چوٹی کےلوگوں میں سمجھا جا تا ہے۔حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ سے آپ کونہایت خلوص و عقیدت تھی،ایک زمانے میں بدایوں بھی تشریف لائے تھے،اکثر اوراد واشغال کی اجازتیں حاصل کی تھیں، مدرسہ عالیہ قادر یہ میں مقیم رہے تھے۔ ہنگامہُ غدر فرو ہونے کے بعد گورنمنٹ نے آپ کوجیس دوام به عبور دریائے شور کی سزا دی۔ وہیں تاریخ ۲ ارصفر ۱۲۷۸ھ [اگست ۱۸۶۱ء] میں راہی ملک بقا موئے۔آپ کی تصانیف میں شرح سلم قاضی مبارک، 'حاشیہ افق المبین '،'حاشیہ تلخیص الشفا'،'ہریہ سعیدیهٔ وغیره معقول میں بکشرت رسائل ہیں۔ان رسائل کے سواکتاب محقیق الفتو کا روخرا فات مولوی اسلحیل صاحب دہلوی میں ہے،جس کوخاص دہلی میں مولوی اسلعیل صاحب کی موجود گی میں تحریر فرمایا تھا،جس برا کا برعلائے وہلی مثل مولوی رشیدالدین خاں صاحب ومولوی مخصوص اللہ صاحب وغیرہ نے مواهیر ثبت فرما کیں،جس کا جواب مولوی صاحب کو بجز فرار کچھ بن نیآیا اور بہ حیلہ جہاد دبلی اوراہل دہلی سے منھ چھیایا۔اوررسالہ رد وہابیہ میں'امتناع النظیر' ہے،جس کو حال میں مولا ناسلیمان اشرف صاحب بہاری نےمطبوع کرایا ہے،اس رسالے کی ہیبت استدلال سے بڑے بڑے دیو بندی لرزتے ہیں،اگر چےالحهد المقل على علمائے بدايوں اور خير آبادكو يانى بى كركوسا ہے، مرسينوں ميں دل ارزتا ہے۔

مولوی محرحسین صاحب خلف مولوی اسد الله صاحب آپ بدایوں کے سربر آوردہ علمائے کرام

میں تھے۔مولانا نوراحمرصاحب کے ممتاز وخصوص تلامذہ میں تھے۔منطق وادب میں نہایت بلند پایہ رکھتے تھے۔شرف بیعت حضرت مولانا شاہ عبدالمجید صاحب قدس سرۂ سے حاصل تھا، حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ اورمولانا فضل حق صاحب خیر آبادی قدس سرۂ سے جو مکالمہ بعض مسائل منطق پر ہوا ہے تو آپ ہی اُس کے کا تب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عربی علم ادب کے زمانۂ جاہلیت کے دس ہزار اشعار آپ کو یاد تھے۔ اُخون جی کے نام سے ملقب تھے، درس و تدریس کا شغل آخر عمر تک جاری رہا۔ آستانہ مجید رہ کی حاضری گویا معمول تھا۔

#### (M)

مولوی احمد حسن صاحب وکیل شرعی رئیس شخ پٹی کے تھے، صاحب درس تھے آپ کے تلامذہ میں جناب مولوی حاجی وزیر احمد صاحب بی اے۔ (رئیس ٹونک والا) جونہایت عابد ومتورع گوشنشین ہزرگ ہیں جن ہیں ہے وقائم ہیں۔

#### (69)

مولوی مجمد اسحاق صاحب دہلوی: آپ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے نواسے ہیں۔
مخصیل و تحمیل علوم بھی شاہ صاحب سے کی ۔ حدیث و نفیر وفقہ میں خاص قابلیت حاصل تھی، آپ نے
رسالہ مسائل اربعین کھر حیات انبیاعلیم السلام وجواز استمد ادحضور سید عالم الله تھیں ہے۔
وقت زیارت و
علم وساع حضور سید عالم الله و سلام و کلام زائرین به حضور سید المرسلین الله یک کا نکار کردیا۔ اگر چہ آپ مولوی
محمد اساعیل صاحب دہلوی کی طرح بالکل تقلید سے آزادنہ ہوئے لیکن حفیت کے پردے میں وہا ہیت کو
خوب فروغ دیا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے تبعین و ستفیصین میں دربار نبوت کا کافی ادب واحتر ام نہیں
خوب فروغ دیا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے تبعین و ستفیصین میں دربار نبوت کا کافی ادب واحتر ام نہیں
واضح و مشرح طور پر ثابت کیا۔ جب مولوی صاحب کے عقائد پر ہر طرف سے انگشت نمائی ہونا شروع
واضح و مشرح طور پر ثابت کیا۔ جب مولوی صاحب کے عقائد پر ہر طرف سے انگشت نمائی ہونا شروع
اور و بین از بی شخصیت میں خاص اضافہ فرمانے کے لیے ہندوستان سے مکہ معظمہ کو ہجرت کی

#### (44)

حضرت زبدۃ الاخیار مولانا شاہ محمدی بیدار قدس سرۂ آپ بڑے صاحبزادے شخ عین الدین صاحب فریدی فاروقی بدایونی کے ہیں۔آپ کی والد ۂ ماجدہ اولا دامجاد حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ الله علیہ سے تھیں،آپ نے اپنی نانہال فتحو رسیری ہی میں پرورش پائی، دہلی میں تخصیل و تکمیل علوم ظاہری و باطنی کی فرمائی۔آپ ہندوستان کے مشاہیراولیائے کرام میں ہیں، حضرت مولانا فخر الملۃ والدین قدس سرۂ سے خلافت واجازت حاصل کر کے دارالخلافت اکبرآ باد [ آگرہ ] میں سجادۂ ارشاد حضرت شیخ سلیم چشی کورونق بخشی \_ ہزار ہابندگان خدا کوفیض پہنچایا۔شاعری میں بلند پایار کھتے تھے، دیوان فارسی واردو مرتب ہے۔ بمقام آگرہ بماہ ذی الحجہ ۲۷ رتاریخ کو ۱۲۱۰ھ [جولائی ۹۲ کاء] میں وصال ہوا۔ مزار شریف قریب اکبری معبدزیارت گاه خلائق ہے۔بالین مزاریریة تاریخ کندہ ہے: بیدار که بود فخر اہل عرفاں ہر گہ کہازیں سرائے فانی بگذشت

آں ہادی آفاق بحق واصل گشت

تاریخ برائے رحلتش ہاتف بگفت





الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

المل التاريخ

لعين

سوانح فضل رسول

خداوالوں کی یا ک زندگی کا روثن مرقع ، مدینة الاولیا بدایوں شریف کے اکا بر کے حالات کا نورانی آئینہ حضرت ذ والنورين كي اولا دواعقاب كالمطلع گهواره حضرت سيف الله المسلول مولا ناشاه معين الحق فضل رسول قادري قرشي عثاني بدايوني قدس سرؤ

کی مبارک زندگی کا خلاصه

مولوی محریعقوب صاحب ضیا قادری بدایونی حسب فرمائش

عالى جناب معلى القاب نواب خواجه سيدغلام محمر حفيظ اللدخان صاحب بهادر قادري معيني

حيدرآ بإدى مدخله

بإحازت

حضرت مولا ناحكيم محمرعبدالما جدصاحب قادري

مولوی عبدالصمدصاحب سرور قادری بدایونی درمطبع قادری بدایوں مولوی محلّه رونق طبع بافت

## ولادت اورتعليم

[ولادت:]

صفر کا مبارک مہینہ جود راصل رہیج الاوّل شریف کا نویدرساں اورحضور رحمت عالم ﷺ کی ولا دت باسعادت کے پاک مہینے کا مقدمۃ انجیش اورخوش خبری کا پہنچانے والا ہے۔سنہ آبجری کی بارہ صدیاں گز ارکر تیرہویں برس مدینے کی سدا بہار وادیوں سے گز رکزنخلستان مدینہ کی سردسرد ہوا ؤں کی آغوش میں راحت گزیں ہوکر اِس دھوم دھام اورتزک واختشام سے دیارِ ہند میں جلوہ ا فروز ہوا کہ مدنی جاند کی تجلیاں'مہینۃ الاولیا' بدایوں شریف کی گلیوں میں بے حجاب نظر آنے لگیں۔انواررسالت اور برکات نبوت نے حرم سرائے عین حق کواینے سائے میں لیا، بغداد کی سنہری بدلیاں کا شانۂ قادری پرلہرانے لگیں۔ نیک ساعت،مبارک گھڑی قریب آئی مجل قدس منزل سے مردہ رسال خوش خبریاں لائے کہ آج حضورا چھے صاحب کی بشارت، سرکار قادریت کی نوید پوری ہوئی بعنی عین عرفان الہی حضرت عین حق کے قر ۃ العین وجود میں تشریف کا ئے۔ مولا ناعبدالحمید قدس سرۂ الوحید نے یوتے کی ولادت کی مسرت افزاخبرس کرسجد ہ شکرادا فرمایا۔ ملہم غیب نے مبارک باد دی ک<u>ے ظہور محدی</u> ، ہوا۔ آئینہ جمال محدی بے نقاب ہو کراینے محبوب کے وجو دِسرایا جود کے فروغ کا باعث کھہرا۔ ماں کی مرادیں برآئیں، مدت سے فرزندول بند کو گودیوں میں کھلانے کی آرزو تھی، سعادت مند بیٹیاں اگر چہ دل کی ڈھارس کا ساز وسامان بیشتر سے موجود تھیں، کیکن تمنا ئیں ہمیشہ اس پر مجل کررہتی تھیں کہ کاش کوئی بیٹا چراغ کا شانۂ دولت ہواورآغوش مادر کی زیب وزینت کا سبب تھہرے۔ اِس ار مان کا احساس حضرت سیدی شاه عين الحق قدس سرهٔ المجيد كوبيخو بي تفا-امليه محتر مه كي اس ياك آرز وكوحضورا يجهيميال كي بارگاهِ قدس منزل میں پہنچانے کا تقاضا بھی بکمال اصرار ہو چکا تھا،کیکن جوش ادب مہر خاموثی بنا ہوا تھا، یہ تقاضائے ادب اُس سرکار کے روثن قلب میں پہلے ہی عکس اُفکن ہو چکا تھا اور فرزند پزینہ کی بشارت سمع اقدس تک پینج چکی تھی۔ چنانچ قبل اس کے کہ مکان سے اس مولود مسعود کی خبر مار ہرہ مطہرہ میں پنچ حضرت سیدالا ولیاحضور اچھے صاحب نے مبارک باد کے طور پرخوش خبری ولادت حضرت مولا نا شاہ عبدالمجید صاحب کے گوش گز ارکر دی تھی۔ نہ صرف خوش خبری بلکہ آئندہ اس نو نہال کے فضل و کمال اور حسن مآل کی بشارت بھی دے دی تھی۔ چنانچہ بعد ولادت خود حضور پُر نور نے اس تصویر فضل و کمال کا نام فضل رسول کی اور معنوی طور پراپنافرزند قر اردیا۔

جس بچ پرحضورا چھے میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے قطب وقت اورغوث زماں کی نظر شفقت ہوں ، ہو،حضرت مولا نا شاہ عین الحق قدس سر ہ جیسے ولی الاولیا باپ کی محبت آمیز نگا ہیں پڑتی ہوں ، حضرت مولا نا شاہ عبدالحمید قدس سر ہ الوحید جیسے مقدس خدارسیدہ دادا نے تربیت کی ہو،جس کی مان خود رابعہ عصر ولیہ روزگار ہوائس کی آئندہ ترقی مدارج خود بہ خود آئینہ ہوئی جاتی ہے۔

ایام رضاعت بزرگ مال کی گود میں بسر ہوئے ، دادانا ناکے پاک وجود موجود تھے۔ بزرگ گرانوں میں جیسی کامل اور پاک تربیت ہوتی ہے وہ ہوئی، بزرگی کے آثار بجین ہی میں غاز ہ رخسار بنے ہوئے تھے۔ چار برس کی عمر ہوتے ہی محتب کی رسم ادا ہوئی، مقدس دادانے 'بسم اللہ' کیا شروع کرائی کہ بوتے کی زبان کوخزائن علوم کی کلید بنا دیا۔ تاجدار مار ہرہ کی باطنی توجہ اور بزرگ داداکی ظاہری تربیت سونے پر سہا گے کا کام کر گئی۔ بزرگ باپ کواوّل تو حضوری شخ کی بزرگ داداکی ظاہری تربیت سونے پر سہا گے کا کام کر گئی۔ بزرگ باپ کواوّل تو حضوری شخ کی بندت نے دنیاو مافیہا سے بے تعلق کر دیا تھا، اچھے صاحب کی اچھی صورت تھی اورائس پاک وجود کا شوقِ دیدار۔ دوسرے مقدس داداکی موجود گی میں باپ کی توجہ خاص بھی ضروری نہیں اسی سبب شوقِ دیدار۔ دوسرے مقدس دادا کی موجود گی میں باپ کی توجہ خاص بھی ضروری نہیں اسی سبب شاہ عبد الجمید فتر سرے مقدس مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حید حضرت مولانا کی قبلۂ ارباب حقیقت، واقف اسرار تو حیس کیا دولت علم سے دامن بھر کرم کا موج آشنا ہوا اور مالا مال ہوگیا، جس نے شرف تلمذ حاصل کیا دولت علم سے دامن بھر

خاکسار اکثرے از کتب صرف ونحو به آل حضرت خواندہ است ۔ عجب برکتے وحسن تربیتے بود که من بعد مشاہدہ نگر دیدآں چہ به بیجی مدال مرحمت فرمودہ اند ہمداثر آل برکت وتربیت آل حضرت است ۔ [ترجمہ: اِس خاکسار نے صرف ونحو کی اکثر کتابیں آپ (شاہ عبدالحمید) سے پڑھی ہیں، ایسی عجیب وغریب برکت اور حسن تربیت تھی کہ جو آپ

### کے بعد کسی میں نظر نہیں آئی۔ اِس پیچ مداں کو جو پچھ عطا ہوا ہے وہ سب آپ کی اسی برکت اور تربیت کا اثر ہے۔]

### سفرلكصنو:

گیارہ برس تک دادا کا آغوش محبت دامن گیرر ہا، شفقت و پیار نے نگا ہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ بارھویں سالگرہ ہوتے ہی تخصیل علم کے ولولے اُ منگیں لینے گئے، جذبات نے ابھرنا شروع کیا، شوق تعلیم نے طلب العلم فریضہ ؓ [ترجمہ: علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ الحدیث] کا نورانی صحفہ پیش نظر کیا۔ حضرت علم کے حسن وشاب نے قیامت کی ادائیں، غضب کے انداز دکھائے کہ ایک دواز دہ سالہ بندہ عشق کوخود رفتہ و بے خود بنا کر چھوڑا۔ جوش اضطراب وشوق حصول علم نے اجازت کی بھی مہلت نہ دی، بے تابانہ پیادہ یا قصد سفر فرما دیا۔ اس پرطرہ یہ کہ مض توکل پر بے سروسا مانی کے ساتھ گھر سے چل دیے۔

اُس زمانے کاسفرکوئی معمولی سفر نہ تھا۔ بدا یوں سے براہ داتا گئے شاہجہاں پورہوکر کھنو کولوگ جایا کرتے تھے۔ آپ بھی اِسی راستے پر ہولیے۔ محلّہ شہباز پور میں جس وقت آپ بنچا تفاق سے شخ نظام الدین عرف شخ چید وصاحب فاروقی فریدی (رئیس محلّه) کی نظر آپ پر جاپڑی، خلاف عادت تنہا دیکھ کر دوڑے ہوئے آئے، دریافت کیا''صاحبزادے صاحب! کہاں کا قصد ہے؟''، فرمایا''کھنو مخصیل علم کاشوق لیے جارہا ہے'' شخ صاحب نے متعجب ہوکر پوچھا کہ''نہ آپ کے ہمراہ کوئی شخص ہے، نہ بچھ ساز وسامان ہے، اتنا طویل سفر پیدل کیوں کر ملے ہوگا؟''فرمایا سع خداخود میرسامان ست ارباب توکل را

شخ صاحب نے قریخ سے معلوم کرلیا کہ آپ کے پاس زادراہ کچھنہیں ہے۔ فرط عقیدت سے دورو پے نذر پیش کی اور عرض کیا کہ'' حضور کے والد ما جد کا گفش بر دار ہوں ،اس حقیر نذر کورد نہ فرمایا جائے''، آپ نے ہر چند منع فرمایا لیکن ارادت مندا نہ اصرار نے مجبور کر دیا، نذر قبول فرمائی اور تعمل کے ساتھ آگے کوقدم بڑھایا۔ شاہراہ پرشاہ عبدالحق صاحب سے (جو حضرت آقائے نعمت الدعلیہ کے خلفا میں سے تھے اور مار ہرہ مطہرہ میں آپ کے والد ما جد کے فیض صحبت سے شرف یاب رہا کرتے تھے ) ملاقات ہوئی، وہ بھی کیہ و تنہا ساتھ ہوئے۔

حضور نے جس شان اور تو کل کے ساتھ ذات الٰہی پر تکبیر کیا، ویسے ہی شان عطا کا اُدھر سے

ظہور ہوا۔ پہلے دن شام کے وقت جب آ فتاب غروب ہو گیا اور منزل پوری ہو کی ،صحرا میں دور تک آبادی کا نشان نظرنه آیا مجبوراً لب راه ایک مقبرے میں قصد قیام فر مایا۔ شاہ صاحب بار بار دل ہی دل میں آپ کی اس کم عمری پر خیال کرتے اور مصائب سفر پرغور فرماتے بھی منزل اول میں ہے آب وطعام رہنے سے ممگین وملول ہوتے ، چبرے کارنگ تفکرات کے ہجوم سے متغیر ہو جا تا، اُ داسی و پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہاں تک [ کہ ] وفت نماز عشا قریب آگیا، شاہ صاحب کو اس درجہ متر دد وملول یا کرآپ نے سبب دریافت کیا پھرخود ہی فرمایا که ' شاہ صاحب خداوند عالم مُسبِّب الاسباب اوررزاق مطلق ہے،سفر میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، زیادہ فکر و ہراس خدا کی رحمتوں سے ناامیدی کا سبب نہ ہوجائے ، دیکھیے پر دؤغیب سے کوئی سامان ہوجائے گا''۔ باہم یہی گفتگو ہور ہی تھی کہ ایک جانب سے کسی سواری کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی ، شاہ صاحب نےمقبرے سے باہرنگل کردیکھا تو معلوم ہوا کہ سامنے سے ایک رتھ تیزی کے ساتھ آر ہا ہے،مقبرے کے قریب آ کر رتھ رک گیا،ایک شخص اندر فروکش تھے اور گاڑی بان سامنے بیٹھا ہوا تھا،اندر جو ہزرگ بیٹھے ہوئے تھےاُنہوں نے بہآ واز بلندخادم (لیعنی گاڑی بان) کو حکم دیا که 'بیہ خوان اس روضے کے اندر پہنچا دے تا کہ مہمان نو وار داس کو تناول فر مالیں''۔خادم خوان سر پررکھ کر مقبرے کے اندر گیا اور جہاں بیر دونوں بزرگوار تشریف رکھتے تھے خوان رکھ کر واپس ہو گیا۔سواری به عجلت تمام جدهرے آئی تھی اُسی طرف کوروانہ ہوگئی۔

شاہ صاحب نے ہے ماجراد مکھ کر اور سواری نشین بزرگ کی گفتگون کرشکر ہے تی سجانہ تعالی ادا کیا۔ جس وقت خوان پوش اُٹھایا دیکھا کہ ایک قاب میں نہایت لطیف اور گرم حلوا موجود ہے، دوسری طرف ایک صراحی آ بسرد سے لبریز رکھی ہوئی ہے۔ یہ عطیۂ الٰہی آ ب وحلوا من وسلو کی سمجھ کر دونوں حضرات نے خوب آ سودہ ہو کر کھایا، طبیعت میں تازگی آئی۔ جب تک کسی قدر ٹھنڈک الٰہی ادا کیا، رات و ہیں گزاری، شبح کو وہاں سے آگے کو روانہ ہوئے۔ جب تک کسی قدر ٹھنڈک رہی اطمینان سے سفر طے کیا۔ دو پہر کو جب تمازتِ آ قاب نے پوری ترقی کی زمین بھی تینے لگی، گرمی کی شدت ،سفر کی حرارت ، اُس پر بھوک پیاس کا غلبہ دوقدم چلنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ اِن مصائب ونوائب نے قریب ہلاکت پہنچایا۔ شاہ صاحب اگر چہ سن رسیدہ ، مستقل مزاح بزرگ مصائب ونوائب نے قریب ہلاکت پہنچایا۔ شاہ صاحب اگر چہ سن رسیدہ ، مستقل مزاح بزرگ محصائب ونوائب نے قریب ہلاکت کہنچایا۔ شاہ صاحب اگر چہ سن رسیدہ ، مستقل مزاح بزرگ میں کو خرت مولانا کی بیالت دیکھ کر بے انتہا پریشان ہوئے۔ اکثر اس راہ سے آ مدور فت کا

اتفاق ہو چکاتھا، کوئی جائے امن راستے میں بھی پہلے نہ دیکھی تھی اس وجہ سے اور بھی سخت مایوں سے کہ کیا رکیا جائے۔ مگر خدائے قدوس کی قدرت کے قربان جائے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی سرِ راہ ایک باغ پرتکلف نظر آیا، شاہ صاحب اوّل توبیہ جھے کہ شایدراستہ بہک گئے دوسرے راستے پرآگئے۔ پیشتر بھی اس راہ میں باغ کا نشان نہ دیکھاتھا، مگر فور آہی خیال آیا کہ بینعت بھی نعمائے الہیمیں سے حضرت مولانا کی برکت سے رونما ہوئی ہے۔

دونوں صاحب باغ کے اندر پہنچے، حوض پر جاکر ہاتھ منھ دھویا، وضوکیا، باغ کے فرحت افزا منظر سے غنچ خاطر شگفتہ ہوا، درختوں کی سرسبزی وشادا بی طائر خیال کو مدینے کے سبزگنبد تک پہنچانے کے لیے خضر راہ بنی، لب حوض گنجان درختوں کے سائے میں ہوائے سرد کے ٹھنڈے ٹھنڈے مختڈے میں ہوائے سرد کے ٹھنڈے کے نیے خور راہ بنی، لب حوض گنجار کیا، سبز ہ خوابیدہ کی قسمت جاگی دونوں بزرگوں نے آرام فرمایا۔

زوال کا وفت گزرگیا، مگرکوئی باغبان یا محافظ نظرنه آیا، تمام درخت پُر از برگ و بار، تمام اشجار میوه دار، مگر نه کوئی محافظ نه چوکیدار جواجازت دے۔ شاہ صاحب نے روشوں پرنظر دوڑانا شروع کی ، دور دور تک جاکر دیکھا۔ جوکوئی معلوم نه ہوا تو مجبور ہوکر قیمت سے زیادہ دام ایک چار یائی پر جووسط باغ میں بچھی ہوئی تھی رکھ کرا فتادہ پھل اُٹھائے اور مولا ناکی خدمت میں پیش کیے۔
لیکن حقیقت واقعہ اور اس باغ کی اصل کیفیت اُس وفت ظاہر کرنا مناسب نہ تھجی ، اثمار لذیذ نے کیجھ عجیب حلاوت بخشی کہ دنیا کے سارے میوے ذاکتے کے اعتبار سے نظروں سے گرگئے۔

میں مصل یا غواغ اور ان کی جو جو ناص میں اور ناص متو کی بند میں کی ناط صد میں میں میں کرنا میں سے کرگئے۔

دراصل به باغ باغبان ازل کی رحمت خاص سے اپنے خاص متوکل بندے کی خاطر صورت آشکار ہوا تھا۔ یہاں سے پھر کوچ کیا، راستے میں جہاں کوئی الیی ہی منزل پیش آئی کوئی نہ کوئی سامان پرد وُغیب سے ظہور پذیر ہوگیا۔ دورو پے جونذر میں ملے تھے راستے بھرفقر ااور مساکین کو تقسیم ہوتے رہے، یہاں تک کہ چوتھے دن حوالی کھنؤ میں پہنچے۔

### درس گاه مولانا نورالحق صاحب:

شب گزاری کے بعد صبح کو سلطان العلما حضرت مولانا نورالحق صاحب رحمۃ اللّه علیه کی درس گاہ میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ مولانا خود چیثم براہ کسی کی آمد کے منتظر ہیں، جس وقت آپ پر نظر پڑی بکمال تکریم ومحبت بڑھ کر سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور نہایت فخر ومباہات کے

ساتھ اظہار مسرت فرمایا۔ اکابر علمائے فرنگی محل نے بیس کر کہ حضرت مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید صاحب بدایونی کے صاحبزاد ہے بارہ برس کی عمر میں اِس سج دھج سے خصیل علوم کے لیے تشریف لائے ہیں جوق [ در ] جوق آنا شروع کیا اور ہر طرف سے شفقت و پیار کی نظریں آپ پر بڑنا شروع ہو گئیں۔ ہر بزرگ آپ کی جبین روش کو دیکھا اور فرما تا کہ 'نیہ بچہ خدا جانے آئندہ کس مرتبہ فضل و کمال کو پہنچے گا''۔

یمی ہوا کہ آپ نے تین برس فرنگی محل میں رہ کرشفق اُستاذکی مخصوص عنایت کے باعث جملہ علوم معقول و منقول سے فراغ تام حاصل کیا۔ بزرگ اُستاذکوا پنے گرامی قدرشا گرد سے کمال درجہ اُنس تھا اور ہمیشہ نہایت فخر کے ساتھ آپ کے ملکہ قد سیہ کا تذکرہ فرماتے اور خوش ہوتے۔ خدا داد ذہانت کی تعریف فرماتے اور جدید طلبہ جو حلقہ درس میں آکر شریک ہوتے وہ مولانا کے سپر دکیے جاتے۔ جماعت سے جداگا نہ مخصوص اوقات میں یکہ [و] تنہا آپ کوسبق پڑھاتے اور اپنے سامنے تکرار کراتے اور مولانا کے زور تقریر اور قوت استدلال سے بانہا مسرور ہوتے۔

آپ کی قوت حافظ اتنی زبردست تھی کہ ایک مرتبہ جومطالب اُستاذ کی زبان سے س لیتے کہمی فراموش نہ ہوتے ، جس فن کی کتاب شروع کرتے بہت قلیل عرصے میں اُس کے دقائق و غوامض پر عبور ہوجا تا۔ پندرہ برس کی عمر میں اگر ایک جانب معقول کے معراج کمال پر آپ کا قدم تھا تو دوسری طرف دینیات کی انتہائی منزل میں آپ کی رسائی ہو چکی تھی۔ اُستاذ کی دلی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی تھی ، شاگر دکی قابلیت کے سکے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے فلسفی و معقولی نگاہیں بھا کر چلتے تھے۔

### رسم دستار بندی:

یہاں تک کہ جمادی الثانی ۱۲۲۸ھ [اگست ۱۸۱۳ء] کامہینہ آیا، یہ وہ مہینہ ہے کہ حضرت قطب الآفاق مخدوم شاہ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کاعرس مبارک پندرہ سے ستر تھویں تاریخ تک ردولی شریف میں ہوتا ہے۔ اُس زمانے میں خداوالوں کے غول علمائے کرام کے مجمع اعراس کی زیب و زینت کا سبب ہوتے تھے۔ اُستاذ مطلق حضرت سلطان العلم امولانا نورالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے شاگر دکو تھم دیا کہ ردولی شریف ہماری ہمر کابی میں چلنے کے لیے تیار ہو۔ خاندان کے معزز پیار سامولانا کو کارٹ کارٹ کے اندان کے معزز

اراکین، خدام اورطلبکی جماعت بھی ہمراہ ہوئی، عرب نثریف کی برکتوں سے بیقا فلمستفیض ہوا۔
ستر ھویں تاریخ جوخاص قُل کی تاریخ تھی فرگی کل کے اس نورانی وجود نے شخ کوموا جہمزار
شریف میں ایک مجلس تر تیب دی۔ تمام اکا بروقت اور علما ومشائخ عصر ، حاضرین عرس خاص مجلس
گی شرکت کے لیے تشریف لائے۔ جب مجمع کافی ہوگیا اور مجلس حاضرین کی کثرت و ہجوم سے
بخوبی پُر ہوگئ حضرت سلطان العلمانے کھڑے ہوکراوّل صاحب آستانہ سے استعانت فرمائی
اور مولانا کو اپنے بیش نظر بلا کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد مولانا عبدالواسع صاحب (۱) مولانا
عبدالواحد صاحب خیرآ بادی (۲) مولانا ظہور اللہ صاحب فرگی محلی (۳) ودیگرا کا برموجودہ مجلس
عبدالواحد صاحب خیرآ بادی (۲) مولانا ظہور اللہ صاحب فرگی محلی (۳) ودیگرا کا برموجودہ مجلس
کو مخاطب کر کے فرمایا کہ '' آج میجلس صرف اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے
ان صاحبزادے کا امتحان ہوجائے ، جملہ علوم وفنون میں جو بزرگ چاہیں بلا تکلف جائے و پڑتال
کر سکتے ہیں''۔ اُس کے بعد علمائے کرام سے اصرار فرمایا کہ آپ حضرات سوال کریں۔ بعض
کر سکتے ہیں''۔ اُس کے بعد علمائے کرام سے اصرار فرمایا کہ آپ حضرات سوال کریں۔ بعض
کو نگا ہوں میں جائے لیا۔ بھری محفل میں اُٹسکنگ وآفریں کے ساتھ آپ پرنگا ہیں پڑنے لگیں، ہر
کو نگا ہوں میں جائے لیا۔ بھری محفل میں اُٹسکنگ وآفریں کے ساتھ آپ پرنگا ہیں پڑنے لگیں، ہر
شخص کی زبان سے کلمات استعجاب جاری تھے۔

اس کے بعد حضرت مکرم سلطان العلمانے آپ کی رسم دستار بندی ادافر مائی ،سندخاص میں اجازت درس جملہ علوم نقلیہ وعقلیہ کی تحریفر مائی اور دست دعا بلند کیے۔صاحب مزار کا روحانی تصرف ان سرایا برکت دعاؤں کو باب اجابت تک لے اڑا، مشائخ وسجادہ نشینان محفل نے آمین کہی۔اس شان کی دستار بندی بھی شاید کسی فرد کامل کی ہوئی ہوتو ہو، ورنہ حقیقتاً بیادا بھی سب سے انوکھی اور جداگا نہتی۔

عرس شریف کے اختتام کے بعد مجلس علم کا میسرا پانور قافلہ سالار مع خدم وحشم اپنے جائے اقامت بعنی کھنو تشریف فرما ہوا۔ وہاں اس نونہال چمن بغداد کو تجلیات قدس کی قد آدم شبیہ یعنی حضرت مولا نااحمدا نوارالحق رحمۃ اللّه علیہ کی رونمائی کے لیے پیش کیا۔ نورنظر کی آبیار کی فیض کا ثمرہ جس وقت قبلہ محاجات باپ کے سامنے آیا فرط مسرت سے چہرے کا نورانی رنگ ارغوانی ہوگیا، مولا ناکو قریب بلا کر خیرو برکت کی دعائیں دیں ، فرمایا ''صاحب زادے! ایک دن آنے والا ہے

<sup>(</sup>۱)(۲)(۳) ان حضرات کے حالات کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ 365 حاشیہ اس ۲۸ر۔

کہ حفاظت دین کا سہراتمہارے سرپر ہوگا، فرزندار جمند مولا نا نورکا نورعلم تمہارے دم سے فروغ ہوگا،
رحت الٰہی کا دامن تمہارے سرپر ہوگا، فرزندار جمند مولا نا نورکا نورعلم تمہارے جلو ہوگا نے بخل
بخش عالم ہوگا'۔ ان کلمات سراسر حسنات کو والدکی زبان سے سن کر مولا نا نورالحق صاحب کے
بنتے ہوئے چہرے پر بسم کی اہر دوڑ گئی اور نہایت فرحت وانبساط کے ساتھ مولا نا کو جانب وطن
رخصت فر مایا۔ آپ شاداں [و] فرحال بدایوں تشریف لائے، جدامجد کی قدم ہوسی حاصل کی ، تین
سال کی محنت کا نتیجہ یعنی سند تحمیل پیش کی ، مربیانہ شفقت کے ساتھ کمال مسرت کا اظہار ہوا، کین
جوش محبت کے ساتھ ہی فن طب کی مخصیل کا بھی سوال ہوا، جس نے فوراً ہی خرمن دل پر برق شرر
بار کا کام کیا اور چندے قیام کے بعد تہیہ سفر کر دیا۔

### سفردهولپور برائے خصیل علم طب:

اس مرتبہ دھولپور کی جانب عزم روانگی فرمایا، مکان آنے پر والد بزرگوار کی زیارت کے لیے جب مار ہرہ شریف حاضر ہوئے اور حضورا چھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی اور حضوری نصیب ہوئی وہاں سے بھی تخصیل طب کا حکم ہوا۔

کھنو کے طویل قیام میں مشاہیراودھ کے حالات سے مولانا[سیف اللہ المسلول] کو بخو بی واقفیت ہوگی تھی۔ ہرفن کے صاحبِ کمال کاذکر اہل کمال کی علمی مجلسوں میں ہمیشہ سے ہوتا چلاآیا ہے، علاقہ اودھ میں اُن ایام میں امام الاطباحکیم سید ہرعلی خال موہانی کا آواز و کمال زبال زوخلائق تھا حکیم صاحب کی اسی حقیقی شہرت نے اودھ سے آپ کودھولپور کی ریاست میں پہنچایا اور قدر دانی کے ہاتھوں آپ کی کما حقہ عزت افزائی کی گئے۔ حضرت مولانا [سیف اللہ المسلول] کی ترنگ اشتیاق کب نجلی بیٹھنے والی تھی، آپ بھی بدایوں سے دھولپور پہنچا اور حکیم صاحب سے کتب طب کا آغاز کیا۔

حکیم صاحب نہایت نازک دماغ اورقلیل الدرس تھے،اول تو آپ خود تاوقتے کہ طلبا کی قابلیت کا اطمنان نہ ہواور مزاج کے موافق روشن دماغ شاگر دنہ ملے سبق دینے سے انکار وعاد کرتے تھے۔ دوسرے آپ کی نازک دماغی سے طالب علم مایوس ہوکر تہی دامن واپس ہوتے تھے۔لیکن مولانا[سیف اللہ المسلول] کی جدت فکراور جودت طبع نے حکیم صاحب کوبھی اپنا گرویدہ کر لیا اور اپنی ساری توجہ علماً اور عملاً آپ برمبذول فرمائی۔

ایک دن سبق میں تشخیص نبض کی بحث آگئی، بہت دیر تک حکیم صاحب سمجھاتے رہے،مگر

مولانا[سیف الله المسلول] کی تسکین خاطر نه ہوئی ، علیم صاحب نے فرمایا که '' نبض کی تحقیق و تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ طبیب کی اُنگلیاں کم سے کم ستار کے پردوں کی شناخت رکھتی ہوں'' ۔ حکیم صاحب کی زبان سے یہ فقرہ سنتے ہی مولانا[سیف الله المسلول] نے کتاب بند کی اور مطب سے اُٹھا کے ، اُسی وقت سے فن موسیقی کے سی با کمال شخص کی جبتو شروع کردی۔ سفن موسیقی کے سی با کمال شخص کی جبتو شروع کردی۔ سفن موسیقی کے سی با کمال شخص کی جبتو شروع کردی۔ سفن موسیقی کے سی با کمال شخص کی جبتو شروع کردی۔

اسی تلاش میں دھولپور سے آپ گوالیار آئے۔ یہاں آکر معلوم ہواکہ راجہ کے ندیموں میں اس فن کا ایک ماہر موجود ہے۔ آپ نے تبدیل وضع فرماکر اول اُس شخص پر اپنا پورااعتاد قائم کیا۔ اُس کے بعد کئی مہینے کی متواتر کوشش سے اِس فن میں مہارت تاہم حاصل کی۔ دن کو اکثر آپ گوالیار کی پہاڑیوں میں تشریف لے جاتے اور نباتات کے خواص کی تحقیق فرماتے ، شب کو وقت مقررہ پر جب آمدورفت بند ہوجاتی اور سونے کا وقت آجاتا اُس صاحب فن کے پاس پہنچے اور اُس مقررہ پر جب آمدورفت بند ہوجاتی اور سونے کا وقت آجاتا اُس صاحب فن کے پاس پہنچے اور اُس مطب سے ای قدر عرصے تک علیور گی میں علم نباتات اور فن موسیقی کی تحصیل کے علاوہ ریاضت و مطب سے اس قدر عرصے تک علیور گی میں علم نباتات اور فن موسیقی کی تحصیل کے علاوہ ریاضت و نفس کشی کی عادت بھی آپ کا جو ہر ذاتی ہوگیا تھا۔

حکیم صاحب مولانا کودکی کراول تواس طویل غیر حاضری کے باعث ناراض ہوئے مگر جب واقعات کاعلم ہوا تو پہلے سے زیادہ شفقت فرمانے گے اور پھر سلسلۂ اسباق شروع کر دیا۔ غرض دو سال کی محنت اور تجربۂ مطب نے آپ کومشاق طبیب بنا دیا۔ اِس فن شریف کے لیے بھی حکیم علی الاطلاق نے آپ کو وہ دماغ عطا فرمایا تھا کہ اگر ارسطوآج دنیا میں موجود ہوتا تو آپ کے سامنے زانوئے ادب تہہ کرتا۔ بقراط وسقراط کے دماغ آپ کے دماغ کے ایک گوشے میں پڑے ہوئے نظر آپ سے کوئی نسبت ہی نہتی۔ شخیص امراض کی ایسی مثالیں جوہم نے کسی دوسری جگہ کھی ہیں طب کی تاریخ کے صفحے کے صفحے اُلٹ جائیں کہیں نظر نہ آئیں گی۔

دست حق پرست میں جو ہرشفا کا وہ جان بخش مادّہ شافی مطلق نے ود بعت رکھا تھا کہ جس مریض پر ہاتھ رکھ دیاصحت یا ب ہوگیا، جس کو خاک اُٹھا کراپنے پاک ہاتھوں سے دے دی اکسیر بن گئی، اب تک آپ کے طبّی کمالات اہل بدایوں کی زبانوں پر ہیں ۔ بعض واقعات بطور'' مشتے نمونہ از خروارۓ'ہم دوسرے موقع پر ناظرین کے پیش نظر کریں گے۔ یہاں صرف تعلیمی حالت

كاخا كە كھينجا گياہے۔

علیم صاحب نے بھی نہایت خندہ پیشانی اور کمال افتخار کے ساتھ آپ کو سند عطافر مائی اور وطن کی واپسی کی اجازت دی۔ آپ گلہائے مراد دامان آرز و میں چُن کر اور عروس مدعا کو آغوش تمنا میں لے کررونق افروز وطن ہوئے۔ بیوہ زمانہ ہے کہ آپ کے جدامجد خاندان بھر میں سب سب کے سرول پر سابیہ ستر دنیا میں موجود ہیں۔ چھیتر [۲۷] سال سے عمر تجاوز کر چکی ہے، والد بزرگ الباد کا الفقر فحری کے نشے میں مست ومد ہوش فنافی الشیخ کی منزل کو میخانہ عشق سمجھ کر محوطواف ہیں۔ مار ہرہ کی مقدس خانقاہ ہے اور اُس پاک نفس کو شب وروز آستانہ ہوسی کی ہوں، پیر کا جلو کہ جمال ہے اور اس طرف نظارہ پرست نگاہیں۔ نہ اپنی خبر نہ اپنی خبر نہ اپنی موجود ہیں گاہیں۔ نہ اپنی خبر نہ اپنی شبیر کیا کہ وال ہو گئی ہوں کہ یوشدہ نہیں لیکن کو شبیل کیا دولت پائی ؟ اگر چہروشن خمیر قلب سے پوشیدہ نہیں لیکن بوظاہر کچھ خبال بھی نہیں ، شیخ کا فرمودہ کہ:

فضل رسول ان شاءالله امام الا فاصل خوامد بود

ترجمہ:ان شاءاللہ فضل رسول (اپنے وقت کے ) فضلا کا امام ہوگا۔] گفتۂ او گفتۂ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

آیت حدیث ہے۔ یقین واثق ہے کہ ترقیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ان مدینہ العلم و علی بابھا[ترجمہ: ممیں علم کاشر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔الحدیث] کے صاحب فرمان کا لخت جگر جو کہہ چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں اگر بھی بھی خلوت وجلوت میں خود حضورا چھے صاحب اپنی زبان مبارک سے فرزندار جمند کا پچھ تذکرہ فرماتے ہیں یا حال دریافت کرتے ہیں تو پچھ یاد آ جاتی ہے، وہاں طب کی تکمیل بیٹے نے کی یہاں مردہ وہ پہنچایا گیا کہ ''مولانا مبارک ہو، ہمارے فضل رسول کو جہاں خدانے طبیب بنایا وہاں دست شفا بھی عطافر مایا، مولی تعالی ہزاروں بندگان خاص کی اس ذریعے سے بھی حاجت برآری فرمائے گا''۔ بیدل خوش کی نویدس کر معلوم ہوگیا کہ خاص کی اس ذریعے سے بھی حاجت برآری فرمائے گا''۔ بیدل خوش کی نویدس کر معلوم ہوگیا کہ

### حالت درس وتدريس:

صاحبزادےاس فن میں بھی کامل ہوآئے۔

مولانانے وطن آ کراپنے آبائی قدیمی مدرسے کو (جواُس وقت تک حضرت بحرالعلوم مولانا محرعلی صاحب قدس سرۂ کے نام کی رعایت سے مدرستہ محدیثہ کہلاتا تھا) ترقی کا ایک جدید خلعت پہنایا۔ مند درس آ راستہ کی ،خود بنفس نفیس سلسلۂ درس وند رئیس شروع کیا ، کمدرسہ قادریئے کے نام سے مدرسۂ قدیم موسوم ہوا۔ علمی گھر انوں میں طلب و تخصیل علوم کا ذوق و شوق ترقی کرنے لگا، ہر طرف سے طلبہ کے گروہ ، شائقین کے غول آ نا شروع ہوئے۔ شہر کے معزز مشاق علم جواس وقت تک آرز ومند تھے مراد نصیب ہوئے۔ یہاں راقم الحروف کی وقف اضطراب تمنا کیں بے خودانہ دل میں چٹکیاں لے رہی ہیں کہ ممیں اپنے حضور اقدس حضرت سیدی تاج الحقول رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرورعبارت درج کرکے ناظرین کو بھی لذت تحریر سے مخطوط کروں۔ متحقہ فیض 'میں سلسلۂ درس کی افتتاحی حالت کے متعلق فرماتے ہیں:

بمیں کہ بر مسند افادہ و استفادہ قدم نہاد ندو باب درس و تدریس بر روئے طالباں کشاد ندجوش طلب علم دردل ہمکناں از اہل بلدہ ونواح آس سرزدہ کہ ہر کیے ازاصاغر واکابر محلات بلدہ ہذا برائے تحصیل علوم از غلبہ شوق تام بمدرسہ علیہ حاضر آمدہ از حضورا قدس رضی اللہ تعالی عنہ استفادہ خواستند و برائے اجابت مامول خود ہابر خاستند ۔حضورا قدس ابی ومرشدی رضی اللہ تعالی عنہ باجرائے افاضات درس تدریس طلبہ را فخر تمام تر بخشید ندتا آئکہ آواز ہ کمال تجرعلمیہ حضورا قدس رضی اللہ تعالی عنہ باطراف واکناف رسیدواز ہرجانب جوق جوق جوق منام شدہ و چشمہ آب حیات برائے تشنگان فضل و کمال رواں گشتہ کہ صدہ مرد مان تکمیل علوم ساختند و بحصول فراغ پرداختند۔

آر جمہ: جیسے ہی آپ نے مندِ افادہ واستفادہ کوزیت بخشی اورطلبہ کے لیے درس و تدریس کا دروازہ کھولاتو اہل شہر اور مضافات والوں کے دلوں میں طلب علم کا جوش پیدا ہوا، اس شہر کے مختلف محلوں سے ہر چھوٹا ہڑا حضرت (سیف اللہ المسلول) سے علم حاصل کرنے کے شوق میں مدرسہ قادر بیمیں حاضر ہوا، بیلوگ آپ سے استفادہ کرنے لگے اور اپنی امید کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت ابی و مرشدی (سیف اللہ المسلول) نے افاضات درس و تدریس کا اجرا فرما کر طلبہ کو مفتر کیا۔ یہاں تک کہ آپ کے تبحر علم کی شہرت اطراف و اکناف کے دیگر علاقوں میں چھیل گئی، لہذا دور دراز کے شہروں سے بھی جوق در جوق طلبہ کی علاقوں میں چھیل گئی، لہذا دور دراز کے شہروں سے بھی جوق در جوق طلبہ کی

جماعتیں مدرسہ قادر یہ میں آنے لگیں، گویا کہ آپ کے علم کے فیوض کا دریا بہنے لگا اور تشنگان علم وفضل کے لیے الیا چشمہ آب حیات جاری ہوا کہ سیکڑوں لوگ آپ سے تحمیل علوم کر کے سند فراغت سے مشرف ہوئے۔]

ابھی آپ کاحلقۂ درس صرف ابتدائی حالت میں تھا کہ آپ کی عالمگیر شہرت نے دنیائے علم میں دھوم مجادی کے طلبہ کی کثرت سے شہر میں عجیب علمی چہل پہل نظر آنے لگی ،مساجد طالب علموں ہے معمورہو کئیں،طلبہ کے قیام وطعام کی فکر نے طبع اقدس میں خلش پیدا کر دی،خود آپ جہاں تک متكفل ہوسكتے تھے ہوئے ، مگرغنیٰ ابن غنیٰ کے تو نگر دل فرزند تھے سی طالب علم کی ذراسی تکلیف سنی اور روح بے چین ہوگئی، جہاں کسی کوآب وخورش کا شاکی پایا فوراً دل بھرآیا۔ آخر جب ان نا قابل برداشت تفکرات نے بہت مجبور کیا بغرض نفع رسانی خلق وصله رحم آپ نے تعلق ظاہری کسی جگه پیدا كرنے كا قصدكيا، جس كاذكر بعدكو ہوگا۔اس حالت ميں بھى آپ جہاں رہے سلسلۂ درس تر قى پذير رماراً س كے بعد جب باطنی دولت كرمخار موئ اور صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ۔ [ترجمہ:اللّٰد کارنگ اور کس کارنگ اللّٰہ کے رنگ سے بہتر ہے؟البقرۃ ۱۳۸] کی چوکھی رنگت آپ پر پورے طور پر چڑھی جذب کی مدہوش کن جھلوار یوں سے گز ر کر سلوک کے مرصع تخت پر آپ نے قدم . رکھا اور حرمین شریفین کی از لی ابدی نعمتوں سے مالا مال ہو چکے۔ مدینۂ منورہ کے علمی تا جدار، علمائے عالم كے سرتاج حضرت مولانا شیخ عابد مدنی انصاری اور مكه مکر مند كے روثن چراغ امام الائمه سراج الامه کے مند کے وارث حضرت مولا ناشخ عبداللّٰہ سراج مکی قدس سر ہما (باوجودے کہ جملہ علوم وفنون میں سلسلۂ درس جاری تھا)حصول برکت کے لیے جدیداسانید حاصل فرما کروطن میں مسند درس پرجلوہ آرا ہوئے۔اُس وقت کی فیض بخشی احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ ہندوستان کے ہر گوشے کے طالب علم بدایوں میں نظرآنے لگے،اس سے قبل صرف ظاہری علوم کا فیض جاری تھا،اب باطنی کمالات کے سرچشمے بھی الڈنا نثروع ہو گئے اورآپ کی ذات سرایا برکات مجمع البحرین بن کر ظاہر و باطن کی نعمتوں کی قاسم بن گئی۔ بڑے بڑے جیدعلیٰ فضلا جن کے شجر ہ فضل وکمال کی شاخیں ایک عالم پر محیط ہیں آپ کے کاشانہ علم سے فراغ حاصل کر کے اساتذ ہ عصر بنے قبل اِس کے کہ ہم آپ کے مخصوص و مشاہیر تلامٰدہ سے اپنے ناظرین کوروشناس کرائیں اوّل آپ کے با کمال اساتذہ کے مختصر حالات گوش گزار کرناچاہتے نہیں تا کہاُن بزرگوں کی یادبھی از سرنو تازہ ہوجائے۔

### تذكرهٔ اساتذهٔ كرام

### سلطان العلما أستاذمطلق حضرت مولا نانورالحق عليه الرحمة

آپ فرگی محل کے حرم خانع کم کے سراج منیر ہیں، آپ کا نورانی شجرہ حضرت سیدنا ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ ملک العلما حضرت مولانا قطب الدین شہید سہالوی رحمۃ اللہ علیہ (۴) کے صاحبزاد کہ دوئم مولانا محرسعید قدس سرۂ (۵) کے پر پوتے ہیں۔ آپ نے فیض ظاہر و باطن اور مخضرات والد ماجد سے اور کسی قدر ملا محر مبین سے مخصیل علم کی۔ لیکن خرقہ خلافت اپنے والد ماجد مولانا احمد انوار الحق (۲) ابن ملا احمد عبدالحق (۷) ابن مولانا محمد سعید قدست اسرار ہم سے حاصل تھا۔ شکیل علوم منقول و معقول حضرت مولانا بحرالعلوم اُستاذ الآفاق مُلاً عبدالعلی (۸) سے فر ماکر ہمیشہ سلسلۂ درس و تدریس کو بہ کمال فروغ جاری رکھا۔

آپ کے اوقات شاندروز جویادالہی سے بداعتبار ظاہر خالی ہوتے وہ طلبہ کی خدمت میں بسر ہوتے۔ آپ کی ادائے علم وتواضع بسر ہوتے۔ آپ کی مزاج میں حد درجہ اکساری کی شان جلوہ افروز تھی۔ آپ کی ادائے علم وتواضع مشہورانام ہوگئ تھی۔ بیعت سلسلہ قادر بیرز "اقیہ میں اپنے والد ماجد سے حاصل تھی۔ بعد وفات پدر بزر گوار ہر چندمریدین نے مسند خلافت پر بیٹھنے کا اصرار کیالیکن آپ نے قبول نہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مسندار شادیر بٹھا کرخودنذر پیش کی۔

حضرت سیف الله المسلول سے کمال درجہ انس تھا، اکثر احباب وا قارب سے آپ کی ذکاوت و ذہانت کی تعریف فرماتے اور نہایت نخر ومباہات کے ساتھ خوش ہو ہو کر آپ کا تذکرہ کرتے، اِدھر سے حضرت مولانا[سیف الله المسلول] بھی (جب تک آپ زندہ رہے) برابر لکھنؤ آتے جاتے رہے۔

<sup>(</sup>م) ریکھیے: صفحہ 366۔(۵) تا (۸) کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ 366۔

٣٢ ررئيج الاول شريف يكشنبه ١٢٨٣ه [اگست (١٨٦١ء] ميں آپ كا وصال ہوا۔ لبتل ن من من سال میں است

شاعرنے تاریخ وصال اس طرح موزوں کی:

در معنی به کلک فکر می سفت بسوئے حق برفتہ نور حق گفت ہے تاریخ ترحیلش چو کبتل سروش غیب ناگہ با دل زار

### ازشاعرديگر

در نور چو آل ظهور پیوست در جلوهٔ نور نور پیوست آل نور که بود نور انوار دل کرد خبر زِ نور پاکش

### ازشاعرديگر

جاں رابا جل سیر دہیہات اے وائے <u>نورالانوار مرد ہیہات اے وائے</u> ۲۸۳

علامهٔ عصر مولویٔ نورالحق تاریخ وفات او نمودم مرقوم

7

### امام الاطباحكيم سيد ببرعلى موماني

آپ اپنے زمانے میں یکتائے عصر سمجھے جاتے تھے، موہان کے سادات رضویہ میں فخر خاندان تھے۔ آپ کی شہرت کمال نے آپ کو ہمیشہ اعزاز و وقار کے ساتھ رکھا۔ والی کریاست دھول پورکو جب آپ کے طبق کمالات کاعلم ہوا نہایت تو قیر و تکریم کے ساتھ آپ کواپنی ریاست میں بلایا اور بہت جلد آپ نے راجہ کواپنا گرویدہ کرلیا، ریاست کے سیاسی امور میں آپ کی رائے بڑمل ہوتا۔ باوجوداس عزت و ثروت کے غریب مریضوں پر بے انتہا نظر توجہ رہتی، غربا کواجازت تھی کہ جس وقت چاہیں عرض حال کریں۔ لیکن اُمرا کے ساتھ اُسی نازک و ماغی کے ساتھ کا م لیا جا تا جو آپ کے مزاج میں قدرت نے ودیعت کردی تھی۔

حضرت مولا نا [ سیف اللّدالمسلول ] کے ساتھ ہمیشہ بزرگانہ شفقت کا برتا وَ رہااورمثل اپنی اولا دک آپ کوعزیز سمجھتے تھے۔اگر چہ مذہباً کئی پشت سے شیعہ تھے کیکن مولا نا [ سیف اللّٰد المسلول ] کی محبت اور دربار نبوت کے فیض نے آپ کواپنی طرف کھینچا۔ آپ معمولات کے علاوہ درود شریف کی کثرت ایک عجیب ذوق وشوق کی حالت میں فرماتے تھے، آخرا یک دن بیہ مبارک شغل رنگ لایا بخت خوابیدہ بے دار ہوا،خواب میں دیدار پُر انوار حضور سیدا برار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سرافراز ہوئے کہ تخت مرضع پر حضور جلوہ افروز ہیں چاروں گوشوں پر آسان نبوت کے چار چاندی چاروں خلفائے راشدین مستغرق عجلی جمال ہیں اور لذت ہم شینی سے بہرہ اندوز ہیں۔

صبح کو جب بیدار ہوئے جلو ہ حق نے قلب کوروشن کر دیا ،عقید ہ باطل جوحضرات شیخین کی جانب سے دل کو تاریکی میں ڈالے ہوئے تھا حرف غلط کی طرح دور ہوا۔فوراً عقائد باطلہ سے تائب ہوکر مذہب حقد اہل سنت قبول کیا۔

ا کبرآ باد [ آگرہ] میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں مدفون ہیں صحیح انتقال کی تاریخ معلوم نہ ہوسکی۔

# ت رئيس العلما مولا نا الشيخ محمد عابد مدنى رحمة الله عليه

حضرت سیف الله المسلول نے پہلی بارسفر جج میں جب زیارت حضور سید البشر رحمة للعالمین الله المسلول نے پہلی بارسفر جج میں جب زیارت حضوری حاصل کی آپ سے سند حدیث لی۔ آپ مولانا احمالی بن شخ یعقوب سندھی کے فرزند، فقیہ ومحدث، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ تھے۔ نواح حیدرآ بادسندھ میں شہر سیون میں پیدا ہوئے، علائے زَبید مُلک یمن سے اکتساب علوم فرمایا۔ وہاں سے صنعا میں تشریف لائے۔

وزیریمن نے آپ کو بکتائے عصر اور علامہ کہ دہر سمجھ کراپنی لڑکی کی شادی آپ سے کر دی اور آپ امام صنعا کی جانب سے مصر کی سفارت پر مامور ہوئے۔مصر سے حب وطن کا جوش آپ کو سندھ میں لایا اور قصبہ نواڑی میں کچھ دنوں قیام کر کے ولولہ باطنی کی ترقیوں سے مضطرب ہوکر مدینة الرسول اللیقی میں ہجرت کر کے آگئے۔خدیومصر کی جانب سے رئیس العلمائے مدینہ منورہ مقرر ہوئے۔آپ مذہب حنفیہ کے دل دادہ و جال شار اور حضرت سراج الامة امام اعظم رضی الله

تعالیٰ عنہ کے شیدائی تھے۔

آپ کی مشہورتصانف میں کتاب مواهب السلطیفة علی مسند الامام ابی حنیفة ، 'طوالع الانوار علی الدر المحتار 'وُشرح تیسیرالوصول الی احادیث الرسول 'وُشرح بسلوغ السمرام 'علمی کتب خانوں کی زیب وزینت کا سبب ہیں۔ آپ نے مدینه منوره میں بروز دوشنبه ماه رہے الاول ۱۲۵۲ه[ماح مارچ ۱۸۲۱] میں متاع جان کو جان آفریں کی جناب میں پیش فرمایا۔ جنت البقیع میں محواستراحت ہوئے۔

☆

### حضرت سراج العلمامولا ناعبداللدسراج مكى عليهالرحمة

کعیے شریف کی نورانی حریم کے اندرآپ محوتجلیات قدس ہوکرتفییر وحدیث کا درس دیتے رہے۔علمائے مکہ آپ کی تابش علم وضل سے نورانیت حاصل کرتے ۔ آپ کی درس گاہ کا فیض حجاز سے گزر کر شام وعراق تک جاری وساری تھا۔ ہند میں بھی روشنائی کلک حضرت فضل رسول سے سراج مکہ کی جلوہ ریزی ہوکررہی۔

ایام هج میں اکثر حضرت مولانا [سیف اللہ المسلول] آپ کے حلقۂ درس کے مزے لیتے، بعض اوقات ساعت حدیث کی لذت حاصل فر ماتے۔ یہاں تک کہ حضرت سراج العلمانے آپ کی جبین روثن میں فضل و کمال کی چمک دیکھ کرسند خاص عطا فر مائی۔ آپ بھی حضرت امام الائمہ سراج الا مدرضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس علمی کے روثن چراغ تھے۔ آپ کا وصال مکہ معظمہ میں ہوا۔ تاریخ وصال تحقیق نہ ہو تکی۔

حضرت مولانا [سیف الله المسلول] کے اساتذ ہ کرام میں صرف اُن حضرات کا مختصر حال درج کر دیا ہے جن سے اپنے گھر کے علاوہ آپ نے استفاضہ کیا ہے۔ اُستاذ اول آپ کے جد بزرگوار ہیں جن کا سلسلۂ درس دور تک اپنے ہی آ باواجداد کے احاطے کے اندر محدود چلا گیا ہے۔ آپ کے جدامجد کا تذکرہ سلسلۂ انساب میں ہم لکھ آئے ہیں۔ اِس کے علاوہ جب عرفان اللی کی خلوت قدس پر آپ نے قدم رکھا تو والد بزرگوار کے بارانِ فیض سے دل سیر ہوکر حصہ لیا۔ باطنی دولت ظاہری علم کے ذریعے سے بھی اس طرح مخصیل کی کہ فصوص الحکم اور مثنوی مولا ناروم کو دولت ظاہری علم کے ذریعے سے بھی اس طرح مخصیل کی کہ فصوص الحکم اور مثنوی مولا ناروم کو

بالاستیعاب والد ماجد سے پڑھنا شروع کیا اور یوں رشتہ تلمذکو والد بزرگوار کے دامن دولت سے وابستہ کیا۔

والد ماجد کا سلسلهٔ درس بوساطت حضرت بحرالعلوم مولا نامحرعلی (جن کا ذکر پیشتر ہو چکا)
علامہ جلال الدین دوانی تک پہنچتا ہے۔ تمام سلاسل کا ذکر حضرت اقدس سیدی تاج الفحول رحمة
الله علیه نے [الکلام السدید فی ]ت۔ حریر الاسانید میں (جس کوآپ نے اپنے مستفیدر شید
جناب مولوی محمد سسنبھلی کی خاطر مرتب فر مایا تھا) بخو بی لکھ دیا ہے۔ یہ تذکر ہ رسالے کی صورت
میں مطبع مجتبائی دہلی [سے ۱۳۰۸ھ] میں مولوی معین الدین کیفی میرشی نے مطبوع کرا دیا ہے،
رسالہ عربی زبان میں ہے کہ ۔





# [تذكرهٔ تلامده]

#### حلقه درس:

آپ کے تلامذہ کا ذکر ایک مشکل اور دشوار کام ہے، جس ذات ستودہ صفات نے ساٹھ برس کے قریب سلسلۂ درس کوسفر وحضر ہر حالت میں جاری رکھا ہو، جس کی شہرت کا آفتاب مشرق سے مغرب تک شعاع بار ہواً س کے تلامذہ کا حصر حیطۂ تسطیر اور احاطۂ تحریب باہر ہے۔ حالت سفر میں خصوصاً ہندوستان سے باہر جوصد ہابزرگ آپ کے علمی فیضان سے فیض یاب ہوئے اُن کا ذکر ہی کیا خاص ہند کی سرز مین میں بزمانہ سیاحت وقیام بیرون جات جولوگ مستفیض ہوئے اُن کے اسائے گرامی بھی معلوم نہ ہو سکے۔

آپ کے پہلومیں ایک خداپرست اور خداتر س دل تھا، جو ہروقت عجز اور انکسار کا خوگر، کبرو غرور کا قاطع تھا۔ نہآپ کے لیے کسی ایک یا ہزاروں کی شاگر دی مائے نازھی نہآپ یا آپ کے خاندان کو اپنے علو کا بھی خیال ہوا۔ آج کل جیسے جاہ پرست مولویوں کا وہ زمانہ نہ تھا جومسجد کے ممبروں پروعظ کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی تعریفوں کے خطبے خود اپنی زبان سے کرتے ہیں یا اجرتی منادیوں کے ذریعے سے اپنے مناقب طشت ازبام کراتے ہیں۔

اُس زمانے کے پاک نفوس بالخصوص ہمارے حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] کی ذات گرامی صفات ان تخیلات سے ہمیشہ نفور رہی۔ آپ سے ہزاروں نے استفادہ واستفاضہ کیا مگر بھی آپ نے اپنے مستفیدین کے نام تو کیا اِس تنم کا تذکرہ بھی نہ فر مایا۔ البتہ مدرسہ عالیہ قادر بیمیں جوطلبہ بیرون جات کے آئے اور نعمت علم سے جھولیاں بھر بحر کر گھروں کو واپس ہوئے اور پھراُن کی شہرت کمال نے دنیا میں ایک اور ھم مجا دی اُن کے دیکھنے والے، اُن کے حالات کے واقف کا راب بھی موجود ہیں۔ اِن معمر حضرات کی امداد سے جن اکا بر کے حالات معلوم ہو سے اُن میں سے خالی نہ ہوگا۔

آپ کے تلامذہ جملہ علوم وفنون میں آپ سے مستفیض ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں جنہوں نے محض فن طب کوعملاً وعلماً اخذ کیا ہے، بعض وہ ہیں جنہوں نے صرف قر اُت حدیث کر کے سند حدیث حاصل کی ہے، بعض فراغ تام حاصل کر کے اپنے گھروں کوشا دکام واپس ہوئے ہیں۔اگر فرداً فرداً فرداً فرایک شخص کا حال کھا جائے تو اُس کے لیے اوّل تو وقت کی ضرورت دوسرے ایک جدا گانہ کتاب کی ترتیب کی حاجت ہوگی۔

اسی طرح اگر ذی علم احباب وطن کا تذکرہ لکھا جائے جنہوں نے جوش ارادت اور فرط عقیدت سے مدرسہ عالیہ قادر یہ میں ناقص یا کامل تعلیم پائی اور بعد کوکسب معاش کے افکار نے ان کومشاغل علمی کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا تو بھی ایک دفتر بے پایاں مرتب ہوجائے اور پھر یہ لطف مزید بران ہو کہ برخض کو ہم سے شکایت کا موقع ملے کہ ہمارے اکابر میں سے فلاں بزرگ کا حال کیوں نہ کھا اس لیے کہ وہ بھی تو زمرہ مستقیطین میں شامل تھے۔ کیوں کہ راقم کے علم میں اُس کیوں نہ کھا اس لیے کہ وہ بھی تو زمرہ مستقیطین میں شامل تھے۔ کیوں کہ راقم کے علم میں اُس نرمانے کے شرفائے بدایوں میں کوئی ایبا شخص نہ نکلے گا جس کے گلوئے ارادت میں آپ کے گشن فیضان کے ظاہری و باطنی پھولوں کا ہار نہ ہو۔ اس لیے ہمارے ناظرین خصوصاً ہمارے برادران وطن معافی فرمائیں گے۔ صرف اسی خیال سے چندا کا برشہر کے نہایت مختصر حالات تحریر کیے گئے ، بعض تذکرات میں بھی جومشہور و مطبوع ہیں حرف چندنا م جومضنفین کتب کومعلوم ہو سکے ہیں درج ہیں۔ 'بوارق محمد یہ' کے آخر میں بھی تلانہ ہوفیوں کا فذکر ہے ، انہیں تذکروں سے بطور اختصار پیشکش ناظرین ہیں۔

#### \*\*\*

### احوال بعض علمائے مشاہیر کہ تلامٰد ہ آں جناب ہیں مفتی اسداللہ اللہ آبادی آ

قاضی القصاۃ جناب مولانامفتی اسد اللہ خال صاحب اللہ آبادی۔ آپ اکابرعلائے ہند سے گزرے ہیں۔ نہایت زبردست فقیہ ہے، پیکیل و مخصیل علوم حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] قدس سرۂ سے فر مائی۔ اوّل فتح پور میں مفتی عدالت ہوئے ،اس کے بعد صدر آگرہ میں بعید ہُ قاضی القصاۃ فائز ہوئے۔ بعد ہُ جون پور میں صدر الصدور ہوکر تشریف لے گئے، آخر عمر تک وہیں مقیم رہے۔ آخر میں تمام تعلقات ظاہری کوقطع کر کے گوشنشنی اختیار فرمائی، حرمین الشریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کیم جمادی الاول ۱۸۸۳ھ [اپریل ۱۸۸۳ء] بروز دوشنبہ الشریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کیم جمادی الاول ۱۳۰۰ھ [اپریل ۱۸۸۳ء] بروز دوشنبہ انتقال فرمایا۔

صاحب تذکرهٔ علمائے ہندئنے جو پچھ آپ کی نسبت لکھا ہے صرف اسی کو بجنسہ نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ لکھتے میں کہ:

مفتی محمد اسد الله الله آبادی ابن مفتی کریم قلی بزرگی خاندان ایشال بر جمکنال ظاہر و جوید است دانشمند ذکی و مقی باوصاف حمیده و اخلاق پیندیده آراسته و پیراسته بوده دنسبت تلمذ به مولا نافضل رسول بدایونی داشت به نگام که در فتح پور مفتی عدالت بوده فقیر جامع الا وراق (مولوی رحمٰن علی) شرح عقائد سفی و مشکلوة شریف در خدمت با برکت شال سبقاً خوانده - بازقاضی القصاة صدر آگره و در اخیر صدر الصدور جون پورشده - بتاریخ کیم جمادی الا ول یوم دوشنبه سال سیز ده صد بجری لاالسه الاانست گویال جال بجان آفرین سیرده بمحله چرساری

متحلات جون پورمدفون شدندطاب الله ثراه \_

ترجمہ: مفتی محمد اسداللہ اللہ آبادی بن مفتی کریم قلی ان کے خاندان کی بزرگی تمام لوگوں پر ظاہر و آشکار ہے۔ آپ عقل ، ذہانت اور تقوی جیسے اوصاف حمیدہ اور بہترین اخلاق ہے آراستہ تھے۔ شرف تلمذ مولا نافضل رسول بدایونی سے حاصل تھا۔ جس وقت آپ فتح پور میں مفتی عدالت کے عہدے پر فائز تھے فقیر راقم الحروف (مولوی رحمٰن علی) نے آپ کی خدمت اقدس میں شرح عقائد شی اور مشکو ہ شریف آپ سے پڑھی تھی۔ پھر آپ آگرہ میں قاضی القصاۃ رہے، آخر میں جون پور میں صدر الصدور کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ ارجما دی الاول میں جون پور میں صدر الصدور کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ ارجما دی الاول بروز پیرہ مسالے میں لا اللہ الا انت کہ کر جان خالق دوعالم کے سپر دکر دی۔ جون پور میں میں فن کیے گئے۔ (اللہ ان کی قبر کو معطر فر مائے)]

### [مولا ناعنایت رسول چریا کوٹی]

مولانا مفتی عنایت رسول صاحب چریاکوئی۔آپ علائے ہند میں آسان شہرت کے آفتاب ہیں۔علائے چریاکوٹ سے علمی دنیا کا ہرفر دبشر بہ خوبی واقف ہے۔آپ قاضی عطائے رسول کے بوتے، مولانا قاضی اکبر کے صاحبزادے ہیں۔۱۲۴۱ھ[۲۹-۱۸۲۸ء] میں پیدا ہوئے۔عباسی النسل ہیں۔ابتدائی صرف ونحو کی تعلیم اپنے والد بزرگوارسے پائی۔ بعدہ مولانا احمد علی صاحب چریاکوئی سے فیض تلمذ حاصل کیا، حدیث شریف مولوی حیدرعلی ٹوئی سے اخذکی، علم ادب و ہیئت وغیرہ علوم عقلیہ کی تحییل حضرت اقدس قدس سرؤ سے فرمائی۔ بعد حصول فراغ تام جانب وطن مراجعت کی اور عرصے تک سلسلۂ درس و تدریس جاری رکھا۔اسی اثنا میں عبری زبان کی صاحب کی تحصیل کا شوق ہوا، کلکتہ جاکر فضلائے بہود سے اس زبان کو حاصل کیا۔آپ خاص طور پر منتخب طلبہ کو تعلیم دیتے، جوم طلبہ کو پیند نہ فرماتے۔آ خرعمر میں اس سلسلے کو بھی ترک فرماکر عز لت گزیں ہوگئے۔

مولا نامحمہ فاروق مرحوم آپ کے برادرخور داورار شد تلا مٰدہ سے تھے، جن کے شاگر دمولوی شبلی نعمانی اعظم گڑھی (سابق مہتم دارالعلوم ندوہ) وغیرہ بقید حیات ہیں۔ ابھی ہم اپنی کتاب کو صاف کررہے تھے کہ ۲۰ رنومبر ۱۹۱۴ء کے اخبار زمیندار میں مولوی ثبلی کے انتقال کی خبر شائع ہوئی کہ ۲۸ رذی الحجہ ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۸رنومبر ۱۹۱۴ء بروز چہار شنبہ بوقت مجھ فوت ہو گئے۔

یدایک آزاد خیال جدیدروش کےصاحب تصانیف کثیرہ قومی مولوی تھے اور بہاعتبار شہرت وقبول زمر واہل علوم جدیدہ میں نامور اور مسلّم مانے جاتے تھے۔

 $\frac{1}{2}$ 

### [مولا ناعبدالفتاح كلشن آبادي]

قاضی القضاۃ مولانا مولوی سیدعبدالفتاح عرف اشرف علی حسی سینی نقوی گلشن آبادی ابن سیدعبداللہ سینی فقوی گلشن آبادی ابن سیدعبداللہ سینی نقوی گلشن آبادی ابن سیدعبداللہ سینی نقوی گلشن آبادی ابن میں آپ فاضل اجل، عالم باعمل، مشاہیر علما میں شار کیے جاتے ہیں۔متعدد علما سے اکتساب علم کیا، کتب متداولہ کی شکیل ملا محمد اکبرشاہ تشمیری (خلیفہ حضرت اقدس قدس مرائم و معلم ابرا نہیم باعکظہ ) سے بمبئی وغیر میں کی تصوف وحدیث وغیرہ کی شکیل حضرت اقدس آسیف اللہ المسلول آسے فرمائی۔اولاً عدالت ضلع خاندیش میں مفتی مقرر ہوئے۔ بعدۂ مدرسہ الفنسٹن واقع بمبئی میں مدرس عربی وفارتی مقرر ہوئے۔

ترک ملازمت کے بعد سرکارانگشیہ کے عرصے تک پنشن خواررہے، گورنمنٹ میں آپ کا بہت کچھاعزاز و وقار تھا۔ آپ کی علمی خدمات اور خاندانی و جاہت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے آپ کو جسٹس آف دی پیس' اور خان بہا در' کے معزز خطاب عطا کیے۔ درس و تدریس کے شغل کے سواتصنیف و تالیف کا بھی شوق تھا۔ واعظ بھی اعلیٰ پائے کے تھے۔ اکثر تصانیف مثل' تحفیٰہ محمد مید فی ردّ و ہا بیئے' تا ئیدالحق'،' جامع الفتاوی' (چار جلد میں )' خزینۃ العلوم'، تاریخ الاولیا' وغیرہ مطبوع ہو کرمشہور ہو چکی ہیں۔

### [مولوى خرم على بلهوري]

مولوی خرم علی صاحب بلہوری حضرت اقدس سے جملہ علوم کی تکمیل کے بعد دہلی پہنچ۔ خاندان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے سند حدیث حاصل کی ۔مولوی اسمعیل ومولوی اکلی دہلوی مقتدایان فرقہ وہابیہ کی صحبت کا اثر دل میں گھر کر گیا، سادہ لوح سید ہے سادے آدمی سے سادے آدمی سے سید احمد صاحب رائے بریلوی کے (جو پیرمقتدائے وہابیہ سے) مرید ہو گئے۔ بہت سی کتابیں فرقہ اساعیلیہ کی تائید میں کسیں۔ اکثر عربی کتب کا ترجمہ اہل مطابع کی فرمائش درمختار کی اور حسب فرمائش درمختار کی اور حسب فرمائش درمختار کی ادر ومیں ترجمہ کیا۔ کی تحکیل کے بعد 'کتاب الجج' کا ترجمہ ختم کر چکے سے کہ وقت آخرا گیا۔

باوجوداس کے کہ مذہب میں اختلاف تھا مگر حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ، نہایت آ داب و تکریم کے ساتھ پیش آتے ۔ شرم سے بھی سراو پر نہ اُٹھاتے ، جب کچھ گفتگو عقائد کے متعلق چھڑ جاتی اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرتے ۔ کہا جاتا ہے آخر العمر میں مذہب حقد اہل سنت کی طرف رجوع ہو گئے تھے۔ بہت می کتب آپ کی مؤلفہ متر جمہ ہیں۔ درس و تدریس کا شغل بھی جاری تھا۔

' آ دابالحرمین ترجمه مشارق الانوار'، نصیحة المسلمین'،'رساله منع قر أت فاتحه خلف الا مام' وغیره رسائل آپ کی تصنیف سے ہیں۔ا ۱۲۷ھ [۵۵–۸۵۴ء] میں انتقال ہوا۔

### [مولاناسخاوت على جو نپورى]

مولا ناسخاوت علی عمری جو نیوری مهاجر کی۔ آپ بھی اکا برعلا فضلا سے ہیں۔ اکثر علائے عصر سے کتب متداولہ کی خصیل کی۔ بغرض تکمیل وحصول سند حضورا قدس [سیف اللہ المسلول] کی خدمت میں باریابی حاصل کی ،اس سے پیشتر بھی بنارس ولکھنئو میں حاضر خدمت رہ کر شرف تلمذ سے مشرف ہو چکے تھے۔ ۱۲۲۱ھ [۱۲-۱۸۱ء] میں پیدا ہوئے۔ درس و تدریس کا حد درجہ شوق تھا، اصل وطن آپ کا قصبہ مندیا ہون ضلع جو نپور تھا۔ لیکن بعد فراغ جامع مسجد شاہی جو نپور میں (جواہل تشیع کے قصر ف میں عرصے سے تھی ) مدرست ربّانیة قائم کیا اور مسجد کواغیار کے دخل سے میں (جواہل تشیع کے قصر ف میں عرصے سے تھی ) مدرست ربّانیة قائم کیا اور مسجد کواغیار کے دخل سے میں (بواہل تشیع کے قصر ف میں نواب ذوالفقار علی خال بہا در کے یہاں مدرس رہے۔ مفتی مولا نااسد اللہ خال صاحب مرحوم اللہ آبادی سے آپ کے مراسم اتحاد زیادہ تھے، اکثر آمد ورفت کا سلسلہ بھی رہتا تھا۔

آپ بھی صاحب تصانیف کشرہ ہوئے۔ رسالہ القویم'، عقائد نامہ'، رسالہ کلمات کفر'،
رسالہ اسلم' وغیرہ آپ کی تصانیف سے ہیں۔ شیعوں کے ردمیں آپ کوزیادہ تو غل تھا۔ اکثر مولوی
آپ کے شاگرد ہیں جن میں مولوی کرامت علی جون پوری، مولوی محمد عمر غازی پوری، مولوی سید
خولجہ احمد نصیر آبادی، مولوی شخ محم محج علی شہری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

آ خرعمر میں باراد ہُ ججرت مکہ معظّمہ کوروانہ ہوئے اور و ہیں ۲ رشوال ۱۲۷۴ھ[مئی ۱۸۵۸ء] میں انقال فرمایا۔ چارصا جزادے یا دگار چھوڑ ہے، مولوی محمد، مولوی حکیم محمد جنید، مولوی محمر شبلی، مولوی حافظ ابوالخیر محمد کلی۔ انہوں نے ابتدأ و ہابیت کے رنگ میں رنگ کررسائل تصنیف کیے بعد ہُ تا ئب ہو گئے۔



#### [مولا ناشاه احد سعيد نقشبندي]

حضرت مولانا شاہ احمر سعید نقشبندی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت مشہور ومعروف مشاک مجددیہ ہندسے ہیں۔آپ کے متوسلین اور مریدین کا دائرہ بہت وسیع ہے،اب بھی آپ کے سلطے کے مرید ومنقاد کثرت سے ہندوستان میں موجود ہیں۔علاوہ کتب دینیہ کے رسائل تصوف بکمال تحقیق و تدقیق حضرت اقدس[سیف اللہ المسلول] سے اخذ فرمائے۔قطع نظر شاگردی کے حضرت اقدس سیف اللہ المسلول] سے اخذ فرمائے۔ قطع نظر شاگردی کے حضرت اقدس پر تقریظات الکمال واذکار کی خاص طور پر اجازت بھی حاصل کی تھی۔اکٹر تصانیف حضرت اقدس پر تقریظات بھی کسی ہیں۔ آپ مولانا شاہ ابو سعید عمری دہلوی کے فرزند ہیں۔غرہ رکھا گیا۔ بیعت و کسالھ آجولائی ۲۰۸۱ء میں پیدا ہوئے ، مظہر برزواں 'آپ کا تاریخی نام رکھا گیا۔ بیعت و خلافت سلسلہ نقشبند بیمیں سیدشاہ غلام علی علوی دہلوی سے (جومظہر جانِ جاناں کے مشہور خلیفہ خلافت سلسلہ نقشبند بیمیں مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے تھے، وہیں آپ کا ۲رریج الاقل کے کا اصل تھی۔ آخر عمر میں مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے تھے، وہیں آپ کا ۲رریج الاقل کے کا اور قبید میں مدفون ہوئے۔قصوف اور رقِ وہا ہیہ میں کے کا اصل تھی۔ آخر عمر میں مدینہ طاح بیا۔ مولانا شاہ ارشاہ ارشاہ دین صاحب مرحوم رامپوری (جن کے کیمائل مشہور ومعروف ہیں۔ مولانا شاہ ارشاہ دیمیں موجود ہیں) آپ کے ارشد تلا مذہ اور کا جاز خلفا میں تھے۔

### [حضرت سيدشاه مجمر صادق مار ہروی]

حضرت سید شاہ مجمد صادق میاں صاحب برکاتی مار ہروی قدس سرۂ ۔ آپ مار ہرہ مطہرہ کے سدا بہار باغ کے ایک مہلتے ہوئے پھول ہیں۔ آپ کی سخری صورت اچھی سیرت اچھے سخرے جلووں سے آراستہ و پیراستہ تھی۔ آپ حضرت سید شاہ اولا در سول قدس سرۂ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ کررمضان المبارک ۱۲۴۸ھ آ جنوری ۱۸۳۳ء ] میں پیدا ہوئے ۔ علوم دینیہ صاحبزادے ہیں۔ کررمضان المبارک ۱۲۴۸ھ آ و اخلافت اپنے عم مکرم حضرت سید شاہ محی الدین کی تعلیم اپنے والد بزرگوارسے پائی۔ بیعت [و]خلافت اپنے عم اعظم سید شاہ حضرت آل رسول قدس مرۂ کی جانب سے بھی صاحب مجاز تھے۔ آپ کے دامن کرم میں دولت فقر اور دولت دنیا دونوں موجود تھیں۔ سیتا پور میں آپ مدت العمر بسلسلئہ وکالت مقیم رہے، گور نمنٹ کی طرف سے آنریری مجسٹریٹ بنادیے گئے تھے۔ باوجوداس عزت و حکومت کے درویشانہ گزرفر ماتے تھے۔ طبیب اعلی درجے کے تھے اور فن طب کو علماً وعملاً حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] سے حاصل کیا تھا۔ درجے کے تھے اور فن طب کو علماً وعملاً حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] سے حاصل کیا تھا۔ حرب عرب اور علی باغ میں مدفون حرب اور علی باغ میں مدفون عرب سیور کے بیارہ بھور کی باغ میں مدفون عرب کو علی اور میں باغ میں مدفون عرب سیرہ کے سے اور عرب ہو کے سیارہ وا اور اپنے ہی باغ میں مدفون عرب کو کی سے استرہ کے کے سے اور عرب ہور کے بیارہ بھور کے بیارہ بھور کے بیارہ بھور کی باغ میں مدفون کی سیرہ کے سے اور عرب ہور کے بیارہ بھور کے بیارہ ہور کے بیارہ بھور کیارہ بھور کے بیارہ بھور کے بی

باوسل خداشادمجر صادق مصرع تاریخ وصال ہے۔ ۲۲ ساھ

### [مولاناسيداولادحسن موماني]

مولانا سیداولاد حسن صاحب موہانی۔آپ مولانا سیدآل حسن صاحب موہانی کے خلف الصدق ہیں۔ جن کی تصنیف کتاب'استفسار رد نصار کی' میں مشہور ومعروف ہے۔آپ نہایت ذکی ، عالم باعمل اورصاحب زہدوا تقاشے۔ جملہ علوم عقلیہ ونقلیہ کی تخصیل و تکمیل حضرت اقد س [سیف اللہ المسلول] سے فرمائی تھی۔ اوائل عمر سے ہی فقر کے رنگ میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ریاضت وعبادت میں زیادہ وقت صرف ہوتا تھا، کثر ت اشغال سے حالت جذب طاری ہوگئ ۔ بے خودانہ مستی کے عالم میں حرمین شریفین کا قصد فرمایا، حضوری سرکار رسالت اللیکی سے دیدہ ودل

منور کر کے واپس ہوئے ،ہمبئی آ کر مبتلائے امراض ہو گئے اور جمبئی ہی میں وصال ہوا۔ ^

### مولوى سيداشفاق حسين سهسواني

آپ قصبہ سہوان ضلع بدایوں کے سادات کرام سے ہیں۔علوم درسیہ اور فنون طب کی شخصیل و تکمیل جگمال جگمال جھتی حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] سے حاضر آستانہ ہوکر فرمائی تھی اور تکمیل طب اور نعمت بیعت حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید سے پائی تھی۔ آپ کے سے خلوص اور حقیقی ارادت نے شخ کی چشم کرم کواپئی طرف متوجہ کرلیا، انعامات خاص سے دامان طلب بھر کر گھر والیس ہوئے۔ سرکاری ملازمت میں مراتب جلیلہ سے سرفرازی حاصل ہوئی، ڈپٹی کلکٹر کے عہدے سے پنشن پائی۔ اسی عہدے پر آپ کے صاحبز ادے سید غلام جیلانی مرحوم بھی کلکٹر کے عہدے سے پنشن پائی۔ اسی عہدے پر آپ کے صاحبز ادے سید غلام جیلانی مرحوم بھی فائز ہوکر پنشن یاب ہوئے۔ آپ نے حالت حکومت میں بھی پیر کی آستانہ ہوتی اور پیرزادوں کی خدمت کو سرمائہ افتخار جانا۔ آخر عمر میں جب بریلی میں ندوۃ العلما کا جلسہ ہوا اور آپ کے احباب فدمت کو سرمائہ افتخار جانا۔ آخر عمر میں جب بریلی میں ندوۃ العلما کا جلسہ ہوا اور آپ کے احباب مفاوضہ شریفہ مطبوعہ متعلق ندوہ آپ ہی کے نام تھا۔ اگر چہ اُس وقت دوستوں کی دل شمنی کی وجہ سے ندوہ سے آپ علیحدہ نہ ہو سے بریلی میں مستقل سکونت اختیار کی اور و ہیں انتقال ہوا۔ حرمین شریفین کی دوجہ سے نیروں میں انتقال ہوا۔

### مولوی کرامت علی جو نپوری

ابتدامیں آپ مولانا سخاوت علی عمری جو نپوری کے ہمراہ بدایوں آئے، جب تک حضرت اقدس [سیف الله المسلول] کی حضوری رہی سید ھے ساد ہ طریق حقد اہل سنت پر قائم رہے مگر حصول علم میں سعی بلیغ کرتے رہے۔ جب سند فراغ پائی اور بخیل کے بعد گھر کو واپس ہوئے بدعقیدگی نے آنکھوں پر پردہ ڈالا، صراط متنقیم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اعتقادات فرقہ وہابیہ کی طرف مائل ہو گئے اور تقلیدائمہ کا پڑکا کمر سے نکالا۔ درس وتدریس کے مشاغل کے ساتھ وعظ گوئی کا ملکہ بھی حاصل ہوا، اس ذریعے سے باشندگانِ ڈھا کہ اور بنگال کو اپنا ارادت مند بنا لیا۔ آخر عمر میں اُستاذ کی باطنی کشش نے پھراپنی طرف کھینچا اور صحیح العقیدہ سنّی بن کر بمقام رنگ

پور۳ رر بیج الآخر ۱۲۹ ہے [مئی ۱۸۷۳ء] میں وفات پائی۔'مقاح الجنۃ' وغیرہ بہت سے رسالے آپ کی تصنیف سے ہیں اور نواح بنگال میں ہزار ہا آ دمی آپ کے معتقد ومستفید ہیں۔

## مولوى قاضى مخبل حسين عباسى

آپ سروئی ضلع مرادآباد کے رؤسائے باوقار میں سے تھے۔سلسلۂ نسب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنه عمرسول اکرم اللہ تعالی عنه عنہ اس برگر نے کے لیے پہنچایا، اگر چیٹروت وامارت نے دامن کھینچا، کین استقلال وہمت نے پائے طلب کولغزش سے روکے رکھا، اکثر کتب دیدیہ حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] سے بکمال ارادت پڑھیں، دست ہمت حاجت مندوں پر ہمیشہ کشادہ رکھا، امیر انہ صورت میں فقیرانہ سیرت کے رنگ موجود تھے۔

# صفرت پیرسیدسلمان بغدادی<sub>]</sub>

تاجدار مندغوثیہ، جلوہ آرائے سجادہ قادریہ، نقیب الاشراف حضرت سیدی مولانا پیرسید سلمان صاحب بغدادی قدس سرۂ ۔ آپ حضرت مولانا پیرسید علی صاحب کے صاحبزاد ہے، حضور غوث اعظم کے نور نظر سیدنا عبدالوہاب صاحب کی اولا دامجاد سے ہیں۔ به زمانهٔ حاضری دربار مقدس حضرت بغداد حسب الارشاد اپنے والد ماجد قدس سرۂ کے حضرت اقدس [سیف الله مقدس حضرت بغداد حسب الارشاد اپنے والد ماجد قدس سرۂ کے حضرت اقدس واللی ہے جو المسلول آپ کی شان اِس سے ارفع واعلی ہے جو ایک قادری آستانے کے خادم بے ریا کے قلم سے اعاطہ تحریر میں آسکے حضورغوث الثقلین کے دربار سرایا انوار کے تاجدار کے مناقب و محامد کے اظہار سے زبان قلم عاجز ہے۔

حضرت سیدی تاج الفول سیدناشاه فقیرنواز فقیرقادری رحمة الله علیه جب حاضر بغدادشریف موسیدی تاج الفول سیدناشاه فقیرنواز فقیرقادری رحمة الله علیه جب حاضر بغدادشریف موسی کان میں یہی زبان مبارک سے نمایی ابن فضل الرسول؟" [ترجمه: کیاتم فضل رسول کے فرزند ہو؟] اور مسند مبارک سے تکلیف فرما کر تقدیم فرمائی اور تو قیر و تکریم کر کے اپنی مسند پراپنے بہلومیں جگه دی اور برابراپنے صاحبزادے

حضرت مولانا پیرسید مصطفیٰ صاحب کے یہاں حضرت تاج الحول کومہمان رکھااور جس طرح آپ نے حضرت اقد س[سیف الله المسلول] سے تلمذ واجازت حاصل فر مائی تھی اُسی طرح آپ صاحبزاد ہے صاحبزاد ہے صاحبزاد ہے الحقول کے سلسلۂ تلافذہ میں داخل فر ماکراجازت دلوائی۔
پیرسید مصطفیٰ صاحب کے صاحبزاد ہے جناب پیرسید ابراہیم صاحب ۱۳۳۱ہجری قد سی پیرسید مصطفیٰ صاحب ہندوستان میں بغداد شریف سے رونق افر وز ہوئے ۔مسلمانان ہندنے نہایت جمل واحترام کے ساتھ ہر شہر میں آپ کا خیر مقدم کیا، فی الحال بمبئی میں آپ تشریف فر ماہیں۔
اس کے سواتلامذہ میں تکیم قاضی محمد مشاق علی صاحب بدایونی ثم البریلوی، مولوی سید بنیا دشاہ صاحب مولانا سید بر ہان الدین خال صاحب حیدرآبادی مہاجر مدنی (اُستاذ میر نواب رضاعلی خال صاحب حیدرآبادی) [ بھی ہیں۔]
صاحب حیدرآبادی مہاجر مدنی (اُستاذ میر نواب رضاعلی خال صاحب حیدرآبادی) [ بھی ہیں۔]

### [مولوی سیدار جمند علی نقوی]

مولوی سیدار جمند علی صاحب نقوی قبائی۔ آپ سادات قبائی محلّہ سید باڑہ سے تھے۔
حضرت مولانا سیدعلاء الدین اصولی رحمۃ اللّہ علیہ (۹) سے (جواُستاذ حضور محبوب اللّٰہی رضی اللّہ
تعالیٰ عنہ کے ہیں) آپ کا سلسلۂ نسب ملتا ہے۔ آپ بدایوں کے با کمال لوگوں میں سے ہیں، فن
تحریر کے مختلف صنائع بدائع کے موجد تھے۔ خوش نولی کے اُستاذ کامل تصور کیے جاتے ہیں۔
مخصیل و تکمیل علوم دینیہ کی حضرت اقدس [سیف اللّٰہ المسلول] سے فرمائی نعمت بیعت آپ کو
اور آپ کے برادران و ہمشیرگان کو حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید سے حاصل تھی۔
آپ ریاست گوالیار میں عرصے تک عہدہ ہائے جلیلہ پر ماموررہ کر ۱۲۵۵ اھ [۵۹–۱۸۵۸ء] میں
راہی ملک بقا ہوئے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### مولوى يثنخ جلال الدين صاحب متولى

حضرت شیخ عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ (جوحضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی اولا دامجاد سے تھے) کی اولا دیدایوں میں متولیوں کے لقب سے نامزد ہے۔ آپ بھی اُسی خاندان کے مایۂ

<sup>(9)</sup> مولا ناعلاءالدین اصولی کے حالات کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ 367 حاشیہ ۹۔

ناز بزرگ ہیں۔آپ کا زہدوتقو کی مشہورا نام اورآپ کا فیض غربا پر عام تھا۔فن تجوید میں دستگاہِ کامل ر کھتے تھے۔لذت شعرو خن بھی لطف زندگی کا باعث تھا، باقر تخلص فر ماتے تھے،شعرائے وطن آپ ے استفاد ہ پخن کرتے تھے۔آپ کے بھائی شخ جمال الدین حسن متخلص بہ حسن اور شخ وصف اللّٰد وغيره آپ كے شاگر دیتھے۔٢٦٩ اھ [٥٣-١٨٥٢ء] ميں انتقال ہوا۔ شیخ رسول بخش صاحب نے آپ کی تاریخ وفات عجیب صنعت کے ساتھ کھی ہے:

يئے عشرات تضعيفش روا شد بدین ترکیب تاریخش ادا شد

سر نامش سہ چندال بہر آحاد مأتش یافتم در حیار گونه

### حكيم وجيهالدين صاحب

آپ قاضی محلّہ کے رؤسا میں ہے ہیں۔نسباً صدیقی ہیں اورفن طب اورعلم دین کی تعلیم خاص طور پرحضرت اقدس [سیف الله المسلول] سے پائی تھی ، باوجو د تعلقات دنیوی بڑے دین داراوراحکام دین کی شختی سے پابندی کرنے والے تھے۔

آپ کے ہاتھ میں شافی مطلق نے برکت وشفا کا خاص اثر رکھا تھا، مایوس العلاج مریض آپ کی حسن توجہ سے شفایاب ہوتے تھے۔ آپ مرید با خلاص حضرت سیدی شاہ عین الحق علیہ الرحمة کے تھے۔شعرو خن سے بھی ذوق تھا، وجیخلص کرتے تھے۔آپ نے ایک سلام اپنے شخ کی مدح میں نظم کیا تھاجس کامطلع ومقطع ہیہے:

السلام اے عاشق رب حمید ہادی دیں عین حق عبدالمجید یک نظر فرما که مستغنی شوم بر وجیه خولیش از فضل و کرم

ماهِ رمضان المبارك ا٢٩١ه[اكتوبر٤ ٨٨اء] مين انتقال هوا\_حسب وصيت آستانهُ

2+5+5 ☆ ٩ ٢ ١١ه (ضيا)

قا دریہ میں مرفون ہوئے۔اولا دآپ کی بدایوں میں موجود ہے۔

حکیم شخ تفضّل حسین صاحب

آپروئسائے مولوی محلّہ سے ہیں۔علم طب میں حضرت اقدی [سیف اللہ المسلول]
سیف اللہ المسلول]
سی تعلیم پاکرمہارت کامل حاصل کی تھی،خصوصاً تشخیص امراض اور ملکہ نبض شناسی میں صاحب
کمال تھے، لیکن بسبب احتیاط اکثر معالجے سے احتر از فرماتے تھے۔ نہایت وسیح الاخلاق،
متدین،متورع تھے، اُس کے ساتھ ہی صاحب ثروت بھی تھے۔ ۱۲۹۲ھ [24–1۸۷۸ء] میں
انتقال ہوا۔

 $\stackrel{\wedge}{\Box}$ 

### [مولوى امانت حسين صديقي]

مولوی امانت حسین صاحب دائش مندصد یقی عبدالرجمانی مکی نجین ـ آپ شاه محبوب عالم صاحب کے صاحبزادے ہیں ۔ آپ کا خاندان پشتہا پشت سے خطاب وائش مند سے متصف ہے ۔ شرافت وامارت کواپی آغوش میں لیے ہوئے مولوی محلّہ میں اقامت پذیر ہیں ۔ آپ نے نہایت وقت وشوق کے ساتھ طلب علم کی جانب توجہ کی ، حضرت اقدی [سیف اللّہ المسلول] سے محکیل علوم دینیہ فرما کر بحر حاصل کیا ۔ منجا نب سرکار مناصب جلیلہ پرفائز ہوئے اور منصفی درجہاوّل کا عہدہ حاصل کیا ۔ کتب بنی اور کتب جمع کرنے کا نہایت شوق تھا۔ اُستاذ زادوں کا نہایت ادب و احترام کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے مولوی انوار حسین صاحب مرحوم صدراعلی (سب جج) تھے۔ آپ کی تاریخ وفات معلوم نہ ہوئی ، اگر چہ آپ کے خاندان کی تاریخ بھی شائع ہوئی ، مگر یہ نقص رہ گیا کہ کسی بزرگ کی تاریخ پیدائش وانقال کا اندراج سہواً نظر انداز ہوگیا۔ طوالع الانواز میں سنہ وفات کہ 174 ھے۔ ا

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### میاں بہادرشاہ صاحب دائش مند

آپ بھی خاندان دانش مندال کے رُکن رکین ہیں، آپ بدایوں کے مشائخ کرام اور رؤسائے ذوالاحترام میں شار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی ذات مجسم برکات تھی۔ آپ سرائے فقیر میں (جو حضرت شاہ اجیالے صاحب علیہ الرحمۃ کی نگاہ کرم کی بدولت وراثتاً آپ کو پینچی تھی) سکونت رکھتے تھے۔ اب بھی آپ کے اعقاب و ہیں سکونت پذیر ہیں۔ آپ بھی حضرت اقدس[سیف اللہ المسلول] کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں اور حضرت شاہ اجیالے (۱۰) صاحب کی انوارگاہ کے مدت العمر جلوہ افروز رہے۔

### مولوي شيخ فصاحت الله صاحب متولى بدايوني

آپ بدایوں کے اکابررؤسامیں سے تھے، جسم کمال اور سرایا اخلاق تھے۔ مجالس میلاد شریف کے عاشق تھے اور مشاقانہ اہتمام کے ساتھ رہیج الاوّل شریف میں بارہ دن تک متواتر محافل کیا کرتے تھے اور اکثر روز انہ ہجوم شوق میں ادب و تکریم کے ساتھ خود ذکر شریف پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی زبان میں خداوند کریم نے بیتا ثیرو برکت مرحمت فرمائی تھی کہ روز انہ اہل شہر آپ کا بیان سننے کی تمنا میں آپ کے یہاں شریک محفل ہوا کرتے تھے۔ شہر آپ کا بیان سننے کی تمنا میں آپ کے یہاں شریک محفل ہوا کرتے تھے۔ سے الاسلام الے الاسلام کی کندہ ہے۔

### مولوى محررضى الله صاحب

آپ قاضی محلّہ کے عمائد سے ہیں۔نسباً آپ شخ صدیقی ہیں،آپ اپنے زمانے میں شرافت ونجابت کی زندہ تصویر،محاس واخلاق کی مجسمہ تنویر تھے۔۱۲۷ ھے[۵۸–۵۸ء] میں انتقال فرمایا۔



### مولوى غلام حيدرصاحب

آپ صدیقی شیوخ میں سے ہیں،نواح بلندشہر میں آپ کا بہت بڑا علاقہ زمینداری تھا، آپ حضرت تاج الفحول رحمۃ الله علیہ کے ماموں تھے۔شرف بیعت وتلمذ حضرت اقد س[سیف الله المسلول] سے حاصل تھا۔ مروت، محبت، ثروت، سخاوت نے آپ کے اوصاف کوعطر مجموعہ بنا رکھا تھا۔ عرصۂ دراز تک مناصب جلیلہ پر فائز رہے۔ ایام غدر میں دولت انگلیشیہ کی خیرخواہی نے

<sup>(</sup>١٠) شاه اجيا لےصاحب كے حالات كے ليے ديكھيے صفحہ 367 حاشية ١-

آپ کے اعزاز کوادر جپکا دیا۔ سکونت وقرابت بدایوں میں زیادہ ترمحلّہ عباسیان میں اب تک قائم ہے۔ آپ کی ذات نہایت فیض رسال تھی۔خصوصاً اہل محلّہ سے بکمال شفقت واحسان سلوک ہوتے تھے۔ ملازمت سے سبک دوش ہونے پراپی زمینداری واقع موضع ہےنڈ ولی ضلع بلندشہر میں سکونت پذریہ وکرراہی کمک بقاہوئے۔ آپ کی اولا دیدایوں میں مقوطن ہے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

### مولوی سیدخادم علی صاحب

آپ سادات کرام بخاریٰ سے ہیں۔آپ اپنے خاندان بھر میں (جوسوتھ محلّہ بدایوں میں

سکونت پذیر ہے) منتخب اور باعث افتخار سمجھے جاتے تھے۔ آپ علم وفضل، زہدوا تقامیں یکتائے روز گار تھے،صاحب باطن اورنسبت قوی رکھنے والے بزرگ تھے۔حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرهٔ المجید کے محبوب ومخصوص مریدوں میں تھے اور اپنے شخ کے عاشق جاں نثار تھے۔ ۲۵۲۱ھ[۳۱–۸۸۰ء] میں جب آپ کے پیرومرشد حجاج کی برات کے دولہا بن کر روحانی سج دھج کے ساتھ عروس حجلہ کقتریس کی زیارت کوتشریف لے گئے آپ بھی شرف ہمر کا بی سے معزز وممتاز ہوئے۔راستے بھرمستانہ بے خودی کے ساتھ خدمات انجام دے کرخصوصی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ایک دن جہاز میں بیٹھے ہوئے شخ کی قمیص یاک کررہے تھے سمندر کے تیز وتند ہوائی حجو نکے موجوں کی جا درآ ب کواُڑاتے ہوئے بار بار جہاز سے ٹکراتے ، دامان قمیص ہوامیں لہراتے ، اُس وقت آپ پرایک خاص کیفیت طاری تھی اتفاق سے کپڑ اہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں اڑتا ہواسمندر میں گریڑا،میرصاحب غائت غلبہ حال میں''یا شِنخ'' کہہ کرسمندر میں بلاتکلف کود پڑے۔دامن آب ہے ہم کنار ہوکر دامن قیص پکڑلیا،تمام جہاز میں ایک شور عظیم بریا ہو گیا،لوگ جہاز کے کناروں پرمجتع ہوکرآ پ کوافسوس ویاس کی نظر سے دیکھتے اورآ پ کی زندگی سے مایوں ہوہوجاتے ،مگرآپ کوگر کربھی کوئی خوف و ہراس نہ ہوا،افسر جہاز نے <u>حلقے</u> اور رسیاں سمندر میں ڈلوانا شروع کیں، آپ نے ایک رہی کومضبوط پکڑ لیا اوراُسی رہی کے ذریعے سے مع قمیص شاداں وفرحاں جہاز پر چڑھآئے۔لوگوں میں دوبارہ غوغہ مچے گیا اور چاروں طرف سے لوگ آپ کے یاس جمع ہونا شروع ہوئے ، ہر شخص نے کہنا شروع کیا کہ 'آپ کواپنے ڈو سنے اور جان جانے کا ذرااندیشہ نہ ہوا؟ پھر لطف ہیر کہ پانی میں غوط بھی نہ لگا؟''۔ آپ نے جواب دیا کہ

'' پیرومرشد کا کپڑا میرے ہاتھ سے سمندر میں گرے اور مُیں جان کے خوف سے دیکھا رہوں،
اسی طرح مُیں پانی میں گروں اور شخ وقت ناخدائی نہ کرے، یہ کیوں کرممکن ہے، جس وقت مُیں
پانی میں گرا ہوں شخ کا دست تصرف میری کمر میں جمائل تھا جس نے مجھ کو یہ بھی تمیز نہ ہونے دیا
کہ مُیں پانی میں ہوں یا خشکی میں''، تمام جہاز میں اس معر کہ عظیمہ سے مرشد برحق کے تصرف خاص اور مرید صادق کے اخلاص کی دھوم مج گئی، افسر جہاز بھی انگشت بدنداں ہوکررہ گیا۔ اسی طرح آپ کے خلوص کے اور واقعات بھی ہیں جو بسبب طوالت درج نہیں کیے جاتے۔ آخر میں مرحوم بدایونی کے دہوت گڑھ شلع فرخ آباد میں تشریف لے گئے اور مولوی سید نذرعلی صاحب مرحوم بدایونی کے یہاں مقیم ہوئے، وہیں بعارضہ فالے ۱۲۸۵ھ [۲۹ – ۱۹۸۸ء] میں وصال ہوا، مرحوم بدایونی کے یہاں مقیم ہوئے گڑھ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔

### قطعهُ تاريخُ وصال

صاحب ہر کمال خفی و جلی طالب عین حق میر خادم علی ۲ ۸ ۵ ادھ

چوں ز دنیا بدار بقا شد رواں ملہم غیب سال وصالش بگفت

اسی طرح بہت سے احباب وطن کے اکابر فیض یاب ہوئے۔خاندان کے اعزاوا قارب جو شرف تلمذ سے بہرہ یاب ہوئے اُن کاذکر سلسلۂ انساب میں آچکا ہے۔ یوں تو آپ کادریائے فیض ہرطالب کی شنگی علم کے لیے چشمہ آب حیات تھا اور تمام طلبا پر محبت [و] کرم یکساں اور برابرتھا، مگر آپ نے جس خلوص اور خصوص کے ساتھ علامہ اوحد جناب مولا نافیض احمد قدس سرۂ الصمد کو تعلیم دی ہے میا نداز فیض رسانی سب سے انو کھا اور جداگا نہ تھا، جس کا ظاہری کر شمہ مولا ناموصوف کے صلعہ درس کی وسعت تھی کہ ایک جہان بھر کو احاطہ کیے ہوئے تھی، جو آپ کے کثیر التعداد شاگردوں کی فہرست سے ظاہر ہے، جن کا مفصل تذکرہ رسالہ تحقہ فیض [مصنفہ حضرت تاج الفول] میں ہے۔

222

# مشاغل طبيه

سفر بنارس:

اگر چەحضوراقدس كے كمالات ظاہرى وباطنى كے بے انتها مناظر كى موجودگى ميں فن طب كا تذكرہ نه كچھوقىع ہے نه كچھ مناسب، مگر چونكه ذات والا كاتعلق كچھ دنوں إس فن شريف سے بھى رہا ہے اور ہزار ہابندگانِ خدا كو إس ذريعے سے بھى فيض پہنچا ہے، لہذا اُن كثير التحداد واقعات ميں

ہے اور ہرار ہا بیدہانِ حدا تو اِس دریعے سے بی ۔ ں چیچا ہے، نہدا ان سیر انتخداد وافعات یں سے جوشہرت عامہ کے ہاتھوں مسموع خلائق ہو چکے ہیں چندواقعات کاا ظہار کچھ بے جانہ ہوگا۔ پچھا ہے۔

تکمیل طب کے بعد جب دھول پور ہے آپ وطن واپس آئے اور مدرسہ قادر بیہ میں بساط علم پر جلوہ افروز ہوئے، شہرت درس نے طلبہ کا ہجوم آپ کے آستانہ فیض کا شانہ پر روز افزوں ترقیوں کے ساتھ کرنا شروع کیا۔اُن کے قیام وطعام کا انتظام، کتب ومطالعہ اور دیگر ضروریات کا

سرانجام ایک حد تک آپ نے برداشت کیا، آخر کہاں تک اِس بارکوآپ اُٹھا سکتے تھے، کوئی تعلقہ سربرانہا جو سے میں بہردہ شخص منہ سرب کو سرب کا تھا سکتے تھے، کوئی تعلقہ

داریاوائی ملک تو آپ تھے ہی نہیں جو ہر خص کی ضروریات کوآپ پورا کر سکتے ، مگر دل یہی چا ہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوکوئی شخص محروم نہ جائے۔ اِسی بڑھتی ہوئی ہمت اور چڑھتے ہوئے ولولے نے بیہ خیال پیدا کیا کہ سی جگہ کوئی ایساتعلق اختیار کیا جائے جومعاش کی جانب سے فارغ البالی ہو۔

آخر اِسی جنتجو میں باراد ہُ ریاست گوالیار گھر سے قصد سفر کر دیا، گوالیار کے چند ماہ کے قیام میں پیشتر سے اثر قائم ہو چکا تھااور وہاں کامیا بی زیادہ دشوار نہ معلوم ہوتی تھی، اِسی سبب سے وہاں

کا ارادہ فرمایا تھا، مگر مشیت الہی دوسرے طریقے سے منزل وقار اور کری اعزاز پر پہنچانا چاہتی تھی۔گھر سے روانہ ہوکر آپ تھر اپنچ،شب کوسرائے میں قیام کیا، بعد نمازعشا جب مسجد سے سرائے میں واپس آئے سرائے کی ایک کوٹھری میں سے سی شخص کی مضطربانہ چیخ پکار کی آ واز سنائی دی، دریافت سے معلوم ہوا کہ ایک مسافر شدت درد سے شخت بے چین ہے۔خصلت کرم نے اس کے حال زار کی طرف متوجہ کیا، اُس کے جربے میں جا کر حالت ملاحظہ فرمائی ، علاج کیا دوا

عطا فر مائی۔ دست شفانے اثر دکھایا، مریض کا درد جا تار ہا، چین سےسویا، آپ اپنی فرودگاہ میں آرام فر ماہوئے۔

صبح کو جب نماز کے لیے مسجد میں آپ تشریف لے گئے رات کے مسافرنے آپ کو دکھیر لیا، بداطمنان کر کے کہ آپ زیادہ دیر تک مسجد میں مقیم رہیں گے اپنی ضروریات رفع کرنے کے لیے سرائے سے باہر چلا گیا۔طلوع آفاب کے بعد چشم براہ ہوکر آپ کی آمد کا منتظرر ہا،جس وقت آپ اوراد معمولہ کے بعد مسجد سے باہرتشریف لائے وہ شخص فوراً حاضر خدمت ہوا،عرض کیا ''حضورمَیں وہی شخص ہوں جس پررات حضور نے اس درجہ کرم فرمایا تھا کہ مہلک تکلیف سے نجات ملی مکیں راجہ بنارس کی طرف سے اس امریر مامور کیا گیا ہوں کہ سی طبیبِ حاذق کو تلاش كركے داجه كى لڑكى كے علاج كے ليے اپنے ہمراہ لے جاؤں، إسى جنتو میں يہاں آكرشب باش ہوا تھا، میری خوش نصیبی ہے یا دختر راجہ کی زندگی میں اضافہ ہونے والا ہے کہ خدا نے حضور کی زیارت کرائی، جہاں حضور نے میرے حال پر رحم فر ما کر مجھے اس جا نکاہ تکلیف سے بیایا وہاں میری عرض داشت کوشرف قبولیت بخشا جائے اور میرے ہمراہ بنارس تک زحمت سفر بر داشت کی جائے''۔ یہ کہہ کرایک خلعت (جوراجہ نے اپنے اِس معتمد خاص کو صرف اس لیے دیا تھا کہ جب كوئى حكيم حاذ ق مل جائے تو بطور شناخت طلب بي خلعت پيش كر ديا جائے ) آپ كونذر گزرانا۔ آپ نے معتمد ریاست کی اس تیجی ارادت کو دیکھ کر اُس کی دعوت قبول فر مائی اور قصد بنارس کر دیا۔راستے میں تمام حال علالت مریضہ کا معتمد کی زبانی معلوم ہوا، یہاں تک کہ بنارس پہنچے۔ ہمراہی نے نہایت نکریم واعزاز سے اول اپنے یہاں آپ کو مقیم کیا،اس کے بعد راجہ ہے آپ کی حذاقت طب کا حال اس مؤثر پیرائے میں بیان کیا کہ والی ریاست بنارس کی عقیدت کامل و پختہ ہوگئ، فوراً ایک مکان جدا گانہ مع خدم وحثم کے آپ کے قیام کے لیے منتخب کیا گیا۔

دوسرے دن والی ریاست مع چندامراومصاحب کے آپ کی فرودگاہ پر بغرض ملاقات آیا اور لڑکی کی تمام حالت بیان کی ، یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے اطبااور ڈاکٹر موجود ہیں ہر شخص لڑکی کی نمام حالت بیان کی ، یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے اطبااور ڈاکٹر موجود ہیں ہر شخص لڑکی کے زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، ان واقعات نے آپ کواول تو سخت منظر کیا، مگر پھر راجہ کا خلوص اور اصرار دیکھ کر حکیم مطلق کی رحمت کے بھروسے پر آپ نے لڑکی کے دیکھنے کا ارادہ فر مایا اور بہ ہمراہی راجہ ودیگر عمائد مریضہ کے مکان میں داخل ہوئے لڑکی کی والدہ جونہایت ضعیف اور لڑکی

کی محبت میں سخت پریشان اور غمز دہ تھی لڑی کے پاس موجودتھی، آپ نے مریضہ کی بہت پر ہاتھ رکھ کر تشخیص کا مل سے مرض کی حالت پر غور کیا ہمیر نے دل میں چٹکی لی کہ اب مریضہ کا کام تمام ہو چکا دوااثر پذیر ینہ ہوگی علاج کرنا فضول ہے۔ آپ کو بھی اُس کی زندگی سے مابوی ہوئی، مگر لڑکی کے والدین کی تسلی وشفی کے لیے اُن سے کہا کہ' حالت اس قدر نازک ہے کہ اب کوئی دوا جو روز انددی جاتی ہے ہر گز سود مند نہ ہوگی البتہ ذراسی خاک میرے پاس ہے ان شاء اللہ اُس سے آرام ہوجائے گا، کیکن اگر آپ کو نقصان چہنے کا احتمال ہوتو ہر گز استعال نہ کریں' ،ضعیفہ مال محبت کے جوش میں فور اُروکر کہنے گلی کہ' خواہ کچھ ہوآپ وہ خاک ہی دے دیجئے'۔

اس کے بعد آپ قیام گاہ کووالیں ہوئے اوراس معتمد خاص کو جو پیشتر سے بندہ عقیدت تھا، ا یک چٹگی بھرخاک کاغذ کی پُڑیہ میں دے دی اور در بارا لہی میں جبین نیاز رکھ کرمتو کلانہ حصول عزت كى التجاكى - ناكامى كے تخيلات دامن گير ہوئے كه فوراً يہاں سے رخصت ہونا جا ہے، ورنه ندامت مال کارگریباں گیر ہوگی۔اس تخیر میں موقع تنہائی کوغنیمت جان کرآپ نے سامان سفر درست کیا، استخارے کی نیت کی ،شبیمثالی ا کابر طریقت کی پیش نظر ہوگئی ،قلب میں طمانیت وتقویت کے آثار ظہور پذیر ہوئے۔وہاں وہ معتمدریاست اُس خاک کواِس خیال سے کہا گرمحض اسی حیثیت سے بیہ پُڑید کی جائے گی تو والی ٔ ریاست کی نگاہوں میں کیا قدر ومنزلت ہوگی؟ ایک مکلّف صندوتے میں نہایت احتیاط کے ساتھ بند کر کے لے گیا۔ تیار دار رانی نے بلا تامل فرطِ عقیدت سے مریضہ کووہ خاک پلادی جلق ہے اترتے ہی خاک نے اکسیر کارنگ دکھایا، شافی مطلق کی شان جال بخشی نے جلوہ نمائی کی، آثار صحت ظاہر ہونا شروع ہوئے،مریضہ کواستفراغ کی آمد ہوئی،نر<sup>گ</sup>س بیارچیثم نیم بازی صورت کشادہ ہوئی ،فوراً خدام ریاست اطلاع کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مریضہ کے روبہ صحت ہونے کی خبر دی۔ آپ دوبارہ پھرتشریف لے گئے، حالت میں کچھ عجیب و غریب تغیر دیچ کرشکر باری اداکیا، ادویات سے علاج شروع کر دیا۔ ایک ہفتے میں مریضہ نے مرض ِ سخت سے نجات یا کی۔ تمام ریاست میں دھوم مج گئی، اطباو معالج اس عجیب وغریب علاج سے غرق تحیر تھے،اراکین وعمائدریاست نیاز مندانہ عقیدت مندی کے ساتھ آپ کے حسن معالجہ پر فریفتہ ہو گئے، والی ٔ ریاست نے خاطر و مدارات میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا اور آپ کی خدمات کو ریاست کے لیےفوراً آپ سے طلب کیا،آپ نے اس شرط پر کہ موجودہ اطبا جوریاست کے ملازم

تھے بدستورر کھے جائیں قیام منظور فر مایا۔ راجہ نے علاوہ مصارف مصاحبت ساڑ ھے تین سورو پے ماہوارآ پ کے ضروری اخراجات کے لیے مقرر کیے۔

اِس سلسلے میں ایک سال کے قریب آپ بنارس میں مقیم رہے اور صد ہا بندگانِ خدا کواس حیلۂ جمیلہ سے فیض عظیم پہنچا۔ صبح کے وقت حاجت مندوں کی مراد برآ ری اور شخیص امراض میں آپ مشغول رہتے ،اُس کے بعد وہاں بھی سلسلۂ درس کا اجرافر ماکر طلبہ کو تعلیم دیتے۔

ہنارس سے ترک تعلق کے بعد اِس فن سے بھی قطع تعلق کر لیا، لیکن نہ اس طرح کہ کوئی مایوں العلاج آپ کے آستانہ شفا منزل پر آ کرمحروم چلا گیا ہو، بلکہ صرف طبیب کی حیثیت سے اس کے بعد کوئی علاج نہیں کیا، اب جوعلاج ہوتے تھے وہ درویشا نہ رنگ میں ہوتے تھے اور جو چیز ہاتھ لگ گئی وہ ہی مریض کو بتادی۔

### [معالجات]

#### [ا] چونے سے علاج:

جس زمانے میں آستانۂ معلی یعنی درگاہِ مجید بید کی تعمیر جاری تھی اور آپ زیادہ تر وہیں رہتے تھے روز انہ مریض متلاشی پہنچ جاتے ۔ آپ کسی کو چونا ، کسی کو اینٹوں کی کتریں اُٹھادیتے ، دست شفا سے قدرت الٰہی کی نیرنگیاں ظاہر ہوتیں ، مریض شفایاب ہوتے ۔ جناب مولا ناحکیم سراج الحق صاحب وہیں حاضر خدمت رہ کر علوم ظاہری حاصل کرتے تھے اور فن طب میں بھی دست گاہ کامل حاصل کر چکے تھے ، یہ کر شمہ سازیاں و کیھ د مکھ کر حیران ہوتے ۔ آخر آپ نے بھی ایک دن بیسوچ مرکد اگر اس پاک درگاہ کی اینٹوں اور مٹی میں ماد ہُ شفا در بار ایز دی سے ود بعت رکھا گیا ہے تو ممیں بھی اِس ترکیب کو استعال کروں ۔

اتفاق سے فوراً ہی ایک مریض پہنچ گیا، اس وقت حضرت اقدس کسی گوشئد درگاہ میں مشغول وظائف سے، چونا اُٹھا کر مریض کو دیا اور اسی طریقے سے جیسا کہ دیکھے چکے سے ترکیب استعال بتا دی۔ مریض کو اس علاج سے شخت ضرر پہنچا۔ دوسرے روز پھر مضطربانہ حاضر ہوا، حضرت اقدس سے حکیم صاحب کی شکایت کی ، حکیم صاحب نے (جوحاضر خدمت سے) عرض کیا کہ''جس طرح حضور کو دیکھا تھا اُسی طرح مکیں نے بھی عمل کیا''، آپ نے فرمایا'' حکیم صاحب! آپ نے نسخ تو صحیح تجویز کیا، کیکن ترکیب بتانے میں غلطی کی''اور خود مریض کو اپنے ہاتھ سے وہی چونا اُٹھا کر دیا

اور فرمایا که 'آج اسی کواس طرح استعال کرنا''۔ مریض تو اچھا ہو گیا گر حکیم صاحب کوآپ نے ہدایت فرمائی که '' میاں! تم اپنے کتابی نسخ مریضوں کولکھا کرومئیں تمہاری کتابوں کا پابند نہیں ہوں، یہ ایک انعام الٰہی ہے، صحت و شفا خدا کی طرف سے ہے، جس کی قسمت میں شفا ہوتی ہے خدامیرے ذریعے سے اُس کوشفا عطا کردیتا ہے''۔

### [۲] برگ امرود سے ہیضہ کا علاج:

ایک مرتبہ مرض وبائی کی کثرت شہر میں ہوئی، ہزاروں جانیں ہینے سے تلف ہوگئیں، اکثر اطباع شہر جوآپ کے ہی زلد ربا سے دواکرتے کرتے عاجز آگئے اور خود بدولت بھی مریضوں کے ہجوم سے پریشان ہونے گئے تو حاضرین سے فرمایا" جمعے کے دن جب ہم درگاہ شریف جائیں راستے میں یا د دلایا جائے"۔ چنانچہ حسب معمول جمعے کو جب ختم کلام مجید کے لیے آپ آستانہ مجید یکو درست عالیہ [قادریہ] سے دوانہ ہوئے راستے میں تمام درختوں اور نباتات پرنظر فرماتے جا کہ درج سے قریب درگاہ علی ایک باغ میں جہاں امرود (سفری) کے بہت سے درخت سے آپ میں مبتلا نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ" شہر میں اطلاع کر دی جائے جو خض ہینے میں مبتلا مودہ صرف اس درخت کے بیتے لے جائے اور اُس کا جو شاندہ مریض پر استعال کرے" سیکڑوں مریضوں نے اس طرح شفا پائی۔ کثرت سے لوگ اس واقعے کے چشم دید شاہد اِس وقت بھی مریضوں نے اس طرح شفا پائی۔ کثرت سے لوگ اس واقعے کے چشم دید شاہد اِس وقت بھی بدایوں میں موجود ہیں اور آپ کا بی علاج مشہورانا م ہے۔

بالکل ایسے ہی ایک واقعے کی شہادت ایک شخص (جومعززین بلند شہرسے ہیں) دیتے ہیں کہ وہاں بھی ایک مرتبہ ہینے کی شدت تھی، آپ دہلی کے قصد سے بلند شہر میں دو چارروز کو مقیم ہوئے تھے اور آپ کی اطلاع شہر میں ہوتے ہی لوگ دعاودوا کی خاطر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے جنگل میں جاکر ایک درخت کے پتوں کے استعمال کا حکم دیا اور وہاں بھی سیکڑوں نے اس مرض سے نجات یائی۔

### [٣] ايك مريض كاعجيب وغريب علاج:

ایک مرتبہ آپ مع خدام تشریف لیے جارہے تھے، جس وقت شفاخانے کے سامنے گزر ہوا خلاف معمول لوگوں کا اژ دہام کثیر دیکھا، دریافت فرمایا'' کیا معاملہ ہے''، لوگوں نے عرض کیا'' ایک شخص کی ران میں دردہے گئ ہفتوں سے اس مصیبت میں مبتلاہے کسی علاج سے چھھا فاقہ نہیں ہوتا، آج بہمشورہ ڈاکٹر مریض کا پیر کاٹا جائے گا''، مریض کے اعزا وا قارب بیس کر کہ خود بدولت دریافت حال فرمارہے ہیں ممگین وملول حاضر خدمت ہوئے، سر نیاز پائے اقدس پرر کھ کر بہ کمال تضرع عرض کیا کہ'' مریض کی تکلیف شابنہ روز دیکھی نہیں جاتی، آج مجبور ہو کر پیرقطع کرانے کا ارادہ کر لیا ہے لوگ تماشائی جمع ہیں'۔ آپ نے کلمات تسکین ارشاد فرمائے اور ہمراہیوں سے کہا کہ'' آخرابیا کیا مرض ہے کہ خواہ مخواہ پیرکا ٹاجا تاہے؟''

جس وفت آپ مریض کے بالیں پر پہنچے ڈاکٹر کوموجود پایا، بیار کی بے چینی واضطراب د مکھ کرخود بھی ہے چین ہو گئے ، ڈاکٹر سے فر مایا کہ' کیوں غریب کوزندگی میں اس درجہ بخت تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے؟''سول سرجن نے کہا'' بغیرٹا نگ کاٹے ہوئے پیدر دنہیں جا سکتا''،آپ نے فرمایا کہ'' اگر بغیر پیر قطع کیے آرام ہو جائے تو آپ ہماری طب کے قائل ہو جائیں گے؟''ڈاکٹر نے ہنس کر کہا کہ' طب یونانی کواس علاج میں کیا دخل؟ اگرآپ کی دعا جبیسا كەمشهور ہے پچھاثر دكھائے توبيدوسرى بات ہے''،آپ نے فرمایا''اچھا ہم جہاں بتائيں آپ ہڑی میں سوراخ کردیں''،ڈاکٹرنے آپ کا کہنا قبول کیا، آپ نے ایک مقام پرانگلی ہے نشان کیا کہ اس جگہ ہڈی میں سوراخ کر دیا جائے ، ڈاکٹر نے فوراً انگریزی برمے سے عمل کیا، آپ نے و ہیں احاط ً شفاخانے میں سے ایک گھاس اکھیڑی اور اپنے ہاتھوں میں گھاس کو دبا کر اور مل کرعر ق نکالا۔اُس کے بعد ڈاکٹر سے کہا کہ'اس عرق کوسوراخ کے اندر پہنچاہیۓ''۔جس وقت عرق اندر پہنچا، دومنٹ نہ گز رے تھے کہ سوراخ کے اندر سے سیکڑوں بھنگے نکانا شروع ہو گئے۔ڈاکٹریہ جدید کرشمہ دیکھ کر متعجبانہ نگاہوں سے باربارآپ کے چہرے پرنظر کرتا تھااور کہتا تھا کہ'' جناب یہ ہرگز انسانی عقل اورطب کا کامنہیں''،تمام لوگ بھی غرق حیرت تھے۔تھوڑےعرصے میں ہزار ہا بھنگے سوراخ کی راہ سے نکل گئے ، مریض جوشدت درد سے تڑے تڑے کر کروٹیس بدل رہاتھا یک بیک محوخواب ہو گیا، دوبارہ آپ نے ایک گھاس کاعرق جب بالکل بھنگوں کا نکلنا بند ہو گیا سوراخ میں ڈ لوایا ،سوراخ مندمل ہو گیا اورمریض چنددن میں شفاخا نے سے صحت یا کراینے گھر کووا پس گیا۔ [۴] اہلیہ نصرت خال بدایونی کی جدیدزندگی:

ایک مرتبہ ایک بدایوں کے رئیس نصرت خاں نامی نہایت پریشانی اور نا کامی کے عالم میں حاضر مدرسہ ہوئے، اُن کی اہلیہ عرصے سے سخت بیارتھی، خاں صاحب کواپنی بیوی سے حد درجہ انس و محبت تقی، جس وقت حضرت اقدس کی صورت دیکھی قدم ہوی کو جھکے، قدموں پر گرتے ہی صبط گرید نہ ہوسکا، زارزاررونا شروع کیا، آپ نے بدوقت اُن کواٹھایا، سبب گریدوبکا دریافت کیا، عوض کیا'' حضورا بغالت اسار کی زوجہ عرصے سے بیار تھی آج اُس کی نزع کی ہی حالت ہے اگر حضورا لیسے وقت پر غریب خانے پر قدم رنج فرمانے کی تکلیف گوارا فرما نمیں تو ہر طرح موجب برکت ہوگا''۔ آپ بکمال شفقت وکرم خاں صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے، جس وقت مکان پر پنچے ہیں اندر سے عور توں کے نوحہ و بکا کی آ وازیں آ رہی تھیں، معلوم ہوا کہ مریضہ کا کام تمام ہوگیا۔ خاں صاحب تو یہ بنتے ہی چیخ مار کر قریب تھا کہ زمین پر گر پڑیں، لیکن اُس جان کرم کے تلطف آ میز ہاتھ دیگیری کے لیے بڑھے، زبان سے ارشاد ہوا کہ'' خاں صاحب! مردکو ثابت قدم رہنا چا ہے، محبر واستقلال سے کام لینا چا ہیے''، کلمات تلقین کے ساتھ ہی ہی گھہ دیا کہ''مکن ہے اِس وقت میر واستقلال سے کام لینا چا ہیے''، کلمات تلقین کے ساتھ ہی ہی گھہ دیا کہ''مکن ہے اِس وقت پر دہ کرا ایک مردہ کور گی بھی طبیب کودکھا تا ہے؟ مگر خاں صاحب نے بیردہ کرا یا عور توں نے شور مچایا کہ مردہ عورت کوکوئی بھی طبیب کودکھا تا ہے؟ مگر خاں صاحب کے حسن اعتقاد نے سب کوخاموش کیا۔

آپ مکان کے اندرتشریف لے گئے، مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہی فرمایا کہ خال صاحب! یہ بی بیتو بفضلہ تعالیٰ زندہ ہے اوران شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے وصے میں افاقہ ہوجائے گا''، یہ کہہ کر باہرتشریف لائے اور چند خذف ریزے منگائے، خال صاحب سے فرمایا کہ ' اِن کو جوش کرکے پانی جس طرح ممکن ہوفوراً مریضہ کے منھ میں ڈال دواور بعد کو جوحالت ہوائس کی اطلاع ابھی مجھے کرو''، خال صاحب تو دوا میں مشغول ہوئے اور آپ وہیں ایک خانقاہ میں تشریف لے گئے، صاحب مزار کی فاتحہ پڑھی، مراقب ہو کر خدا معلوم خدا سے لولگائی یا دربار رسالت تک دعائے اجابت طلب پہنچائی۔ اِس عرصے میں خال صاحب شادال وفر حال چہرے سے مسرت کارنگ نمایاں حاضر ہوئے اور کہا کہ ' حضور! مریضہ کے ہوش وحوال بالکل درست ہیں''۔ آپ دولت سراکووا پس ہوئے، خال صاحب نے دامن دولت سراکووا پس ہوئے۔ اور کہا کہ ' حضور! مریضہ کے ہوش وحوال بالکل درست ہیں''۔ آپ دولت سراکووا پس ہوئے۔ صاحب خال ساسلہ ہوئے۔

### [3] محر ظهور على خال رئيس دهرم يور كاعلاج:

جناب نواب محمد ظہورعلی خاں صاحب مرحوم رئیس دھرم پور (جو لال خانیوں میں خاندانی رئیس اور نہایت باوقار شخص تھے) بعارضۂ جذام مبتلا ہوئے، ہرقتم کا علاج کیا، ہزاروں رویے صرف کیے،مگرازالہُمرض نہ ہونا تھانہ ہوا۔آخر مایوں ہوکرعلاج سے دست کش ہو گئے 'لیکن آپ کے بڑے بھائی جناب نواب مجمہ وزیرعلی خال صاحب مرحوم رئیس اعظم دان پور بھائی کواس حال میں دیکھ کر بہت ہی مضطرب الحال تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا کوشش کیے جاتے تھے۔

آپ کوحفرت اقدس سے بے انتہا عقیدت تھی، جب کسی جگہ سے مراد براری نہ ہوئی تو برایوں آئے، چونکہ مخلصان خاص اور مجانی سرا پا اختصاص سے تھے نہایت منت واصرار سے حفرت اقدس کو دھرم پور لے گئے اور بھائی کی حالت زار دکھلائی۔ آپ نے اُن کی تسلی و تسکین فرمائی، دونوں بھائی ذی حوصلہ رئیس تھ سمجھے کہ نہ معلوم کیسی بیش قیمت ادویات سے علاج ہوگا، عرض کیا کہ'' حضور! ادویات کا خیال نہ فرما کیں، جو دوا جہاں سے ملے گی وہاں سے فوراً طلب کی جائے گئے''، آپ نے فرمایا کہ' ممیں جو دوا تجویز کروں گا آپ خود دکھے لیں گئے''، نواب صاحب کے مکانات کے نزدیک ہی گھیت تھے آپ نے ایک گھیت میں (جو کہاس کا تھا) بہت سے درخت مکانات کے نزدیک ہی گھیت تھے آپ نے ایک گھیت میں (جو کہاس کا تھا) بہت سے درخت مرق وغیرہ تیار کرایا۔ اِس علاج سے بعطائے ذوا کجلال مرض کا زوال اور استیصال ہوا اور تمام عمل کو وغیرہ تیار کرایا۔ اِس علاج سے بعطائے ذوا کجلال مرض کا زوال اور استیصال ہوا اور تمام عمل کو دان پور اور دھرم پورکوآپ کے خاندان کے ساتھ عقیدت رہی اور جناب مولا ناکیم سراح الحق صاحب مرحوم کو مدت العمر ان عالی ہمت رؤسائے دارالریاست سے جدانہ ہونے دیا۔ الحق صاحب مرحوم کو مدت العمر ان عالی ہمت رؤسانے دارالریاست سے جدانہ ہونے دیا۔ الحق صاحب مرحوم کو مدت العمر ان عالی ہمت رؤسانے دارالریاست سے جدانہ ہونے دیا۔ الحق صاحب مرحوم کو مدت العمر ان عالی ہمت رؤسانے دارالریاست سے جدانہ ہونے دیا۔

ایک مرتبه مولوی سدیدالدین صاحب شائق عباسی مرحوم نے کسی غلطی سے (بقول اُن کے بعض احباب جلسہ کے ) سکھیا کھالی، فوری اثر نے طبیعت کا رنگ دگرگوں کرنا شروع کیا۔ احباب نے دریافت کیا، جب اصل حالت معلوم ہوئی جلدی سے مدرسہ عالیہ قادریہ میں لے کر آئے۔ گیارہ بجے دن کا وقت تھا، آپ ایک چار پائی پر استراحت فرما تھے، حضرت تاج الخول قدرس مرۂ رومال سے مکس رانی فرمارہ ہے تھے، شائق مرحوم نے آگے بڑھ کرلڑ کھڑائی زبان سے آداب عرض کیا، جس وقت کان میں سلام کی آواز پہنچی فوراً گلابی چپرہ د کھنے لگا اور کسی قدر غصے کے سامنے کسی کو ساتھ جلال انگیز لیجے میں سلام کا جواب دے کرفر مایا ''میں یہ کیا حرکت؟'' آپ کے سامنے کسی کو جرات کلام تو بھی ہوتی ہی نہ تھی ، خاص کر جلال کی حالت میں کون جواب دیتا۔ شائق مرحوم تو

کانپ گئے، پیینہ آگیا، تھوڑی دیر سکوت کا عالم رہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ''کوئی ہے؟''،
حضرت تاج الخول نے معمول کے موافق فوراً عرض کیا ''عبدالقادر''، ارشاد ہوا دیکھو درواز بے
کے باہر دیوار کے قریب ایک فلاں صورت و شاہت کی گھاس ہوگی اس کوتو ڑلا وَ، حضرت مولا نا
بھی حیراں ہیں کہ آج نہ معلوم شائق سے کیا بے عنوانی ہوئی ہے نہ اُنہوں نے پچھعرض کیا نہ خود
بدولت نے پچھ دریافت فرمایا ہے، جس گھاس کا پیتہ دیا تھالا کر حاضر خدمت کی ۔ (بدوہ زمانہ ہے
بدولت نے پچھ دریافت فرمایا ہے، جس گھاس کا پیتہ دیا تھالا کر حاضر خدمت کی ۔ (بدوہ زمانہ ہے
کہ حضرت اقدس کی ظاہری روشی چشم ظاہر میں نگاہوں سے غائب ہو چکی تھی ) گھاس ہاتھ میں
لے کر پچھ حصہ پھینک دیا باقی کا ہاتھ سے دبا کرعرق نکالا اور شائق مرحوم کو قریب بلاکرعرق منہ میں
لے کر پچھ حصہ پھینک دیا باقی کا ہاتھ سے دبا کرعرق نکالا اور شائق مرحوم کو قریب بلاکرعرق منہ میں
فوراً زہر کا اثر جاتارہا، دوبارہ زندگی پائی عرصے تک عروس زیست سے ہم کنارر ہے، عرصۂ دراز
کے بعد پیک اجل نے خلوت مزار میں گھوارہ استراحت درست کیا، عرصے تک علیل رہ کرانتقال
فرمایا۔ درگاہ معلیٰ میں مدفون ہوئے۔ ۲۱ رہ جب المرجب ۱۳۲۱ھ [اگست ۱۹۹۹ء] سال

#### وقات ہے۔ [2]ایک خا کروب عورت کی بلاعلاج صحت یا بی:

ایک مرتبہ چندخا کروب چار پائی کی ڈولی بنا کرایک مریضہ عورت کولائے ،سڑک پر مدرسہ عالیہ [قادریہ] سے باہر ڈولی کورکھ دیا۔ مریضہ کی حالت میتھی کہ تمام جسم سوکھ کر کا ٹاسا ہو گیا تھا بجز استخوال گوشت بدن پر باقی نہ تھا، بظاہرامیدزیست منقطع ہو چکی تھی، مگر ذات گرامی صفات تو غریبوں کا سہارا، ناامیدوں کا ملجاو ماوئی تھی۔ ہر شخص بیجا نتا تھا کہ اُس ابن غنی کے درسے کوئی خالی ہاتھ پھر تا ہی نہیں ہے،ار ذل طبقے کے بیکس غریب خاک روب صرف اسی امید پر کہ شاید نگاہ کرم ہوجائے قریب المرگ عورت کو لے کر حاضر ہوئے۔

جس وقت آپ حرم سراسے برآ مدہوئے ،غریب بھنگی دور سے گڑ گڑا کرز مین پرگر پڑے ،
آپ کو اُن کے حالِ زار پر نہایت ترس آیا، قریب آ کر مریضہ کی حالت کو دیر تک بغور ملاحظہ فرماتے رہے یکا کیک لب جال بخش پر نہسم کی جھلک جلوہ ریز ہوئی ،فر مایا'' اچھا کل مریضہ کو قبل طلوع آ فتاب لے کر آنا ہمیکن فلاں راستے سے شہر کے باہر باہر لانا اور ڈولی پر پردہ نہ ڈالنا''۔ دوسرے دونالی الصباح خاکر وب حسب الارشاد مریضہ کو لے کرحاضر ہوئے۔ دوسرے دن آپ

نے پھر بغور حالت کو دیکھا اور فر مایا که'' آج تو اور ہم نسخه نہیں لکھتے کل پھر اِسی راستے سے اِسی طرح لے کر آن''۔ تیسرے دن بھی مہتر بموجب ارشادعورت کو لے کر حاضر آستانہ ہوئے، تیسرے روز بھی کوئی دوا تجویز نہ فرمائی اور کہا کہ'' روزِ آئندہ بھی اسی طریقے ہے لے کر آنا''۔ غرض ایک ہفتے تک یوں ہی روز انعمل کرایا۔اس ہفتے بھر میں مریضہ کی حالت اس قدرر وبصحت ہو چلی تھی کہ بلاسہارے جاریا ئی براٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔آٹھویں روزارشاد ہوا کہ'' کل جبآ ؤتو راستے میں دو چارفدم مریضہ کی کمرمیں ہاتھ ڈال کر چلانا''۔خاک روب روز النتمیل حکم کرتے رہےاوراسی امید میں رہے کہ شاید کچھ دوا بتا دی جائے۔ پندرھویں دن مریضہ میں اتنی سکت آگئی تھی کہ خود آہستہ آہستہ چل کر مدرسہ شریف تک آگئی، اُس کے بعد آپ نے فرمایا کہ''اچھااب تمہیں صحت ہوگئی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ،روز مرہ شہرسے باہر صبح کوتھوڑی دور ٹہلا کرؤ'۔ مریضہ کا بوں خود بخو دبغیر کسی علاج کے صحت یاب ہوجانا، برشخص کو متعجب کرنے والی بات تھی بعض خدام نے جرأت کر کے عرض کر ہی دیا کہ'' حضور نے اس قدر عرصے تک روزانہ حاضری كاحكم مريضه كودياليكن كوئي دوا تجويز نه فرمائي، نه بظاهر زبان مبارك سے دعائية كلمات كا اظهار ہوا، آخرخود بخو د نیم مرده کا تندرست ہوجانا کوئی راز ضرورہے''،آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ'' دراصل بیغورت کسی انگریز کی ملاز متھی اور کھلے میدانوں میں ہوا کھانے اور ٹہلنے کی عادی تھی اینے مکان پر آ کر بیار ہوگئی اور وہ عادت ترک ہوگئی ،جس کے سبب سے مرض نے اور بھی ترقی کی ،ہم نے دیکھا کوئی مرض پخت اس کولاحت نہیں یہی عمل سمجھ میں آیا، خدانے اس کواچھا کردیا''۔

### [ ٨ ] والده مولوى ستار بخش قادرى كاعلاج:

ایک مرتبه مولوی سعید بخش صاحب قادری مرحوم (جورؤسائے محلّه سوتھ بدایوں سے تھے اور خاندان حضرت اقدس [سیف الله المسلول] کے آخر دم تک شیفتہ وفریفتہ رہے ) اُن کی اہلیہ محترمہ حالت حمل میں سخت علیل ہو گئیں، مدت حمل پوری ہو چکی تھی، کین بچہ پیدا نہ ہوتا تھا، تمام خاندان سخت پریشان تھا، اطباعلاج سے جواب دے چکے تھے، ڈاکٹر نے قطعی فیصلہ کر دیا تھا کہ بچہ رحم کے اندر مرچکا ہے، ایسی حالت میں رحم کے اندر مرچکا ہے، ایسی حالت میں مریضہ کی جان جانے کا بھی شخت اندیشہ تھا۔ اِن مصائب جانکاہ سے مولوی سعید بخش صاحب مرحوم کو انتہا درجے کی پریشانی تھی، جب تمام تدابیر ظاہری سے قطع امید ہوگئ تو حاضر خدمت ہوئے،

تمام حالت عرض کی ، فر مایا'' ہم مریضہ کی نبض دیکھنا چاہتے ہیں'' اور مولوی صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے ، مولا نا حکیم سراج الحق صاحب بھی ہمر کا بی میں حاضر سے ، حکیم صاحب بھی جو پہلے سے معالج سے یہ قیاس قائم کر چکے سے کہ شاید بچر تم مادر میں فوت ہو چکا ہے ، ڈاکٹر کو بھی بلوایا گیا ، ڈاکٹر نے آپ کے سامنے بھی اپنی وہی رائے ظاہر کی ۔ آپ نے فر مایا کہ'' دونوں کی رائے سے ہیں دشواری نہیں ہے بچ بفضلہ زندہ ہے ، رحم کے اندر پھوڑا ہو گیا ہے ، جس کی وجہ سے باہر آنے میں دشواری ہوئی'' ، بیس ہے بچ بفضلہ زندہ ہے ، رحم کے اندر پھوڑا ہو گیا ہے ، جس کی وجہ سے باہر آنے میں دشواری ہوئی'' ، گویا حکیم صاحب کی طرف سے خود ہی ادویات تجویز فرما ئیں اور اپنے سامنے دوا بلاکر مولوی سعید گویا حکیم صاحب کی طرف سے خود ہی ادویات تجویز فرما ئیں اور اپنے سامنے دوا بلاکر مولوی سعید بخش صاحب اور حکیم صاحب سے فرمایا کہ'' فوراً باہر چلو'' اور جلدی سے مکان سے باہر آئے ، ہوز در واز سے سے باہر شریف نہ لائے تھے کہ جیتا جاگتا بچہ پیدا ہو گیا اور بہو سے سے مواد فاسدہ بھی خارج ہوا۔ وہ بچہ خدا کے فضل سے اب بوڑھا ہونے کو آیا اور بہت سے اپنے بچوں کو اور اپنی والا دکی اولا دکی اولا دکی اولا دکی اولا دکی اولا دکی ولادت کا ہے۔

غرض اسی طرح اگرآپ کے روزانہ کے واقعات پر نظر ڈالی جائے تو ہزاروں ایسے واقعات معلوم ہوں گے جس سے عقل انسانی عاجز ہے اور سیٹروں عجیب وغریب قصصرف آپ کے کمالات طبیہ کے متعلق مشہور ہیں۔ دراصل آپ صاحب تا ثیر تھے جو زبان سے کہد دیا وہ ہوکر رہا۔ حضرت مولا نارومی علیہ الرحمۃ نے ایسے ہی با کمال حضرات کی نسبت مثنوی شریف میں فر مایا: گفتہ او گفتہ اللہ بود

مردوں کوزندہ کرنا، مردہ دلوں کو حیات جاوید عطا کرنا خاصانِ خدا کے دست تصرف میں شان قدوسی کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔

222

# علائق د نيوي

بنارس سے سلسائہ تعلق ترک کر کے جب پھر آپ وطن تشریف لائے اور آپ کی خداداد
قابلیت نے وطن کی چارد یواری سے نکل کرشہرت ونا موری کے علمی سبزہ زاروں کی گلگشت شروع
کی حکام وفت اور والیان ملک نے قدر دانی اور مرتبہ شناسی کے اظہار کے لیے دست طلب بڑھانا شروع کر دیے اور آپ کی خدمات کو سرکاری کا موں کی انجام رسی کے لیے مانگنا چاہا۔ آپ نے پچھ دنوں محکمہ افتا (جواس وفت گور نمنٹ میں قائم تھا اور بطور مفتی کے علا کو عہدے دیے جاتے سے ) کواپنے کلک انصاف جو کی روشنائی سے فروغ بخشا۔ اسی دوران میں ریاست وکن سے محکمہ فضا کی صدارت کا حکم آبا آپ نے اول الذکر صیغ سے دست بردار ہوکر ریاست کوروائلی کا تہیہ کر لیا، مگر بعد مسافت کے لحاظ سے وہاں بھی جانا لینند نفر مایا، او هر حاکم ضلع کواپنی کچہری میں عہد کہ ایلیہ سرشتہ داری کے لیے کسی معزز وممتاز فائق الاقر ان والعلم کی تلاش ہوئی، ضلع بھر میں اس جلیا ہیں موجود نہیں اس وقت ضلع کا صدر مقام سہوان تھا، جہاں اب تخصیل وضع کی دو پچہریاں موجود ہیں، گیا۔ اس وقت کواپنا گرویدہ کیا ہے اور غالبًا ساڑھے تین سال تک آپ نے جو ہر ذاتی آپ بدایوں سے سہوان تشریف لے گئے اور غالبًا ساڑھے تین سال تک آپ نے جو ہر ذاتی آپ بدایوں سے سہوان تاری کے اور غالبًا ساڑھے تین سال تک آپ نے جو ہر ذاتی آپ بدایوں سے سہوان تاری ویدہ کیا وقت کواپنا گرویدہ کیا ہیا ہے کہ اور خالبًا ساڑھے تین سال تک آپ نے جو ہر ذاتی سے حکام وقت کواپنا گرویدہ کیا ہے تارے رکھا۔

شخ محرافضل بدایونی آپ کی نیابت میں کام کرتے تھے۔ جب تک آپ سہسوان اس سلسلے میں قیام پذیر رہے، خوان کرم ہمیشہ کشادہ رہا۔ صبح سے شام تک باور چی خانہ گرم رہتا تھا مطبی کو تھم تھا کہ جس وقت کوئی اہل وطن صادر ووار دہوائس کوفوراً کھانا کھلا یا جائے۔ اہل معاملہ اہل قرابت جو کثرت سے روز مرہ تصفیہ مقد مات کے لیے سہسوان جاتے آتے رہتے تھے بلاتکلف آپ کے بہال مقیم رہتے اور مہمان ہوتے۔ پوری شخواہ مصارف مہمان نوازی میں صرف ہو جاتی بعض اوقات خرج کے لیے مکان سے بھی کچھ طلب کر لیا جاتا۔ درس و تدریس کا سلسلہ وہاں بھی برابر

جاری رہتا، اکثر سہسوان کے علم دوست شرفا کوآپ سے اور آپ کے تلامٰدہ سے شرف تلمذہ حاصل تھا اور جب آپ نے اس سلسلے سے بھی قطع تعلق کیا مدرسہ عالیہ [قادریہ] میں مستقل طور پرحلقہ استفادہ کا اجرافر مایا۔ برابراہل سہسوان تحصیل علم کی دھن میں بدایوں آتے رہتے اور حضرت تاج الحول اور مولا نافیض احمد صاحب کی شاگردی کا فخر حاصل کیا۔

مشائخانہ سیاحی میں جب زیادہ ترقیام حیدرآباددکن میں (جہاں باطنی خدمت سرکار غوشیت مآب کی جانب سے آپ کے سپر دھی) ہوا، نواب آصف جاہ خلد مکانی اور تمام امرا و اراکین ریاست کو آپ سے عقیدت وارادت ہوئی۔ آپ کے مصارف کے لیے عالی جناب نواب می الدولہ بہادرخال صاحب حضور نظام سابق جنت آشیانی نے کوشش کر کے سترہ روپ یومیہ مقرر کرائے ، لیکن اُسی زمانے میں چندم یدین حضرت زیدۃ العرفا حافظ محمطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ [وفات:۲۲۱۱ھ/۱۵-۱۸۹ء] صاحب سجادہ خانقاہ خیرآبادتقرریومیہ کی کوشش اور فکر میں سے اللہ علیہ آپ نام فرما دیے ان کومغموم وکبیدہ خاطرد کھی کراپنی علوہ متی سے اس یومیہ میں سے چورو بے یومیہ اُن کے نام فرما دیے اور مستقل طور پرخانقاہ خیرآباد کے لیے اُس یومیہ میں سے چورو بے یومیہ اُن کے نام فرما دیے اور مستقل طور پرخانقاہ خیرآباد کے حیاب سے ریاست فرخ نہاد حیررآباد سے برابر جاری ہے، جس کی تعداد سرکاری سکے سے دوسوسا ٹھر دو پے ماہوار کے فریب ہوتی ہے۔



# ذ وقيعر فال

### مدارج قرب الهي:

منزلِ قرب کے خلوت نشین نورانی وجود، حریم قدس کے بردہ بردار، روحانی ہستیوں والے جب عالم ارواح سے گلشن ام کان کی گل گشت کے لیے جیسجے جاتے ہیں اوّل باد ہ الست کے تندوتیز ساغر میخانهٔ قدم کی وحدت نگار کشتیول میں سجا کران کےسامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بیرحدوث پیند متوالے مینائے حقیقت اساس کی سج دھیج سے آٹکھیں ملاتے ہی کیف بےخودی سے مخمور ذوق حق شناسی سے سرشار ہوکر تر نگ خمار میں ساقی از ل کا طواف کرتے ہوئے قالو بلیٰ کے خوش آئند ترانے میثاق آفریں کے میں گانے لگتے ہیں۔اس کے بعد تنزیہ کے نزہت محل سے تشبیہ کے شبہات افروز تماشا گاہ میں آتے ہیں،خلوت وحدت کی فردادا کیں ،جلوت کثرت کی نیرنگ سازیاں رفتہ رفتہ دل ہےمحوکر نا شروع کرتی ہیں،کین جلوہ وجوب کی دکش تجلیاں مجلس امکان میں رخشاں ہوہوکران دور افمادگانِ جادهٔ مقصودکواینی کشش نورانیت سے اپنی طرف کھینچتی ہیں بھی فانوسِ خیال میں اللہ ۔ نورالسموات والارض كتصور بكرتصديق بناكر چكريين ڈالاجاتا ہے جھي نحس اقرب كے پیول تاررگ جال میں بروکر گلے کا ہار بنائے جاتے ہیں۔ بھی و فسی انفسکم افلا تبصرون کہہ کریائے نظر کو جولاں گاہ تصور میں رسخیز کیا جاتا ہے، شعل مدایت کی اس انوکھی جلوہ ریزیوں سے روشنی یانے والے عینک بصارت کو دیدۂ بصیرت سے دور کر کے سربہ گریباں ہو ہوکراییے ہی وجو دمیں واجب الوجود کی تلاش کرتے ہیں، پر دہ برانداز قلب حیب دب کر ضمیر سے کہتا ہے کہ اے محیط امکان کے چکرلگانے والو! نقطهٔ وجوب تک رسائی محال ،اگر ان کنتم تحبون الله کے احاطے میں صورت یر کارگشت لگانے کی تمنا ہے ف اتب عو نبی کہنے والے کی گردش ابر ویر چپلو، اُس کے دائر وَاتباع میں داخل مو، مركز حقيقى حلقه چشم بن جائے گا، اگر چينهار ييش روالطرق الى الله بعدد انفاس الحلق ر ترجمہ اللّٰہ تک پہنچنے کے راہتے انفاس مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں ] کہہ کر ظاہر کر چکے ہیں کہ جادہُ مقصود (منزل قرب الہی) کی راہیں انفاس خلق کی طرح کثیر التعداد ہیں، تاہم اس دائر ہے ہے مرکز تک ہرراہ صورت قطر صراط متنقیم ہی نظر آئے گی۔ اب بی حلقہ بگوشانِ صاحب قوسین منزل اوّل یعنی طریق اخیار کواپنے پائے ثبات وقدم استقلال سے طے کرتے ہیں۔ صوم وصلوٰ ق کی پابندی، جج و زکوٰ ق کا ممکن الوقوع اشتیاق راحت جان مراد ہوتا ہے۔ بھی جہاد نفس کی طرف حوصلہ مند طبیعت جدو جہد کرتی ہے، بھی تلاوت قرآن عظیم ان کاروح پرور معمول ہوتا ہے، کیکن عجلت پہند جوش طلب تاخیر مقاصد کے نا قابل برداشت عشوہ وانداز کا شکار ہوتا ہے، فائز المرام ہونے کے لیے مدتوں محوانتظار رہنا ہے۔

دوسری راه بعنی طریق ابرار کے اختیار پرخودرفته تمنا کمیں مجلق ہیں، ولولہ انگیز ارمان اس راه پر بھی لگالاتے ہیں۔ اخلاق ذمیمہ سے نفرت، خصائل حسنہ سے رغبت ہونے لگتی ہے، ' دل بیارو دست بکار' معیار طلب بنتا ہے۔ مجاہدات وریاضات کی مجلی خیز شعاعیں باطنی تاریکیوں کونیست و نابود کر کے دل کو بقعہ نور بناتی ہیں، تزکیہ نفس سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، لیکن معراج کمال اور افق اتصال کی بالائی منزل اب بھی مافوق النظر معلوم ہوتی ہے۔ لذت قرب اور ذوق اتصال کھے لمحترتی کرتا ہے، جوشِ طلب بھی نحیا نہیں بیٹھنے دیتا، ہروقت دامان آرز و بڑھا بڑھا کر شاہد سن آفریں سے متاع وصل کے لیے حس نقاضا کرتا ہے۔

منزل قرب کی تیسری راہ یعنی تجلہ وصال میں جس کوطریق عشاق کہیے رسائی کے وسائل ڈھونڈ نے جاتے ہیں، باطنی جذبات اُبھار اُبھار کر از خود اس طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جلال بارگاہ اور شان جروت دورہی ہے چتون دکھاتی ہے، پائے ہمت لغزش میں آ کرعصائے شخ کاسہارا ڈھونڈ تے ہیں، اس کا نام تلاش مرشد کامل رکھا گیا ہے۔ ہزاروں با کمال منزل مقصود پر پہنچ کر اپنے نقش قدم پر چلنے والوں کو اس پاک طریق کی تعلیم دیتے چلے گئے کہ مند تقرب کی حاشیہ شنی بغیر غاشیہ بردار کی شخ طریقت ہر گرمکن نہیں۔

اس مخضرتمہید سے میرامد عابینہ تھا کہ میں اصول تصوف کوفر وغ تحریر کا باعث تھہراؤں بلکہ مقصود صرف سے ہے کہ اتن تی بات اہل نظر کے پیش نگاہ ہوجائے کہ خاصان خدا کے مراتب کس طرح بتدری رفعت وعلو کے منازل طے کرتے ہیں۔ انہیں اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے جب حضرت مولانا [سیف اللہ المسلول] کے وقائع سابقہ پرغور تیجے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی ابتدائی

حالت طریق اخیار سے بالکل مشابرتھی ۔ روزہ نماز کی یابندی کے لیےصرف اسی پر قیاس کر لینا کافی ہے کہ آپ کس بابر کت خاندان کے نونہال تھے، کن خدا رسیدہ ہاتھوں کو آپ کا گہورا ہ تربیت بنایا گیاتھا۔ حج وز کو ۃ کی ادائیگی کے لیے ابھی قدرت نے وقت مقرر نہ فر مایاتھا، جہا دُفس طلب علم کی مستی نے جسیا کچھآپ سے کرایا وہ عالم آشکارا ہے۔ بارہ برس کی عمر کودیکھیے اور پیادہ پا سفر دور دراز پرنظر کیجیے۔اگر چیاُس وقت آپ کامنتہائے نظرخاص حصول قرب الٰہی نہ تھا، تاہم ذات الہی کاعلم حاصل کرناصفات نامنتہا ئی کی معلومات بہم پہنچانا منشائے حصول کمال ضرور تھا۔ اسی طریق ابرار میں جب آپ کی طرف نظر اُٹھتی ہے ایک طرف اگر علائق دنیوی کے خارزار میں آپ کے دامن کوالجھا ہوا دیکھتے ہیں تو دوسری طرف باو جود تعلقات کے لذائذ دنیوی ہےآپ کو بیگانہ حض پاتے ہیں۔' باہم،' ہوکر' بے ہم،' ہونے کی شان، بندہ ہوکر باخدا ہونے کی آن ہر پہلو سے آپ کی پابنداداؤں میں نکلتی ہے۔فقرا کی اعانت،غربا کی دھگیری،اعزا کا خیال،احباب کی دلجوئی، در ماندوں کی امداد، بے سوں کی ناز برداری، حاجت مندوں کی حاجت برآ ری،امرا سے علیحد گی،عما کد سے جدائی، فاسق و فاجر سے نفرت اخلاق کے حیکتے ہوئے جوہر ہیں ۔اسی کا نام خصائل حسنہ رکھا گیا ہے۔غیبت وریا تملق وتکبرافعال ذمیمہ کے حارعضر مکر و فریب، کذب وافترا،خودرائی وخودستائی اعمال شنیعه کیشش جهات جوان سے بیگانه و بیزار وہی مقبول روز گار۔خدا کافضل عظیم که آپ کی ذات گرامی صفات جہاں شائل جلیلہ وخصائل جمیلہ کا عطر مجموعة هي وہاں اطوارر ذیلہ اور حرکات ناپیندیدہ کی ہوا بھی نہ گئی تھی ۔ کہنے کو ملازمت کا حیلہ حواله تھا،مگر دراصل اس بردے میں آپ کا امتحان ہونے والاتھا، یا بندعلائق ہوکر آزا دانہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہونا جس قدر دشوار ہے وہ جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں، مگر بحد اللہ کہ آپ نے اِس حالت میں بھی وہی کر دکھا یا جوا کا برمتقد مین ہی کا کا م تھا۔

آخرجانج کامیابی کے ساتھ قتم ہوئی، جذبات روحانی نے دل میں گدگدی پیدا کی، ذوق حقیقت شناسی نے ارمانوں کو بھڑ کایا، پیچلی تمنا ئیں ترقی کے سبزہ زاروں میں ہوا کھانے کی آرزو مندہوئیں، آتش عشق آ ہوں سے شرر بار ہونے گئی، منزل قرب تک پہنچنے کی خاطر ذکر واشغال، مجاہدہ وریاض کو واسطہ وسیلہ بناکر ہرطرح سلسلہ جنبانی کی، نیام عمل کی کمندیں بام تقرب تک پہنچا سکیں، نہ تقوی وریاضت نے حریم قدس تک رہبری کی۔ آخر طبیب حاذق تھے حکمت الہیہ کے سکیں، نہتقوی وریاضت نے حریم قدس تک رہبری کی۔ آخر طبیب حاذق تھے حکمت الہیہ کے سکیں، نہتھو کی وریاضت نے حریم قدس تک رہبری کی۔ آخر طبیب حاذق تھے حکمت الہیہ کے سکیں، نہتھو کی وریاضت نے حریم قدس تک رہبری کی۔ آخر طبیب حاذق تھے حکمت الہیہ کے سکیں۔

راز کوسمجھ گئے کہ ورزش جسمانی جس طرح بدن کی تر وتازگی کا سبب ہے اسی طرح کثرت ذکر وشغل روح کوتازہ کرنے کا ذریعہ۔ جس طرح بے احتیاطی، بدپر ہیزی امراض جسمانی کے لیے باعث ضرراسی طرح مشاغل واذکار میں بے قاعدگی و بے اصولی سے روحانی مضرت کا خطر۔ جس طرح امراض جسمانی کی خاطر طبیب فاضل کی ضرورت یوں ہی امراض روحانی کے لیے معالج کامل کی حاجت۔ تصور کی رہبری سے بھی نسخہ اپنے ازالہ امراض کے لیے تجویز کیا گیا کہ اب گھر چل کر جس طرح مریض ہمیشہ اپنے مزاج داں طبیب کے پاس دوڑتا ہے ) اپنے روحانی رہبر کامل سے رجوع کیجے، والد بزرگوار سے زیادہ (جواس وقت مند تقرب کا اکیلا تا جدارتھا) اور کون واقف کارظرف شناس ہوسکتا ہے۔

### حصول بيعت وترك علائق:

اِس خیال نے ایک مستانہ بے خودی اور نیاز مندانہ ذوق ارادت کے ساتھ آستانہ شخ پر پہنچایا، اس سے قبل بھی کئی بارا ظہار مدعا ہو چکا تھا، مگر نظر کرم ملتفت ہو ہو کر رُک جاتی تھی، اب کی مرتبہ بے تابانہ اصرار کے ساتھ عرضداشت پیش ہوئی، والد اقدس کی مہر بھری نگاہیں بیٹے کی سعادت مند جمین نیاز پر پڑتے ہی تار گئیں کہ اس مرتبہ طلب صادق کا جوش ہے، زبان کا کا م چثم شخن گونے کیا ہم جھے گئے کہ شخ کی چثم شخن گو کھلے لفظوں میں یکاررہی ہے کہ:

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں ایں خیال است ومحال است وجنوں [ترجمہ: خدا کی طلب بھی رکھتے ہواور حقیر دنیا کو بھی چاہتے ہو! بیصرف خیال ہے، محال ہےاور جنون ہے۔]

ادهرش کے اداشناس آستانہ ہوس جو پہلے سے آگاہ کردیے گئے تھے، آپ کوسکین آمیزالفاظ میں سمجھانے لگے اور صاف طور پر منشائے شخ سے ظاہر کر دیا کہ جب تک بیہ تعلقات دنیوی آپ کے دامن سے وابستہ بیں کمال باطنی میں کمال حاصل ہونا دشوار ہے۔ آپ نے اسی وقت ملازمت سے ترک تعلق کرنے کامصم ارادہ فر مایا۔ استعفیٰ دے کر خدمات سرکاری سے سبک دوشی حاصل کی۔ اس کے بعد ہجوم شوق اور کمال عقیدت سے طریقہ انبقہ عالیہ قادر یہ میں اپنے والد بزرگوارامام الاولیا شخ الکل فی الکل حضرت مولانا شاہ عبد المجید عین الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست خدا

پرست میں ہاتھ دے کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ طریقہ بیع**ت مشائخ سلسلۂ قادر بیر برکا تی**ہ:

اس سلسلۂ عالیہ کے مشائخ کرام اوّل مرید صادق کو وضو ئے تازہ سے ادائے نوافل کی مہرایت فرماتے ہیں، کم از کم دورکعت نمازنفل (جس میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ اخلاص تین تین بار یڑھی جاتی ہے )ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے،طالب بیعت تاوقتے کہ شخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ <u>پہنچ</u>نوافل کے بعد خاموش صورت شیخ کے نصور میں مشغول رہتا ہے۔جس وقت بیعت کے لیے شیخ کا دست تصرف مرید کے ہاتھ میں پہنچتا ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ تجدیدا یمان کرائی جاتی ہے۔اُس کے بعدتمام معاصی وجرائم سے باقرارلسان و ہتصدیق قلب تین بارتو بہکرائی جاتی ہے،تو بہ کے بعد کلمات دعائیہ جوﷺ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں ،مرید بھی اپنی زبان سے اُن الفاظ کا اعادہ کرتا ہے، اب خاص وقت آتاہے کہ شخ کی باطنی توجہ مرید کے قلب کوگر ماتی ہے۔ تین مرتبہ شخ کی توجہ کا اثر مرید کے جذبہ ً صادق کوابھارتا ہے،توجہ کے بعد شخ کی جانب سے ایجاب اور مرید کی جانب سے قبول کے کلمات تین تین بارادا ہوتے ہیں۔اگر مرید تنہا ہے تو اسی وقت اوراگر جماعت ہے تو فرداً فرداً اسی طرح ہر شخص سےایجاب وقبول کے بعد صرف ایک بارشجر ہُ طیبہ پڑھایا جا تا ہے، شیخ کی زبان ہے جوالفاظ نکلتے ہیں سب مریدایٰ اپنی زبان سےان کود ہراتے ہیں۔اُس کے بعد فاتحہ کی شیرینی تعظیم وادب کے ساتھ مریدخاص طور پریٹن کے ہاتھ سے اپنے اپنے دامنوں میں کھڑے ہوکر لیتے ہیں، اسی انداز پر جس وقت حضرت مولا نانے اپنے دست طلب کوشیخ کے دست کرم ریز میں دیا پہلی ہی توجہ میں خزائن معرفت سے مالا مال ہو گئے ، انوارالہی سے قلب روش آئینیٹریم قدس بن گیا۔

ظرف عالی اگر چہ بہت کچھ وسعت پذیر تھا، کیکن شخ کی شان کریمی کے سیلاب عظیم کونہ روک سکا، دوسری اور تیسری توجہ نے عروس حقیقت کی بے نقاب رونمائی کرا کر نہ صرف وارفتہ کھال ہی بنا دیا بلکہ وادک ایمن کا عالم نظروں کے سامنے پھر گیا۔ بے خودی اور مدہوثی نے دامن کھینچا، سرو یا کا ہوش باقی نہ رہا، جذب کی حالت طاری ہوگئی شجر ہ پڑھتے پڑھتے حالت متغیر ہونے گئی۔

بیعت سے فراغ کے بعدرنگ نیرنگ نے رنگ جمایا، نگارخانهٔ عالم کی رنگ رلیاں بے طفی و بے رنگی کی رنگت میں ظاہر ہو ہو کر نگا ہوں سے گر گئیں۔ کچھ دنوں شخ کے تار نگاہ سے دامان قبانے چولی دامن کا ساتھ رکھا، نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے، مگر جذب کی ولولہ خیز ترقیاں گریباں گیر

تھیں ،ان سے گلوخلاصی نہ ہوسکی ۔ آخر گھر کوخدا حافظ کہہ کرجس طرف کومنھا گھا چل دیے۔ عر صے تک یہی حالت رہی بجزاوقات نماز ہروقت ماسواسے بےخبری رہتی تھی ، بےخودا نہ مستی کی دُھن میں خدامعلوم کہاں کہاں کی سیاحی کی ،کس کس جگہ قیام کیا مختلف انتخاص نے مختلف رنگوں میں آپ کومستغرق ریاضت پایا، نفس کشی کے لیے سخت سے سخت مجاہدات آپ نے کیے، متقد مین کےانداز ریاض جو کانوں سنے تھے دیکھنے والوں نے اپنی آئکھوں دیکھے۔ بھی لذت بادیہ پیائی سے حلاوت یائی بہجی دامن کوہ سے دامن باندھ کر چلہ کشی فر مائی۔ بارہ سال تک اسی طرح اسائے جلالی و جمالی کے اشغال میں محورہ کر منازل تلوین کو طے کیا۔منڈتمکین پر جلوہ افروز ہوئے، سیر فی اللہ کی محویت آفریں شاہراہ میں رسائی ہوئی، بےخودی نے کام بنایا، نسبت چشت غالب آئی، ہندالولی کی سرکار سے سندولایت کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ حضرت قطب الاقطاب خواجه قطب الدین بختیار کا کی رحمة الله علیه کی روحانیت نے آپ کو بالکل اپنی طرف متوجه کرلیا۔ کشاں کشاں آپ در بارڈر بارحضرت قطب صاحب برحاضر ہوئے، آستانہ بوی کی تہ میں راز کمال یائی اورسر کامیابی مضمر تھا۔ یہاں صبغۃ اللّٰد کی رینی کا وہ چوکھا رنگ آپ پر چڑھا کہ بالکل رنگ گئے۔ حالت جذب نے تنزل کیا،سکر کی کیفیت سکون طبیعت کا سبب ہوئی، نعمت باطن اور دولت عرفان کےان گنت خزانوں سے جھولیاں بھرلیں، چندروزہ حاضری میں برکات بیکراں کے علاوہ طی الارض كاخصوصى تمغه عطاموا، جس نے 'سير وافي الارض'' كى تمام مشكلات كوآسان كرديا۔ حضورسيدالعالمين أيسي كانظاره جمال:

انہیں ایام میں ایک بزرگ صاحب دل سے ملاقات ہوئی بہاشارہ روحانیت حضرت دسگیر عالم رضی اللّہ تعالیٰ عنہ اُنہوں نے ایک خاص درود شریف کی جومعمولات خاندان حضرت سید آل حسن رسول نماد ہلوی (۱۱) سے ہے اور قصیدۂ بردہ شریف کے اِس شعر کی اجازت دے کر آپ کے اوراد میں داخل فر مایا:

هوالحبیب الذی ترجی شفاعته لکل هول من الاهوال مقتحم [ترجمہ:وہالیسے مبیب ہیں کہ پیش آنے والے ہرخوف وخطر میں ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔] اس درود شریف کی کثرت اور اس مبارک شعر کی برکت سے نوشاہ کون و مکال،عروس

<sup>(</sup>۱۱) آپ کے حالات کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ 367 حاشیداا۔

مملکت ربانی، جان جہاں، جانان عالم حضور رحمۃ للعالمین (روحی اسه الفدا) کے نظارہ جمال با کمال سے چند بارمشرف ہوئے۔ اِس واقعہ کامفصل تذکرہ آئندہ کمتوبات میں خود حضور اقدس کی زبان قلم سے ناظرین کے گوش گزار ہوگا۔

پہلی بارطالع بے دار نے اس انداز سے دربار پُر انوار میں باریا بی کا اعزاز حاصل کیا کہ حضور پُر نور کو چاہ ذرم م حضور پُر نور کو چاہ ذرمزم پر جلوہ افروز پایا،خود کو بھی خوبی قسمت سے وہیں حاضر دیکھا، چاہ زمزم کا پانی جوش کھا کرادھر آتامعلوم ہوا،آپ پانی کواپنے ہاتھوں میں لینے اور نکال دینے میں مشغول نظر آئے، رخسار ہائے مبارک اس درجہ بجلی خیز ہیں کہ نگاہیں فروغ نورسے خیرہ ہوتی ہیں۔

دوبارہ لذت ِحضوری کا لطف اس آن بان سے حاصل ہوا کہ حضور سید عالم اللہ ایک حکم اللہ ایک علم اللہ ایک علم اللہ ایک عاضر ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، خود کو بھی محوِآ مد ورفت پایا، لیکن واپسی کے وقت بیم محویت اس درجہ بے خود کی کو پنجی کہ سات بار حضور کا طواف کیا۔

تیسری باری رؤیت میں تجلیات رحمت وانوار کرم نے ٹی تج دھج دکھائی، ذوق تکلم اور عزیت کا طبت سے سرفرازی حاصل ہوئی۔حضور شافع ہوم النثو و اللہ اللہ کا دوہی شعر قصیدہ کردہ شریف کا تلاوت فرماتے ہوئے پایااور بکمال شان کرم ارشاد ہوا کہ قصیدہ کا بنت سعاد مصنفہ کعب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کھی خوب ہے وہ بھی پڑھنا چا ہیے اورخود حضورا کرم (روحی کے الفدا ) نے اِس پاک شعر کو اپنی زبان مبارک سے ادافر ما کر اُس کے پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ایکن حضرت اقد س جب بیدار ہوئے یہ شعر ذبین مبارک سے اُر گیا۔ بی تڑپ کررہ گیا، انقباض روح ہونے لگا، کسی طرح کشود کا رنبیں ہوئی، فوراً عریفہ خدمت شخ میں لیعن حضرت والد بزرگوار کی جناب میں حاضر کیا۔ اُس معمولات کے مطابق اجازت چاہی، یہاں آئینہ شعر کو دریافت کیا، قصیدہ بردہ شریف کی خاندانی معمولات کے مطابق اجازت چاہی، یہاں آئینہ قلب پر پیشتر ہی سے بیتمام واقعات عکس اُلگن ہوہ کوکررونما ہو چکے تھے، تقاضائے ہمت عطاپاشی کے لیے طلب صادق کا منتظر تھا، جب یہ عقیدت آفریں طلب نامہ نگا ہوں سے گزراا کرام وانعام کی خاندانی وسندخلافت کے در بارشخ سے معقیدت آفریں طلب نامہ نگا ہوں سے گزراا کرام وانعام کی خاندانی وسندخلافت کے در بارشخ سے مرحمت فرمائی گئی۔ بھیل مراتب کے بعد مدارج تقرب میں خاندانی وسندخلافت کے در بارشخ سے مرحمت فرمائی گئی۔ بھیل مراتب کے بعد مدارج تقرب میں جنابھنا علووا تصال ہونا جا تا تھا اُس قدر در بار نبوت کی حاضری کا شوق دل کو ابھارتا تھا۔

## سفر حجاز [وعراق]

يبلاسفر حج:

1700 اھ قدسی[۲۰۹-۱۸۳۹ء] میں ﷺ سالہا سال کی ریاضت شاقہ کے بعد اِسی جذب و بیخو دی کے عالم میں آستانۂ حضرت قطب صاحب علیہ الرحمۃ سے جج کا احرام باندھ کر پیادہ پا تہ ہے تہ سنظر کر دیا۔ دہ بلی سے روانہ ہو کر دارالخیر لیعنی دربارا جمیر میں حضرت سلطان الہند غریب نواز کی حضوری سے مشرف ہو کر فیوض و برکات کی بے شار نعمت بطور زادِراہ سلطان غریب نواز کی بارگاہ سے حاصل کی۔ یہاں سے بھی اُسی مستانہ دُھن میں احمد آباد گجرات ہوتے ہوئے سورت میں ہمہ تن نور کی صورت داخل ہوئے۔

راستے بھرخاصان الہی کی پاک رومیں اپنے اپنے مقام پرآپ کو برابرنوازتی رہیں۔ ہر جگہ سے دامن بھر بھر کر باطنی دولت عطا کی گئ۔ دبلی سے سورت تک پیادہ پاسفر کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، بعد مسافت کا خیال کیجیے، راہ کی دشوار یوں کوسوچے، بہت سے دریا، پہاڑیاں، جنگل وغیرہ کی طرف نظر دوڑا کیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تن تنہا محض ایک شخص کے لیے کس قدر خطرناک سفرتھا، کیکن آپ کو ہروقت آپ کی ہمت وارادت لا تحزن ان الله معنا [ترجمہ: خوف نہ کرواللہ ہمارے ساتھ ہے] کی حوصلہ بخش آیت بڑھ کر سنادیتی، نہ کچھ خوف تھانہ ہراس۔

چھ مہینے کا سفر ہا وجود ہے کہ راہ میں آستانوں پر قیام کیا، اولیائے کرام کی زیارت کا اہتمام ملحوظ نظرتھا، پھر بھی صرف سترہ دن میں طے فر مایا۔سورت میں جس وقت آپ کی اِس وَ ھے سے تشریف آوری کی خبر مشہور ہوئی، خدائی بھرکی نگاہیں جیرت واستعجاب کے ساتھ آپ پر پڑنا شروع ہوئیں۔ بکثرت لوگ دامن دولت سے وابستہ ہونے گئے، چونکہ زمانہ جج بالکل قریب آگیا تھا

<sup>﴾</sup> مولا ناانوارالحق عثانی نے پہلے سفر حج کا سنہ ۱۲۵۵ھ ہی تحریر کیا ہے ( طوالع الانوار:ص۸) کیکن حضرت تاج الفو ل نے ۱۲۵۴ھ تحریر فرمایا ہے۔ دیکھیے:الکلام السدید:ص۲ (مرتب)

اس لیےلوگوں کی مشاق آرز وئیں آپ کورو کنے میں نا کا مرہیں۔

سورت سے بذریعہ جہازخورد بادبانی آپ نے سفر کیا، یہ جہاز بھی خلاف معمول بہت ہی قلیل عرصے میں منزل مقصود تک پہنچ گیا اور جدّہ میں جا کرلنگر انداز ہوا۔ جدہ سے مکہ معظمہ تک اگر چہاونٹ کرائے پرلیا گیا تھالیکن آپ کے پیادہ پاسفر طے کرنے کا ایک دوسرا سامان پیدا ہو گیا۔ ہمیشہ سے ہمت عالی غرباو مساکین کی امدادواعانت کے لیے وقف تھی، یہاں ربِّ کعبہ نے آپ کی مربیانہ خدمات کوایک ہیوہ عورت و بیتم بیج کی نگہ داشت کے لیے مامور کردیا۔

اِس کا قصّہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ حسن اتفاق سے مَین پوری تشریف فر ماہوئے ، وہاں آپ کے شاگر درشید جناب شخ جمال الدین صاحب مرحوم نے (جو حکومت کے معزز عہدے پر فائز تھے ) کمالِ خلوص اور نیاز مندی کے ساتھ اپنے مکان پر قیام کے لیے اصرار کیا۔ شب کواپنے ملاز مین میں ہے ایک نو جوان شخص کوآپ کی خدمت کے لیے منتخب کر کے تکم دیا کہ وہ شخص خود مع دیگر ملاز مین کے رات بھر پنکھا کرنے پر مامور رہیں اور کیے بعد دیگرےنو بت بہنو بت بدلتے ر ہیں۔ گریانو جوان شخص ہی جب سے آپ شیخ صاحب کے مکان پر رونق افروز ہوئے ،خود بخو د محبت وعقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت کو کمالِ سعادت سمجھتار ہا۔ شب کوسب سے اوّل خوثی خوثی حاضر خدمت ہوااور اِس خدمت میں کچھالیامتغزق اور محوہوگیا کہ بالکل کسی دوسرے ملازم کویاس نہ آنے دیا، یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔ تہجد کے وقت بھی وضو کے پانی وغیرہ کا انتظام کیا، جب نماز فجر کے لیےاول وقت سے آپ مسجد کوتشریف لے گئے تو پیخض ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے مکان کو گیا۔ رات کومکان نہ آنے کا سبب اُس کی والدہ نے دریافت کیا، لڑکے نے جواب دیا کہ ''ہمارے شیخ صاحب کے وطن ہے ایک بڑے بزرگ عالم حاجی حرمین تشریف لائے ہیں، اُن کی خدمت میں میرا جی خود بہخوداییالگا کہ بالکل جدا ہونے کوطبیعت نہ ہوئی ،رات بھرانہیں بزرگ کی خدمت میں بسر ہوئی اور ابھی پھر جار ہا ہوں'' لڑ کے کی بیتقر سیسنتے ہی ماں کی حالت بدلی چېرے پر عقیدت آگیں رنگ دوڑ گیا،لڑ کے سے نام اور جائے سکونت دریافت کیا۔ نام ونشان معلوم ہوتے ہی بےساختہ جوش رفت اُ س نیک عورت کوطاری ہوااورلڑ کے کے ہمراہ خود بھی شیخ صاحب<sup>اً</sup> کے مکان پر حاضر خدمت اقدس ہوئی ۔جبین نیاز قدموں کی جانب جھکا کرعرض کیا کہ' حضور نے اِس جوان اور مجھ نا تواں کو بہجیانا؟''۔ حاضرین نے حضرت اقدس کو خاموش دیکھ کرعورت سے

استفسارحال کیا۔

اُس وقت اُس ضعیفہ نے اپناوا قعہ سنانا شروع کیا کہ یہ پیکس اِس لڑے کے والد کے ہمراہ جج کو گو تھی، جہاز میں شوہر بقضائے الٰہی فوت ہو گیا۔ بچہ شیر خوارتھا، جب جبر ہیں جہاز سے مسافر اُتر کر مکہ کرمہ کور وانہ ہونے گئے مہیں اِس بچے کو گو دمیں لیے ہوئے بیادہ پا اُس مقام پر پہنچی جہاں اونٹ جمع ہوتے ہیں۔ بیسی کا سفر، شوہر کے مرنے کاغم ، زادِراہ کچھ پاس نہ تھا۔ اِسی عالم یاس میں اونٹ جمع ہوتے ہیں۔ بیسی کا سفر، شوہر کے مرنے کاغم ، زادِراہ کچھ پاس نہ تھا۔ اِسی عالم یاس میں اُتھا کہ اُس کو بیسوچ کر کہ قافلے آتے جاتے ہیں شاید کوئی خدا کا نیک بندہ بچے ہوئی ایکن ماں کی محبت کب یکھیا جھوڑ نے والی تھی ؟ تھوڑی دور چل کر پھر والیس آئی ، بچے کو گو دمیں اُتھا یا، آئکھیں اشکوں سے پچھیا جچوڑ نے والی تھی ؟ تھوڑی دور پھر چلی اور پھر لوٹ آئی ، بہی اتفاق کی بار ہوا۔ لڑا یا اور جو ساختہ آہ نگل گئی۔ پھر نچ کو خدا حافظ کہہ کر چٹان پر لڑا یا وار بی اثنا میں حضور اقدس کی نگاہ پڑی ، بچے کا چھر پر بلکنا، عورت کا بے قرار ہو ہوکر بار بار آنا جانا دیکھا۔ شان کرم اور جوش شفقت کی اہریں دل میں دوڑ گئیں ، ضعیفہ عورت سے فر ما یا کہ '' مکہ معظمہ کی بیا ونٹ جائے گائم مع اپنے بیچے کے اونٹ پر آرام واطمنان سے بیٹھ کر چلو'۔

بیوہ عورت اور بیٹیم بیچے کی اِس طرح دشگیری فرمائی خود بدولت پا پیادہ روانہ ہوئے۔ مکہ معظم پہنچ کر مقصود اصلی یعنی شرف جے سے فارغ ہوکر مدینۃ الرسول کی حاضری کا قصد کیا۔ قافلے کے ساتھ آپ کا اونٹ بھی روانہ ہوا، آبادی سے باہر نکل کر معلوم ہوا کہ ایک شیر خوار بچہ زمین پر پڑا ہواہا تھ پیر مار رہا ہے۔ آپ کوفوراً خیال آگیا، اونٹ سے اُٹر کر بیچ کے قریب آئے ، معلوم ہوا کہ وہی بچہ ہے۔ آپ نے کو گود میں اُٹھالیا، اُس کی ماں کو قافلے میں تلاش کر کے بلوایا اور پھر نہایت محبت و شفقت کے ساتھ اپنا اونٹ عورت کو مرحمت فرمایا اور خود پیادہ روی سے بیسفر برکت اُٹر طے کیا۔ راستے بھر جہاں بچہ دودھ کے لیے روتا آپ راستے میں اگر بدؤوں کی آبادی ہوتی مکانوں پر جاجا کر دودھ فرا ہم کرتے ، ورنہ قافلے میں جس طرح ہوسکتا نیچے کو دودھ پلواتے۔

مکہ معظمہ میں بیعورت خود جماعت مساکین میں جاکر شامل ہوگئ تھی اکین مگرینہ منورہ پہنچ کرعورت کوزادِراہ بھی کافی مرحمت فر مایا۔ یہاں تک کہ وہ عورت صحیح وسلامت مع اُس طفل شیر خوار کے اپنے وطن واپس آگئی اور وہ بچہ اب جوان ہوکر اِس قابل ہوا تھا کہ شخ صاحب کے یہاں نوکری کی خدمات انجام دیتا تھا۔ حاضرین نے جب بیدوا قعداور اِس درجہ شفقت کا حال سنا وجد کرنے گئے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ'نہم کو بالکل اس واقعے کا خیال بھی ندر ہاتھا، مدتوں کی بات آج اِس نیک بخت نے یا دولائی'۔

غرض یہ پہلاسفر دہلی سے مدینہ طیبہ تک پیادہ پا طے ہوا۔ کعبے میں تجلیات الہی کی جلوہ ریزیاں نور باطن کے فروغ کا سبب ٹھہریں۔مدینے میں حضور رحمت عالم (روحی له الفدا) کی خصوصی رحمتوں نے مالا مال کیا۔دونوں جگہ علماومشائخ کرام کی مجالس میں شرکت فرمائی ،اکا برحجاز وعرب کی زیارت کی ،اصحاب عظام کے مزارات سے فیض روحانی حاصل کیا،اسنا دحدیث دونوں جگہوں کے اجلہ مشائخ سے (جوائس وقت تمام بلادِ عرب میں استاذ العلما اور شیخ وقت مانے جاتے تھے) لے کر ہندوستان کومراجعت فرمائی۔

#### اجازت قصيدهٔ برده شريف:

آپ نے قیام حرمین طیبین میں ایک بزرگ خدارسیدہ کا (جوعامل تصیدہ بردہ شریف سے)
آوازہ کمال سناتھا۔خاطراقد س میں تمنائے اجازت قصیدہ بردہ شریف بددرجہ کا بت پیدا ہوگئ۔

یہ بزرگ مشائخ وسادات بلاد حضرموت [ یمن ] سے سے، اسم شریف سیدتھا۔ جب جہاز بادبانی
نواح حضرموت میں ایک شہر کے قریب (جوساحل بحر پرواقع تھا) پہنچا معلوم ہوا کہ وہ بلدہ جائے
نواح حضرموت میں ایک شہر ہے جس کا نام بھی خیر سے نشہر ہے۔ اُس وقت آپ کے اشتیاق
دلی میں ہزاروں تمناؤں کا جموم ہوا، ارمان و آرز و نے بے اختیار سیدصاحب کی زیارت پرآمادہ
کیا، مگر مجبوری، مایوی کی مختلف صورتیں پیش نظر کرتی تھی، بھی یہ خیال کہ شہر بہت چھوٹی سی جگہ
ہے جہاز رُکے گاکیوں، بھی یہ خطرہ کہ مکان دور ہوگا جانا دشوار ہے۔ اُمیدویم کی حالت میں لطف
کہ جہاز ناموافقت ہوا کے باعث بندرگاہ 'شہر' پر دوروز تک کنگر انداز رہا۔ ستم ظریف مسلمان
ناخدا کے جہاز نے مسافرین کو جہاز سے اتر نے کی ممانعت کر کے ایک اور شرط کی قیدلگائی
مگر آپ کے شوق طلب نے آپ کو اجاز سے اتر نے کی ممانعت کر کے ایک اور شرط کی قیدلگائی
مطابق آپ نے بھی اپی ضرورت پیش کی، جواب ملاکہ یہ کوئی ضرورت الین نہیں ہے کہ جہاز سے
کہ جہاز آپ نے کی کو اجازت دی جائے گی جس کی اہم ضرورت ثابت ہوجائے گی۔ اِس شرط کے
مطابق آپ نے بھی اپنی ضرورت پیش کی، جواب ملاکہ یہ کوئی ضرورت الین نہیں ہے کہ جہاز سے کہ جانے سے کہ جہاز سے کہ کہانے کو کی خور سے کہ جواب سے کہ جہاز سے کہ جہاز سے کہ جواب سے کہ جواب سے کہ جواب سے کہ جواب س

ائر نے کی اجازت دی جائے بذر بعہ خلاصیان جہاز بیضر ورت رفع کر دی جائے گی۔ جب ہر طرح افسر جہاز کے خشک جوابوں سے مایوسی ہوئی تو آپ نے بھی سکوت فر مایا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ از خود جانا اس وجہ سے پندنہ فر مایا کہ نہ معلوم کس وقت ہوا موافق ہوجائے اور جہاز بلاا نظار مسافرین چھوڑ دیا جائے۔ آپ کے جذبات روحانی کوصد مہ پہنچنا قدرت کو منظور نہ ہوا تھوڑ کی دیر نہ گزری تھی کہ افسر جہاز نے آپ کوآ واز دی ، مگر آپ پہلی آ واز پر مخاطب نہ ہوئے ، دوبارہ اُس نے پھر قریب آکر آپ کو بلایا ، آپ نے فوراً فرما دیا کہ '' جھے کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا ثبوت پیش کروں'۔ آپ کے جواب پر افسر جہاز نے ہنس کر کہا کہ '' ابھی تک آپ کو مجھ سے ضرورت و حاجت تھی ، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے '' ، یہ کہ کرآپ کو ہمراہ لیا اور جہاز سے خشکی میں اُتار کر سیدصا حب کے مکان تک آپ کی ہمراہی میں آیا۔

آپ جس وقت داغل مکان ہوئے اتفاق سے ورد کا وقت تھا، طریقہ ورد ہے تھا کہ بعد نماز اشراق سید صاحب مسجد میں پشت بقبلہ ہو کر بیٹھتے تھے، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے، ورسرے اشخاص صف طالبان کے عقب میں ہوتے تھے، سید صاحب خود بنفس نفیس قصیدہ شروع فرماتے، بقیدا شخاص سنتے رہتے، اعتصام واحتسام وادعیہ کل اجابت پر جملہ طالبان اجازت سید صاحب کے ساتھ بہ آواز بلند مجموعی طور پر پڑھتے، دو پہر کے قریب وردختم ہوتا، اس کے بعد فاتحہ ہوتی، لوگ منتشر اور متفرق ہو جاتے۔ سید صاحب تھوڑی دیر قبلولہ فرماتے، پھرائھ کر نماز ظہر ہوتی، ابعد ہ جماعت حاضرین کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ کھانا کھا کر جنگل کوتشریف لے جاتے، نماز عصر کے لیے واپس آتے، عصر سے مغرب اور مغرب سے دوسری صبح تک تلاوت قصیدہ شریفہ تک بالکل خاموش رہے، صرف نماز ظہر سے فراغ طعام تک بات چیت فرماتے۔ فارغ ہوکر سیدصا حب کو پھیند رہیش کی اور بعد نماز کھانے کا وقت آیا، افسر جہاز نے کھانے سے فارغ ہوکر سیدصا حب کو پھیند رہیش کی اور بوخش کیا کہ سے ہندی بزرگ حضور کا از حدمشاق تھا اس وجہ سے میں اپنے ہمراہ لے کرآیا ہوں، سیدصا حب نے جواب دیا کہ ''خوب کیا جولائے'' ، اُس کے بعد نا خدا نہ خدا نے کہ خوالات اپنے وطن کے عرض کے، نا خدا بندر 'می کی اور میمان دیا کہ ' خوب کیا جولائے'' ، اُس کے بعد نا خدا نے کہ حالات اپنے وطن کے عرض کے، نا خدا بندر 'می کی اخدا میں خوالات اپنے والاتھا۔ صرف اِس کے بعد نا خدا نے دو بعد نا خدا رخصت ہو کر جہاز برآئے۔

دوسرے روز آپ تنہا تشریف لے گئے اور قبل شروع ور دمسجد میں پہنچ گئے ،حسب معمول

سیدصاحب اپن جگه پراورطالبان موجوده اپنی اپنی جگه پر بیٹھ گئے، آپ کو جب حلقے میں جگه نه ملی تو آپ دست بسته کھڑے ہوں تو آپ سے کہا''اے ہندی چراستادہ بیروں شؤ' [ترجمہ:اے ہندی کھڑے کیوں ہو؟ باہر جاؤ] تو سیدصاحب نے اُس شخص سے غصے میں فرمایا'' بیروں رو' [ترجمہ:تم باہر جاؤ] وہ شخص بی و تاب کھا کر حلقے سے اُٹھ گیا۔سیدصاحب نے آپ کواس جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، آپ بھی بدارشادسیدصاحب شریک ورد ہوئے۔

بعد فراغ جب سید صاحب قیلولہ کے لیے تشریف لے گئے آپ بھی داخل آرام گاہ ہوئے اور سید صاحب کی مالیدن پاکا قصد کیا ،سید صاحب نے نہایت شفقت و محبت سے خلاف عادت سلسلۂ تکلم شروع کیا اور اجازت قصیدہ مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد سید صاحب محواستراحت ہوئے اور آپ وہیں منتظر تشریف فرما رہے۔ یہاں تک کہ سید صاحب نے اُٹھ کر نماز ظہرا دا فرمائی اور بروقت طعام آپ کو اپنے برابر بھلا کر کھانا کھلایا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی افسر جہاز کا آدمی پیغام اجل کی طرح آیا اور کہا کہ ' جلد چلیے ورنہ جہاز چھوڑ دیا جائے گا'۔ مجوراً آپ نے اجازت چاہی، دعائے برکت کے ساتھ سید صاحب نے آپ کورخصت فرمایا۔

اس عجلت میں ادعیہ واسناد کھنے کی نوبت نہ آئی، دوبارہ حضرت اقدس [شاہ عین الحق عبد المجید] قدس سرہ المجید کی ہم رکا بی میں جب جہاز پھراس نواح میں پہنچا، آپ نے حضرت اقدس [شاہ عین الحق عبد المجید] سے عرض کیا کہ 'اس طرح اجازت قصیدہ بردہ شریفہ حاصل کی تھی، مگرافسوس کہ بعض ادعیہ فراموش ہوگئیں''۔حضرت اقدس [شاہ عین الحق عبد المجید] نے مسکرا کر فرمایا کہ 'تاسف کی اور دوبارہ شہر میں جانے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے''، یہ فرما کر اپنی بیاض جو ہمراہ تھی آپ کومطا لعے کے لیے عطافر مائی۔ آپ نے بیاض میں تمام اسناد و ادعیہ حرف بحرف جس طرح سید صاحب کی زبان سے سنے تصمطابق پائے۔ اگر چہ بے انتہا مسنے کی نوبت آئی ہے شاید کوئی دعاز اکداز بیاض عطیہ پیر ومرشدرہ گئی ہو۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ عدن میں سیدصاحب کی دیات صاحب کی دخطی مرتبہ عدن میں سیدصاحب کی دخطی مرتبہ عدن میں سیدصاحب کی دخطی اجازت مع اسناد وتر کیب کے کھی ہوئی موجود تھی، آپ نے جب بیاض سے مقابلہ کیا تو بالکل مرتبہ عدن مطابق یایا۔ اُس وقت آپ کومعلوم ہوا کہ اس قدر اشتیاق وتمنا کے ساتھ سرز میں جاز

میں آ کر جوخاص بات حاصل کی تھی وہ بھی اپنے گھر میں موجودتھی۔

سیدصاحب کاسلسلہ طریقت حضرت صاحبِ قصید ۂ بردہ شریف سے ملتاہے۔ اِس قصید ۂ متبر کہ کے فوائد وخواص احاطۂ قیاس سے باہر ہیں، چنانچہ خود [سیف اللّٰدالمسلول]

إلى تصيدهٔ تبركه كے فوائد و حواص احاطۂ فيائل سے باہر ہيں، چنانچيد خود[سيف اللہ المسلول<del>]</del> فرماتے ہيں:

فوائداي قصيده مباركه در حصول مطالب ظاهر و باطن بي شار و برالسنة طق مشهور ودرسائل و دفاتر مسطور - اماعمه ه آنست كه در برعمل از ظاهر و باطن دنيا و آخرت قطع نظر بايد نمود - خالصا بوجهه الله خلصين له الدين بايد بود، برروئ توجه نه تخت و سلطنت باشد، نه سوئے جنت وولايت، در حديث آمده: الدنيا حرام على اهل الآخرة و الآخرة و الآخرة حرام على اهل الله آورده سيوطي في الحامع الصغير -

اترجمہ: ظاہر وباطن کے حصول مطلب کے لیے اس قصیدہ مبارکہ کے فوائد بے شار
ہیں۔ یہ قصیدہ مبارکہ لوگوں کے زبان زد اور بے شارکت و رسائل میں مذکور
ہے۔ اِس قصیدہ مبارکہ کو عمل میں لانے کا سب سے عمدہ طریقہ ہے ہے کہ دنیا و
آخرت کے تمام ظاہر وباطن سے قطع نظر کرکے اسے محض رضائے اللی اور اخلاص
کے ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ تخت و تاج اور ولایت و جنت کے حصول کے
لیے۔ کیوں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ 'دنیا آخرت کے خواست گاروں کے
لیے۔ کیوں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ 'دنیا آخرت کے خواست گاروں کے
لیے۔ حرام اور آخرت دنیا داروں کے لیے حرام اور بید دنوں (دنیا و آخرت) اہل اللہ
پرحرام ہیں'۔ اِس حدیث کوامام سیوطی نے 'الجامع الصغیر میں روایت کیا ہے۔]

مج ثانی:

جمبئی جب آپ کے ورود کی خبر ہوئی عمائد شہر نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آپ کے کمالات و تصرفات مختلف عنوان سے ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ بھی معالجہ وادویات کی صورت میں ، بھی تعویذ وعملیات کے پیرائے میں۔ اِس فیض عام کود مکھ کرنا می گرامی تاجر ، معزز وباوقاررؤ ساحلقۂ ارادت میں داخل ہوئے۔ بانی جامع مسجد جمبئی کے دونوں فرزندنواب جعفر علی خال نواب سورت ، نواب بیلہ چودھری امداد علی خال ، نواب اسمعیل خال رؤسائے گرامی قدر ضلع پونہ ساکن قصبہ کلیانی وغیرہ بیلہ چودھری امداد علی خال ، نواب اسمعیل خال رؤسائے گرامی قدر ضلع پونہ ساکن قصبہ کلیانی وغیرہ

سبآپ کے مریدین بااخلاص میں تھے۔

ابھی آپ بمبئی ہی رونق افروز تھے کہ مکان سے خبر آئی کہ حضرت کے والد ماجد حضرت سیدی مولا نا شاہ عین الحق قدس سرہ المجید مع قافلۂ عظیم الشان کے عالم ضعیفی میں بکمال غلبۂ عشق بقصد حج وحاضری در باررسالت وطن سے روانہ ہوکرر یاست بڑودہ تک تشریف لا چکے ہیں۔
فوراً بے تابانہ قد مبوی کے اشتیاق میں بمبئی سے روانہ ہوکر بڑودہ پہنچے، شخ کے جمال حق نما کی زیارت سے آنکھوں کو پُر انوار بنایا۔ قدم پاک پر جبین نیاز رگڑ کرنوشۂ تقدیم میں اضافہ حسنات کی زیارت بن سنور کرنوشاہِ حجلہ توحید کیا اور پھر ہمرکا بی شخ میں قصد حرمین فر مایا۔ اب بہ قادری برات بن سنور کرنوشاہِ حجلہ توحید حضرت مولا نا شاہ عبدالمجید قدس سرہ کو دولہا بنائے جانب حجاز روانہ ہوئی۔ بمبئی پہنچ کر براتیوں میں اوراضافہ ہوا، پورے قافلے میں تقریباً دوسواہل دل شامل تھے۔ جس میں بعض اولیائے کرام، بعض علمائے عظام اورا کم صلحاء متین تھے۔

اين شخ وقت كوجمرمك مين لي كعبه شريف كنيج، راسة جمر عجيب وغريب فيوض و برکات کا اظہار ہوتا رہا، انواع واقسام کے تصرفات اورخوارق عادات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ نے تمام راہ باوجود کثیر التعداد مریدین کے سب سے زیادہ اپنے شخ کی خدمت کی اور شخ کی توجہ خاص سے (جو اِس مستی عشق الٰہی میں خصوصی شان رکھتے تھے ) فائز المرام ہوئے۔اگر چہ حالت جذب سبز گنبدی ایک جھلک نے سلوک سے بدل دی تھی اور طبیعت کوسکون کامل ہو چکا ایکن اب شیخ کی مقدس ونورانی صورت میں شان محبوبیت کی وہ ہوشر بامستی تھی جس کا خمار آپ کو بھی مست و بےخود بنادیتاتھااورآ پمحوِشوق ہوہوکرخد مات انجام دیتے اورسعادت وسیادت کاصلہ یاتے۔ یہاں تک کہاسی سفر میں 'معین الحق' کے لقب سے سرفراز فر مائے گئے ،ایام حج میں مشائخ حجاز (جو پہلی بارآ پ سے واقف ہو چکے تھے) آپ کے ہمراہ آپ کے والد ماجد کی ملا قات کے لیے آتے اور برابر فیوض روحانی حاصل فرماتے جس کا تذکرہ پیشتر آچکا ہے۔ جب مدینۂ طیب قافلہ پہنچااور حریم رسالت یعنی روضۂ اقدس کی حاضری نصیب ہوئی آپ نے ایک ہاتھ میں روضہ انور کی جالیاں اورایک ہاتھ میں دامن شخ کومضبوط تھام کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ يا حبيب الله اسمع قالنا يـا رسـول الله انظر حالنا [ترجمہ:اےاللہ کے رسول ہمارے حال کی طرف توجہ فرمایئے،اے اللہ کے حبیب ہماری

فریادسنیے]

بہ سلام آمدم جوابم دہ مرہبے بردل خرابم نہ [ترجمہ:یارسول اللہ!مئیں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں جواب مرحمت فرمائیے، میرے دل وریان پر مرحم لگائے]

ا سے رحمت عالم! جہاں تیری رحمت نے چند ہفتوں اپنے جوار رحمت میں رکھا ہے وہاں اپنے خادم در کی بیآرز و برلا کہ تازیت یہی بارگاہ ہواور بیخادم اِسی ولولہ انگیز جوش اشتیاق میں گردن جھکا دے۔ قیام حرم کی تمنا میں طالب اجازت ہوئے ،حضور رحمت للعالمین الیکھیے کی جناب سے علیك بالھند ' کی پاک اور مبارک نداگوش حق نیوش میں پہنچی ،سر کاررسالت کی اس فزہ ہوازی سے بے حد فرحت و مسرت حاصل ہوئی۔ یہ بھی بشارت دی گئی کہ تنبیہ و تادیب گراہان اشرار کی (جو ہندوستان میں اہل نجد کے بعین ہیں ) ضروری ہے۔ اِس بشارت کبری کی کی تعمیل آپ نے ہندوستان مع الخیروالیس آکر کی۔ اکثر اہل قافلہ جو بہنیت ہجرت بہاجازت اپنے شخ طریقت حضرت سیدی عین الحق قدس سرہ گھروں سے روانہ ہوئے تھے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں میں میں میں مقیم ہوگئے ، باقی تمام حضرات مراجعت فرمائے وطن ہوئے۔

[تيسرااور چوتھا حج]

اِسی طرح ۰ ۱۲۷ه ۱۳۵۵ه- ۱۳۵۵ه و ۱۳۷۷ جمری قدس ۱۲۱-۱۸۹۰ علی به همرا ہی اعزادا قارب ظاہر طور پر جج کوتشریف لے گئے۔ بلدین طبیبین کے تمامی اعاظم وا کا برحضرات آپ کے کمالات کے معترف، آپ کے فضائل ومنا قب کے مقر ہوئے۔

یہ وہ سفر ہیں جو بالکل علانیہ طور پر کیے گئے، ورنہ اہل بصیرت کے نزدیک تو پہلے اور دوسرے سفر کے بعد کوئی سال ایسا نہ ہوگا کہ آپ کے اثر روحانی نے بذریعہ طی الارض آپ کو حرمین شریفین کی حاضری سے بازر کھا ہواور آپ برکت حج سے فائز المرام نہ ہوئے ہوں۔

[سفرعراق]

۱۲۷۸ھ[۲۲-۸۲۱ء] میں سفرعراق کا قصد فرمایا۔ کم جوش عقیدت نے بکمال تکریم و

کی مولاناانوارالحق عثمانی نے طوالع الانوار میں پہلے سفرعراق کا سنہ ۱۲۷ه ھاکھا ہے۔الکلام السدید میں حضرت تاج الفول کی عبارت سے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۵ ھیں پہلے جج کے ساتھ ہی آپ نے عراق کا سفر بھی کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ (مرتب) تعظیم بغداد شریف حاضر کرایا۔ بیسفر بھی اگر چہ پہلاسفر تھا، کیکن دربارغوشیت میں جو پچھ عزت افزائی اور سرفرازی فرمائی گئی وہ برسوں کے مشاقان جمال کو بھی شاید نصیب ہوئی ہوگی۔ اِس سفر میں صرف حاضری آستانۂ حضور دشگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبیت کی گئی تھی، جس وقت آپ دربار پُر انوار میں حاضر ہوئے آپ کی تشریف آوری کی خبرس کر قطب الافراد نقیب صاحب بغداد حضرت مولانا سیمعلی قدس سرۂ سجادہ نشین دربار مقدس خود بنفس نفیس مند مطہر سے اُٹھ کرتا در دولت مائے قدس سرا تکلیف فرما ہوئے اور بکمال اعزاز واکرام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دولت خانہ فیض کا شانہ میں لے گئے اور اُس سجادہ عالی پر (جس کی حاشیتینی کی آرز و میں نہ صرف مشائخ وقت واکا برد ہر رہتے ہیں بلکہ تاج وکیس والے بھی اس سلطان دو عالم کے مندنشینوں کی نگاہ کرم کے ہمیشہ متمنی رہتے ہیں ) لے جاکرا ہے پہلومیں جگہ دی۔

یاعزاز و وقار حضورغوث اعظم رضی الله عنه کی نظر رحت کا پرتوا تھا۔ ایک طرف تو بیعزت دی جاتی ہے کہ اپنی مندفیض کے حقیقی وارث کے برابر بٹھایا جاتا ہے، دوسری جانب بیو وقار افزا تو قیر دی جاتی ہے کہ خود بے جاب و بے نقاب اپنے جمال جہاں آ راکی عین بیداری میں خواب کا خواب و خیال مٹاکر زیارت کرائی جاتی ہے اور اس طرح اپنے مشاقی جمال کولذت دیدار سے وارفتہ و بیخود بنایا جاتا ہے۔ اِسی بے پردہ نظارہ عارض کا نقشہ حضرت سیدی تاج الحجول قدس سرؤ نے ایک شعر میں کھینے ہے:

وہ جن کو عین بیداری میں تھا بغداد میںتم نے دکھایا چہرۂ گلفام یا محبوب سجانی

بغداد شریف میں آپ نے عرصے تک قیام فرمایا۔ حضرت نقیب صاحب نے بکمال کرم حضور پیران پیر کے باطنی اشارے سے مثال خلافت خاندانی عطا فرمائی اور اپنے فرزندا کبر حضرت سیدی سیدسلمان صاحب کو حکم دیا کہ آپ سے تلمذ واجازت حاصل فرمائیں۔ سرکار غوثیت کی چشم عاشق نواز نے تمام عراق وشام میں آپ کے کمالات کی دھوم مجادی۔ چنانچہ جب ۱۲۹۰ھ [۲۷ کے ۱۸۷ ھے] میں حضرت تاج الحجو لسیدنا فقیر نواز فقیر قادری رحمۃ اللہ علیہ حاضر بغداد شریف ہوئے حضرت سیدی مولانا سیدسلمان صاحب نے (جواس وقت مندنشین دربار معلی سے) نگاہ اوّل میں آپ کود کھر کر فرمایا کہ 'انت ابن فیضل رسول' آ ترجمہ: کیاتم فضل

#### رسول کے بیٹے ہو؟ ]۔ چنانچہ تحفہ فیض میں خودار شادفر ماتے ہیں:

بعدآ ستانه بوی روضهٔ مقدسه برائے قدم بوی زیب سجادهٔ عالیه غوثیه زینت دود مان عاليشان قادر بيمخدوم الا نام مرجع الخواص والعوام،قر ة العينين حضرات امام حسنين عليهما السلام ونور ديد ، جناب غوث الثقلين رضى الله عنه العزيز العلام جناب كرامت مآب حضرت نقيب صاحب مولانا سيدسلمان ادام الله تعالى برکاتهم ماطلع القمران در مدرسه شریفه رسیده جمالے دیدم که حیران گردیدم و كمالے ديدم كه در بح تحير رسيدم، آواب وسلام عرض نمودم ميخواستم كه دوراستاده مانم ناگاه حضور برنورنظرا نورجانب فقير برداشته ارشا دفرمودند انست ابن فضل رسول الله از بيبت وجلال اين كلام قريب بودكه ازخودروم اما خودراجع ساخت به مجوري كارخودراازاخفادورد پره عرض نمودم 'نعم كان قدس سره ابي ''في الفور بيشتر طلبيد ندتقذ يمنمودم وبرقدم افتادم بالجمله بطور ب كهاعزاز واكرام فقير فرمودندیارائے شرحش نہ دارم ملخص کلام آس کہ اندراں مجلس مبارک تا دیر ذکر جميل حضور اقدس ابي و ربي شخ و مرشدي رضي الله تعالى عنه برزبان كرامت ترجمان از حاضرین بمیاں ماند دریں اثنائے بزرگے دیگر ہم کہ حاضر دربار بودند ذ كرفضل وكمال حضورا قدس ابي ومرشدي شروع نمودندآل دم حضرت نقيب صاحب ارشادفرمودند

فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم

ترجمہ: آستانے پر حاضری کے بعد مکیں زیب سجادہ عالیہ غوثیہ زینت دود مان عالیثان قادریہ مخدوم الانام مرجع الخواص والعوام، قرۃ العینین حضرات امام حسنین علیما السلام و نور دید ہ جناب غوث الثقلین رضی اللہ عنہ العزیز العلام جناب کرامت مآب حضرت نقیب صاحب مولانا سید سلمان ادام اللہ تعالی برکاتهم کی قدم ہوت کے لیے مدرسہ شریفہ میں حاضر ہوا۔ مکیں نے (نقیب صاحب کی شکل میں) وہ جمال دیکھا کہ جیران رہ گیا اور ایسا کمال دیکھا کہ دریائے جیرت میں غوطرزن ہوگیا۔ مکیں آپ کی بارگاہ میں آ داب وسلام عرض دریائے جیرت میں غوطرزن ہوگیا۔ مکیں آپ کی بارگاہ میں آ داب وسلام عرض

کر کے چاہتا تھا کہ دور ہوکر کھڑا ہو جاؤں، اچانک حضور صاحب سجادہ کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ'' کیاتم فضل رسول کے فرزند ہو؟''اِس جلیل القدر جملے کی ہیبت سے قریب تھا کہ میں اپنے ہوش کھو ہیٹھتا، کین میں نے خود پر قابور کھا اور مجبوراً اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے وض کیا کہ'' ہاں! حضرت قدس سرۂ میرے والد تھ'۔ یہ کہہ کر میں فوراً بغیر طلب کیے آگے بڑھا اور حضرت کے قدموں پر لوٹ گیا۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے فقیر کی جس طرح سے عزت و تکریم کی فقیر اس کے اظہار کی طاقت نہیں رکھتا۔ قصہ مخضر یہ کہ اس فرت و تکریم کی فقیر اس کے اظہار کی طاقت نہیں رکھتا۔ قصہ مخضر یہ کہ اس فرت و تکریم کی فقیر اس کے اظہار کی طاقت نہیں رکھتا۔ قصہ مخضر یہ کہ اس فاضرین جمان پر رہا، اس اثنا میں ایک انڈ کرہ عاضرین جوحاضر در بارشے انہوں نے بھی حضرت ابی و مرشدی کے فضل اور بزرگ جوحاضر در بارشے انہوں نے بھی حضرت ابی و مرشدی کے فضل وکال کا ذکر چھیڑ دیا، اس وقت حضرت نقیب صاحب نے بیشعر پڑھا:

فان فضل رسول الله لیس له حد فیعرب عنه ناطق بفم ترجمہ: بے شک اللہ کے رسول کے فضل کی کوئی حدثہیں کہ کوئی بیان کرنے والا اس کو بیان کرسکے ]

اسی طرح جب حضرت شیخی و مرشدی سیدی و مولائی مولانا شاه غلام پیر مطیع الرسول محمد عبد المقتدر صاحب قبله مد ظله العالی رئیع الثانی شریف ۱۳۳۲ه ه [ مارچ ۱۹۱۴ء ] میں حاضر دربار مقدس ہوئے پہلی ملا قات میں که اس سے پیشتر حضرت نقیب صاحب قبله مولانا سید پیرعبدالرحمٰن صاحب دامت برکاتهم نے نہ صورت دیکھی تھی نہ نام سے واقف تھے نظراوں ہی میں آپ کود کھے کرفر مایا:

ھو اشبه بحدہ فضل الرسول لكن لحيته أطول منه [ترجمہ: يها پنے دادافضل رسول سے بہت زيادہ مشابہ ہيں ،مگر إن كى داڑھى اُن كى داڑھى سے زيادہ طويل ہے]

بے ساختہ اس وقت مجھے وہ وقت اور وہ جلوہ ریز سایاد آ گیا کہ اس واقعے کومیرے مخدوم زادے شنرادے حضرت مولا ناعاشق الرسول مجموعبدالقد مرصاحب قبلہ سلمہ اللہ تعالیٰ نے مجلس عرس شریف میں خاص آستانۂ قادر بیے کے اندر کچھ عجیب تیور کے ساتھ دورانِ وعظ میں بیان فر مایا تھا۔ حضرت مخدومی ومطاعی مولا نا حکیم عبدالما جد صاحب نبیر ہُ حضرت سیف اللّٰہ المسلول فر ماتے ہیں کہ:

بغداد شریف کی حاضری کی بدولت اینے حضرت جدامجد کی کمال شان ارفع واعلی کا پیة چلا۔وہ معمر بزرگ جن کی نورانی صورتیں شان نقدس کا آئینے تھیں بین کر کہ حضرت مولا نافضل رسول کی اولا دحاضر در بار پُر انوار ہے ہماری فرودگاہ پرتشریف فر ماہوتے اور دیر تک حضرت جدی قدس سرہ کے مناقب وفضائل بیان فرماتے۔ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ پہلی بار جب حضرت سیف اللّٰدالمسلول تشریف لائے اور عرصے تک قیام فرمایایهاں تک کہواپسی کا قصد کر دیا تو حضرت نقیب صاحب نے اپنے صاحبز ا دے مولا نا سيدسلمان صاحب سے فرمايا كه ' مولا نا كوحضرت امام الائمه سراج الامدامام اعظم رضى الله تعالىٰ عنه کے مزار فائز الانوار کی زیارت تو کرالا ؤ،ا تناعرصہ ہو گیاابھی تک آپ اماکن متبرکہ پر حاضر نہیں ہوئے''۔حضرت نقیب صاحب کے اِس ارشاد کوس کرمولا نا[سیف اللّٰدالمسلول] نے جو جواب دیاہے اُس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں حضورغوشیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سچی عقیدت اور زبر دست نسبت ر کھنے والی ذات اُس وفت تھی تو وہ صرف ایک مولا نا [ سیف اللّٰد المسلول] کی ذات تھی۔آپ نے جواب میں کہا کہ مجھے بیطریقہاچھانہیں معلوم ہوتا کہ میں گھر سے حضرت غوث اعظم کی آستانہ بوتی کی نیت سے چلوں اور ضمناً حضرت امام اعظم کی زیارت کو حاضر ہوؤں، بیاحرام صرف سرکارغوثیت کے لیے باندھاہے:.....ع وكل ذنب سوى الاشراك مغفور

[ترجمہ:شرک کےعلاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے]

ایک جلیل القدر حنفی عالم کی زبان سے جوتمام علائے احناف کا مقتداما ناجاتا ہو اِن کلمات کا نکنا دراصل ایک راز سربستہ ہے جس کو فقط حقیقی معرفت شناس ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ اس سفر میں آپ اسی طرح تشریف لائے ، اس کے بعد متعدد مرتبہ جب سفر عراق کیا تو تمام اماکن مقدسہ کی زیارت کی۔ دربار حضرت امام اعظم پر جبیں فرسا ہوکر کاظمین شریفین ، نجف اشرف ، کربلائے معلی ، بیت المقدس وغیرہ متبرک مقامات سے فیوض روحانی حاصل فرمائے۔

نواب مولانا شاہ ضیاء الدین عون الحق قادری حیدر آبادی (جوحضور اقدس کے نہایت مخلص عقیدت مند اور صاحب ارشاد خلیفہ و مرید ہیں) فرماتے ہیں کہ آخر بار جب آپ حاضر بغداد شریف ہوئے اور بہ مصداق أسمت علیكم نعمتی شمیل مراتب کے بعدوالیسی كا قصد فرمایا دربارغوثیت سے ایک تھیلی (جس میں شانہ کنگھی ،مصالح سروغیرہ زنانہ سامان تھا) مرحمت ہوئی۔ حکم ہوا کہ بندر جمبئی میں ایک عورت ہے اُس کے حوالے کرنا۔

جب آپ بمبئ تشریف لائے اور حسب معمول مکان جناب شیخ حسام الدین صاحب کشمیری کے بالا خانے پر (جوعقب مسجدنواب ایاز واقع ہے) مقیم ہوئے۔ آپ کا معمول تھا کہ بعد نماز مغرب بحکم مسیروا فی الارض 'تنہامشی وگشت فرماتے۔ اس معمول میں اب چونکہ ایک حکم کی لائے میں ، دوسرے امانت کوحق دار تک پہنچانا مقصود تھا لہذا سخت تلاش اُن گم نام اور لا پتہ بی بی کی فرماتے تھے۔

ایک شب ایک عورت شکتہ حال پریٹان خاطرا ثنائے راہ میں آپ سے ملی اور آپ کودکی کے گرگو یا ہوئی کہ'' مولوی صاحب! اگر ہمیں کچھر شوت یا معاوضہ دوتو ہم اُن بیگم صاحبہ ہے جن کی امانت تہہارے پاس ہے ملاقات کرادیں''۔ اِس رابعہ عصر کے کمال کشف کود کی کر آپ نے فرمایا ''اچھا جو مانگوگی دیا جائے گا''،عورت نے جواب دیا''اب موقع نہیں ہے کل شب کوائی وقت اور اسی جگہ ملنا''۔ دوسرے روز وقت مقررہ پر اُسی جگہ ملاقات ہوئی ، وہ نیک بخت عورت آپ کواپ ہمراہ ایک جرا ایک جنت عورت آپ کواپ جمراہ ایک ویرانے میں لے گئی، آپ نے دیکھا ایک تحت پر بیگم صاحبہ جلوہ افر وز ہیں، سر کے بال چھوٹے ہوئے، ہر دوچھم کشادہ، سرخ رنگ، عرفانِ اللی کی مستی آ تکھوں میں، زمین سے آسان میں تکلیات اللی کا شامیا نہ ۔ چھو ورتیں تحت کے اوھراُ دھر خدمت میں حاضر، ساتویں یہ بی بی صاحب! وہ ہمراہ لے گئی تھیں اُن میں شامل ہو گئیں۔ تحت نشین بیگم صاحب نور مایا '' حاضر ہے'' اور تھی پیش صاحب! وہ ہمراہ لے گئی تھیں بہت دیر گئی، فرمایا '' جائے قیام کی عدم وقفیت باعث تاخیر کی ، ارشادہ ہوا کہ'' امانت کہاں ہے'' ، فرمایا '' جائے قیام کی عدم وقفیت باعث تاخیر ہوئی '' دیگم صاحب والیت اور صاحب! اب آپ فوراً حیر آ بادد کن تشریف لے جائیں، ہوئی'' ۔ بیگم صاحب والیت اور صاحب خدمت مقرر کیے گئی'' ۔ بیگم صاحب بعث میں بہت دیر گئی ۔ اس نواح کے صاحب والیت اور صاحب خدمت مقرر کیے گئی'' ۔ بیگم صاحب عدب میں اس نواح کے صاحب والیت اور صاحب خدمت مقرر کیے گئی'' ۔ بیگم صاحب قیام کی تقرام کے گئی'' ۔ بیگم صاحب قیام کی تقرام کے گئی'' ۔ بیگم صاحب قیام کی تقرام کے گئی'' ۔ بیگم صاحب قیام کی تحت قبائیں ، ان کو آئر جمہ: میر سے اولیا میری تحت قبائیں ، ان کو فہم غیری [ ترجمہ: میر سے اولیا میری تحت قبائیں ، ان کو فہم غیری [ ترجمہ: میر سے اولیا میری کے تقابی ، ان کو فہم غیری آئی تحت قبائی لا یعر فہم غیری آئی ترجمہ: میر سے اولیا میری کے تقابی ، ان کور

میرےعلاوہ کوئی نہیں جانتا<sub>]</sub> اُس وقت میں مرتبہ قطبیت ہندیرِ فائز تھیں اور وہ سات عورات درجہ ابدالیت برمتمکن تھیں۔

رموز باطن کے واقف کاران معاملات کو بخو بی جانتے ہیں کہ جس طرح نظام عالم کی باگ
عالم ظاہر میں بتدری حکام وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی طرح حکام باطن بہ اعتبارا پنے
مدارج کے باطنی تصرفات سے انتظام عالم کرتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ حضرت سیف اللہ
المسلول زیادہ تر حیررآ بادتشریف فرما رہا کرتے تھے، آپ کوسفر وسیاحت کرنے کے لیے آپ
کے چاہنے والے رب نے بہت آسانیاں کر دی تھیں ۔ اوّل تو آپ درجہ ابدالیت پر فائز تھے، جس
کے لیے قوت طیران مخصوص اور لازمی امر ہے۔ دوسرے حاکم طی الارض ہونے کے باعث طبقهٔ
ارض پرآپ کے تصرفات حاوی تھے۔

قطع نظران متبرک سفروں کے ایام گمشدگی مولا نافیض احمدصا حب علیہ الرحمۃ میں آپ کا بلاد اسلامیہ میں بسلسلۂ جبتو مولا نا ممدوح سیاحت کرنا، عرصے تک خاص قسطنطنیہ میں سلطان المعظم خلیفۃ المسلمین خادم حرمین الشریفین حضرت سلطان عبدالمجید خاں خلد مکیں کے قصر دولت میں بکمال اعزاز واکرام مہمان رہنا اور بوقت رخصت سلطان المعظم کا بسعی بلیغ آپ کوروکنا مشہور واقعات ہیں۔

جب سے آپ اقلیم حیدر آبادہ کن کی خدمت پرخاص طور پر مامور فرما دیے گئے سیاحت کم کردی، خدائے پاک نے ایک عالم کوسیراب کرنے کے لیے یہ سفر آپ سے کرائے۔ ہر جگہ ہزاروں بندگان خدا آپ کے فیض ظاہر و باطن سے ستفیض ہوئے، کہیں آپ کے چشمہ علم نے موج خیز ہو ہو کر رشد و ہدایت کی آبشار کی فرمائی۔ ہزاروں غیر مذاہب والوں نے دولت ایمان پائی، فرقِ باطلہ نے مذہب حقہ اہل سنت اختیار کیا، کہیں دریائے عرفان نے جوش زن ہو کر تشدگان فیوض روحانی کو سقانی الحب کاسات الوصال کے تیز و تندسا غریلائے۔ دیارو امصار میں آپ کے معترف اور متوسلین بکشرت پائے جاتے ہیں۔ حضرت تاج الخول نے بعض اشعار میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

وہ جن کی ذات اشرف سے ترے باعث ہیں سب واقف حجاز و مصر و روم و شام یا محبوب سجانی شہ فضل رسولِ پاک جن کے ہاتھ سے پھیلا جہاں میں تیرا فیض عام یا محبوب سبحانی کئی سال تک آپ حیدرآباداس طور پر مقیم رہے کہ بھی تھوڑے دنوں کے لیے وطن تشریف

ک سال ملت ہے فیروا بادا ک طور پریہ ارہے کہ کی طور محدول سے ہے و کاسر میں کے آتے ، اُس کے بعد پھر واپس چلے جاتے۔ وہاں جس سے دھج اور جس آن و بان کے ساتھ آپ اوقات بسر فر ماتے تھے وہ ادا بھی اپنی شان میں سب سے انوکھی ہے۔

جناب نواب ضیاءالدین صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے قیام کا بیا نداز تھا کہ جب آپ

کسی جگہ قیام پذیر ہوتے عمائد ورؤسا (جن میں واسطے متروکہ و جائداد واراضی وغیرہ کے پچھ مناقشے اور جھگڑا ہر پا ہوتا) حاضر خدمت ہوتے اور آپ کو تکلیف تصفیہ معاملات ان کی خاطر برداشت کرنا ہوتی ، جو آپ فرما دیتے فریقین بلا عذر قبول ومنظور کرتے۔ جب آپ کے مزاج

بروست ربه برخ استگی و حشت ہوتی تو سب سامان آ رام اور تمام اشیائے اسباب وغیرہ و ہیں چھوڑ کر مبارک پر برخواستگی و حشت ہوتی تو سب سامان آ رام اور تمام اشیائے اسباب وغیرہ و ہیں چھوڑ کر

صرف ایک عصائے چوبی شیشم سیاہ رنگ کی دست مبارک میں لے کر جہاں طبیعت جا ہتی وہاں روانہ ہوجاتے اور جب کسی دوسری جگہ آپ پہنچتے جملہ سامان آسائش فرش ولباس وغیرہ آ نافاناً میں

مہیا ہوجا تا، پچھآپ کوکسی سامان کی پروانہ ہوتی۔ دوسری جگہ بھی جب تک جی چاہتارہتے اور ای تا

جب جاہتے وہی ایک عصا اور جا در لے کرتشریف لے جاتے۔ نذر وغیرہ جو پیش ہوتی فقرا و مساکین کوتشیم فرما دیتے ، ورنہ وہ بھی خدام و کفش بردار دیگر سامان کی طرح تصرف میں لاتے۔

د نیااوراہل دنیا کی صحبت سے اکثر گھبراتے ،صحرامیں رہ کر بناسپتی کھانے میں بہت خوش رہتے ،

چنانچیاس حالت صحرانشینی میں 'فصوص الحکم' کی ضخیم شرح تحریر فر مائی ، کچھ حصہ جوشرح لکھنے سے باقی رہ گیا تھااس کی نسبت فر ماتے تھے کہ جب صحرا میں تنہار ہنا ہوگا ان شاء اللّہ شرح کتاب یوری کی

جائے گی۔اس قدرتِحریر کے بعدنواب صاحبُ نے جن حسرت آمیز الفاظ کے ساتھا اُس پاک

صحبت سے اپنی جدائی پراظہار تاسف کیا ہے وہ دراصل آپ کے سیچے جذبے کا اظہار ہے۔اُیک شعر میں اپنے مفہوم کو بوں اداکر دیا ہے:

اوقات ہمیں بود کہ با یار بسر شد باقی ہمہ بے حاصلی و بے خبری بود

[ ترجمه: زمانه تووبي تفاجو يار کي صحبت ميں گزرگيا، باقى سب لاحصل اور بے خبري تھي ]

# مشائخا نەزندگى

آپ کی زندگی کا ایک حصرتو وہ تھا کہ تن تمیز کو پہنچتے ہی طلب علم میں عمر کے پندرہ سال گزار کر سابر س تک مخصیل طب میں صرف کیے۔ بیز مانہ طالب علمانہ زندگی کا زمانہ تھا، اُس کے بعد بہ غرض فیض رسانی اہل ضلع ووطن تعلقات ظاہر کی پانچے سال تک وابستہ دامن دولت رہے۔ گویا ستا کیس برس کی عمر تک افاضہ واستفاضہ علم کا سلسلہ تمرن و معیشت کا دور تھا۔ اُس کے بعد کا زمانہ عالم باطن کی سیاحی، گشن روحانیت کی گل گشت میں بسر ہوا۔ جس قدر مدارج قرب الہی میں ترقی ہوتی گئی دنیا آپ کی نظر میں ذلیل وخوار اور آپ دنیا کی نظر میں مقبول ہوتے گئے، جس قدر رفاق الہی کے قلب میں موج زن ہوتا گیا۔ سواخد اکے ماسواسے بے خود کی و بے خبر کی نے آپ کی رفعت شان کوخدائی مجر میں علی و بالا کر دیا۔

وہ ایک عالم تھا کہ جب بدایوں میں آپ رونق افروز ہوتے مدرسہ قادر یہ کی مسجد نور کے بڑے نمازیوں کے نورانی وجود سے جری نظر آتی ، ہرصف میں غربا امراکی جماعتیں نیچی گردنیں کیے ہوئے یادالٰہی میں مستغرق دیکھی جاتیں۔ مدرسہ عالیہ کی چوکھٹ سے باہر جو تیاں اُتار کر بڑے ہوئے یادالٰہی میں مستغرق دیکھی جاتیں۔ مدرسہ عالیہ کی چوکھٹ سے باہر جو تیاں اُتار کر بڑے ہڑوت و جبروت والے برہنہ پا پنجوں کے بل چل کر مدرسہ میں داخل ہوتے ،سنتیں بڑھ کر خود مضات منتظر رہتے ، یہاں تک کہ جب حفیہ کا خاص وقت آتا دولت خانے سے سنتیں بڑھ کر خود بدولت تشریف لاتے۔ مکبر تکبیرا قامت کہتا، آپ سیدھے محراب امامت تک پہنچ کرامامت فرماتے۔

بعد نماز طلوع آفتاب تک خداطلب ہاتھ دعا کے لیے بارگاہ الہی میں تھیلے رہتے ، إدھر دعا ختم ہوتی اُدھر صفوں سے نمازی بے خودانہ اضطراب کے ساتھ مصافحے کے لیے دوڑتے ، دست بوسی اور قدم بوسی کا سلسلہ دیر تک قائم رہتا۔ مریض و بیار ، غریب و تیار دار ، کوئی مدرسے کے اندر کوئی سڑک پر جموم کیے ہوتے ،کسی کے ہاتھ میں پانی کے کٹورے ہوتے ،کوئی بچوں کو گود میں لیے ہوتا ،غرض وغایت سب کی یہی ہوتی کہ جس وقت سر کار مسجد سے باہرتشریف لائیں آیات الہی دم فرماتے جائیں۔

یپروح پروراسلامی منظراب بھی نظرآ جا تا ہے، کیکن اگلی سی عقیدت کہاں؟ اُس وفت کے سے خاص یاک قلوب اورسید ھے سا دے مسلمان سچی محبت رکھنے والے خواب عدم سے ہم آغوش ہو چکے،خلوص کی بجائے ہوا وہوس دلوں میں گھر کرگئی ،اس کے سواوہ زمانہ تھا کہ شرفائے بدایون میں مشکل ہے کوئی متنفس ایسا ہوگا جوسلسائہ تلمذیا سلسلۂ ارادت میں منسلک نہ ہو۔ اب مريدين ومستفيدين اپنے اپنے نظرات ميں مبتلا ہيں، تا ہم ادب واحتر ام كی وہی لہريں اب بھی موج خیزمعلوم ہوتی ہیں۔اُس زمانے میں آپ ُ امام باوا' کے لقب سے تمام لوگوں میں یاد کیے جاتے تھے،آپ کا احترام طبائع میں اس درجہ جاگزیں تھا[کہ ]اگرآپ مدرسے کے اندر ہوتے تو آنے جانے والے اس خیال سے کہ پیر کی آہٹ نہ ہوا بڑیوں اور پنجوں کے بل چلتے۔ پیہ احتر ام خواہ اس وجہ سے کہیے کہ آپ میں شان جلال کی جھلک پائی جاتی تھی ،خواہ اس باعث سے تسجحتے كهآ پ كا نورانى چېره بيب وجبروت الهي كا آئينه تفاخواه اس عظمت كوخدا دا دتصور تيجيه بهر حال کوئی شخص کیساہی جری،صاحب اثر مقرر وگویا کیوں نہ ہوآ پ کے چہرے کونظر بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ نہ کوئی مقرر آپ کے سامنے بے تکلف گفتگو کر سکتا تھا، ہر وقت کے حاضر باش بھی خلاف مزاج نہ ایک لفظ زبان سے کہہ سکتے تھے نہ دخل دے سکتے تھے۔ اس حالت میں بھی وسعت اخلاق کا بیہ عالم تھا کہ جوا یک مرتبہ حاضر ہوکرا ظہار مدعا کر لیتا اُس کو بیہ دعویٰ ہوتا کہ میرے برابر دوسرے کسی شخص ہے آپ کوائس نہ ہوگا۔ دراصل آپ کا پیضلق سرکا را بدقر ار مدنی تاجدار کے خُلق عظیم کا خاص ظل و پر تو تھا جو کمالِ انتباع سنت نبوی ﷺ کے باعث آپ کے عادات واطوار سے ہرلخطرآ شکارتھا۔

اوقات شانہ روز میں شب کاکل حصہ یا دالہی کے لیے وقف تھا، شب بیداری کی عادت طبیعت ثانیہ ہوگئی تھی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوکر جاشت کے وقت تک ورد ووظا کف کامعمول تھا۔ 9 ربیج کے بعد مسند درس پر جلوس ہوتا تھا، ظہر تک بیسلسلہ جاری رہتا تھا، درمیان میں تھوڑا وقت قیلولہ کا ہوتا تھا، ظہر کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر وظا کف میں صرف ہوتی۔ باطنی فیضان کے

طالب عصرتک استفاضه کرتے ،شہر کے اکابرواصاغر حاضر ہو ہوکرا ظہار مدعا کرتے ،عصر ومغرب کا درمیانی وفت بھی بالکل اشغال واذ کار میں صرف ہوتا۔ نما زمغرب کے بعدنوافل وغیرہ سے فارغ ہوکرمسائل علمیہ پر گفتگوفر ماتے۔ چند طلبہ آپس میں آپ کے سامنے مکالمہ کرتے ہم ریات جوبسلسلہ تصانیف قلم بند کی جائیں آپ کوسنائی جائیں۔ اُس کے بعد نمازعشا پڑھ کر دولت خانے میں تشریف لےجاتے ،آ خرعمر میں بالکل مدر سے ہی میں اقامت اختیار فر مائی تھی۔

نسبت اوليي روح يرفتوح حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كےساتھ ہر وقت غالب تھی۔ بھی خواجگانِ چشت کاعشق ماسوا سے بےخود کر دیتا تھا۔ در بار چشت سے جوفیض عظیم آپ کو حاصل ہوا اُس کا اندازہ احاطہُ خیال سے باہر ہے۔خصوصاً حضرت سلطان الہندغریب نواز و حضرت قطب صاحب وحضرت تكنج شكراور حضرت سلطان المشائخ محبوب الهي رضوان الله تعالى علیہم اجمعین کے ساتھ آپ کی نسبت باطنی نہایت زبر دست تھی اور یہی چاروں حضرات آپ کے قصر کمال کے حیار ستون تھے۔اس زبر دست نسبت نے ان حیاروں حضرات کی مدح میں آپ کی زبان سے جوعقیدت آگیں الفاظ نکلوائے ہیں وہ اس نظم ہے آشکار ہیں:

چہار ارکانِ نورِ عالمِ بالائے علییں معینالدین قطبالدیں فریدالدیں نظامالدیں عیاں پہ چار باغ ورد وریحال سنبل ونسریں فرشتے چار جو خاصِ خدا ہیں وہ کہیں آمیں ہراک ان حار کا ہے یکہ تاز عرصۂ تمکیں ہے نور ان کا محیط حار سوئے عالم تکویں چہار آئینہ و حارعضر عرفاں کی ہے تزئیں ہوا ہے چار باغ چار سوئے معرفت رنگیں کرامت کرسی عزت کا ان کے پایئہ یا ئیں رباعي انتخاب دفتر ابيات صديقين جو ہو خاک قدم ان کا وہ ہوسرتاج عرشیں

شريعت معرفت ميں اور طريقت ميں حقيقت ميں دعاجب مانگیے ان حیار مردوں کے توسل سے بہار بے خزانِ جتِ قربِ الهی میں جوبینا ہے سووہ ناچاران چاروں کا پیرو ہے انہیں حاروں کے عکس چہرہ ہائے آ فتابی سے انہیں حاروں کے گلہائے جمال نو بہاری سے چہاراطراف عرش قرب پر ہے مستوی ہراک دل ان کے مصحف اسرار ہیں جاروں کتابوں کے چہارارکان ہیں بیرچارکرسی عرشِ وحدت کے

یہ ساقی میکدوں پر حارسوئے ملک وحدت کے یلا دیں مت کو بھی جام سیر بر مئے نوشیں

سرکارغوشیت کے ولولہ عشق نے حضرت شیخ اکبر کمی الدین عربی (۱۲) اور حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہر وردی (۱۳) رحمہم اللہ اجمعین کی محبت بھی بدرجہ نایت آپ کے قلب میں جاگزیں کر دی تھی، وجہ بیہ ہے کہ بید دونوں حضرات حضورغوث پاک کے فرزندان مجازی میں شار ہوتے ہیں، ارباب کشف جو حضورغوث پاک کو ذوالجناحین کہتے ہیں وہ اسی باعث سے کہ آپ کے جناح اوّل حضرت شیخ اکبرا بن عربی میں وار جناح دوئم حضرت شیخ اکبرا بن عربی ہیں۔ حضرت سہروردی اور جناح دوئم حضرت شیخ اکبرا بن عربی ہیں۔ حضرت سہروردی شریعت وا تباع سنت میں وارث علوم غوشیہ ہیں اور حضرت کمی الدین ابن عربی علوم حقائق ومعارف میں شع شبتان قادر ہیہ ہیں۔ .

چنانچہ جب آپ تنہائی اوراعتکاف یا صحرانشینی کی حالت میں ہوتے حقائق و معارف کا فیضان ابن عربی کی روح پُر فقوح سے بے جابانہ ہوتا۔ تشرح فصوص الحکم میں اس فیضان خاص کی جھلک موجود ہے۔ بدایوں میں جب آپ رونق افروز ہوتے تو نسبت سہرورد یہ کارنگ گلگونہ عارض پر نور بنتا۔ اس کا اظہار اس طرح ہوتا کہ بعد نماز عشاجب آمدورفت بند ہوجاتی اور تنہا فقط آپ ہی مسجد مدرسہ میں رہ جاتے تو شب بھر آپ آستانہ حضرت سلطان العارفین شخ شاہی روش ضمیر موئے تاب سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ سے تاب سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ سے شب کو چل کر بارگاہ حضرت شاہ ولایت بدر الدین موئے تاب سہرور دی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ شب کو چل کر بارگاہ حضرت شاہ ولایت بدر الدین موئے تاب سہرور دی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ طرف سے بھی جاب اُٹھا دیے گئے تھے، بے پر دہ حضوری ہوتی تھی ، متواتر چلہ کشی کی جاتی ، اعمال وا طرف سے بھی جاب اُٹھا دیے گئے تھے، بے پر دہ حضوری ہوتی تھی ، متواتر چلہ کشی کی جاتی ، اعمال وا وراد کی زکو ۃ دی جاتی ، رات کو و ہیں مقیم رہ کر فجر کی نماز مدرسہ آکرادافر ماتے۔

سرکار روش ضمیر سے طرح طرح کے انعامات واکرامات ہوتے۔ چنانچہ کتاب برکت انتساب احقاق الحق 'خاص حضرت سلطان جی صاحب کے ارشاد سے تصنیف کی گئی تھی۔غرض میہ کہ آپ سلاسل خمسہ کے اکابراورصاحب سلاسل کے منظور نظر تھے ہر بزرگ کی چیٹم کرم آپ پڑھی اور ہرجگہ سے بے شار فیوض و برکات آپ کو حاصل ہوئے تھے۔

اپے شخ سلسلہ کی نگا ہوں میں بھی آپ کی اس درجہ عظمت وعزت تھی کہ جس زمانے میں آپ کی اس درجہ عظمت وعزت تھی کہ جس زمانے میں آپ نے باوجود آپ نے بیادہ پاسفر حجاز کیا اُن ایام میں حضرت سیدی شاہ عین الحق رحمۃ الله علیہ نے باوجود

<sup>(</sup>۱۲) تا (۱۵) کے حالات کے لیے صفحہ 368 تاصفحہ 372 حاشیہ ارتار ۱۵ ارملاحظ فرما کیں۔

نقاہت کبرسی چار پائی پراستراحت ترک فرما دی، آپ کی بی خلش اوراضطراری حالت ایک راز سر بستے تھی۔ مریدین باختصاص میں میر خادم علی صاحب قدس سرۂ ہروقت کے مزاج داں اورادا شناس سے، پیرومرشد کواس طرح مکلّف پاکرایک دن عرض کیا" حضور! اس آرام نہ فرمانے کا حال ظاہر نہیں ہوتا کہ اس طرح کیوں تکلیف برداشت کی جاتی ہے؟ اور چار پائی پر کیوں آرام نہیں فرمایا جاتا؟ زمین پرشب کا بسر کرنا غلام و گفش بردار نہیں دکھ سے"، جواب میں ارشاد ہوا کہ" میر صاحب! مجھ کو شرم معلوم ہوتی ہے کہ برخوردار مولوی فضل رسول تو بیادہ پا ہزاروں معلام ہوتی ہے کہ برخوردار مولوی فضل رسول تو بیادہ پا ہزاروں مصائب و نوائب برداشت کر کے شوق کے میں سفر کریں اور میں چار پائی پر آرام کروں"۔ اسی طرح بھی بیار شاد فرمایا ہے کہ" آگر خدا مجھ سے بوجھے گا کہ کیا تخذ لائے ہوتو امیر خسر وکو پیش کردوں گا، علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ" اگر خدا مجھ سے سوال کیا تو میں مولوی فضل رسول کو در بارا حدیت میں پیش اسی طرح آگر میرے رب نے مجھ سے سوال کیا تو میں مولوی فضل رسول کو در بارا حدیت میں پیش کروں گا"۔ بیوہ خصوصی عزت ہے جو آپ کے مدارج رفیعہ کا اظہار کرتی ہے۔

جادہُ سلوک کے مسندنشیں جو پچھو قارآپ کا کرتے تھے وہ ایک حد تک واجبی تھا تعجب تو یہ ہے کہ بادہُ عشق کے مدہوش و بے خبر مجاذیب کیوں اس قدر ادب واحتر ام میں سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن جب خدا کی دین برنظر ڈالیے تو پچھ حیرت واستعجاب باتی نہیں رہتا۔

'ضیاءالمکتوب' میں ہے کہ ایک زمیندار ذی مقد ور ، متمول ، صاحب اسناد جائیداد و آراضی کے ہندوستان میں سے اُن کی آراضیات سرکارانگریزی میں ضبط ہوگئی تھیں ، تمام کوششیں ہے سود اور تمام تدابیر بریکار ہو چکی تھیں۔ حرمال نصیبی نے مایوں محض کر کے ان کو آستانہ حضرت خواجہ غریب نواز پر پہنچادیا، عرصہ دراز تک عیش وعشرت میں گزرچکی تھی ، مزاج نازک اور ہمت مستقل تھی ، میں جھرکر کہ غریب نواز کی بندہ نوازی مشہور ہے کوئی محروم جاتا ہی نہیں ہے، مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر بیعہد واثق کرلیا کہ جب تک تمام آراضیات اور کل جاکداد نہل جائے گی نہ اس پاک در سے جدا ہوں گانہ کچھ کھانے پینے سے تعلق رکھوں گا۔ یہ کہہ کربارگاہ قدس منزل میں مجل گئے۔ تین روز متواتر ہے آب و دانہ باب اجابت پر کھڑے کھڑے گزار دیے، عشاق کے ناز بردار خدام کے حاجت رواسرکار بندہ نواز نے اس مجلے ہوئے آرز ومندکوا پنی دھن کا پیکا اے کا پورا پی کر بے نقاب اپنے جمال کی ایک جھلک دکھادی اورا پی غریب نوازی سے دریا فت فرمایا کہ''کیا

چاہتا ہے؟''۔ ان حضرت نے وہی جواب دیا جو دل کی خواہش تھی عرض کی کہ'' آراضیات و جائیداد کا خواستگار ہوں''۔ارشاد ہوا جا جو زبان سے کہے گا وہ پورا ہوگا،اس بخشش ہے کراں نے ان زمیندارصا حب کومستجاب الدعوات بنا دیا، عالم ملکوت اور لوح محفوظ کا انکشاف ہو گیا، ظرف ان کا اتنا وسیع نہ تھا کہ اس دولت گراں بار کا متحمل ہوسکتا فوراً مجذوب ہو گئے ۔صحرا نور دی اور بادید پیائی اختیار کی،ادھر ہمارے سرکار عالم جذب میں دشت نور دی کو اپنا شعار کیے ہوئے تھے، کسی صحرا میں دونوں بزرگ ملاقی ہوئے، بقول شخص .....مع

#### خوب گزرے گی جول بیٹھیں گے دیوانے دو

لطف یکجائی وہم مشر بی نے صحبت بے تکلف کردی، زمیندارصاحب نے جوخواجہ کی چشم کرم سے مالا مال ہو چکے سے فرمایا کہ''مولوی صاحب! آپ کو میں ایک اسم اعظم بنا تا ہوں جو ہمیشہ کشود کار کے لیے اکسیر کا کام دے گا،اس کوآپ یا در کھیں اور جس کو جا ہیں اجازت عطافر ما کیں''۔ وہ اسم اعظم یہ ہے'' الہی بحرمت حضرت خواجہ معین الدین چشتی مشکل کشا''۔ اس کے بعد صاحب نصیا المکتوب' نواب مولا ناضیاء الدین خال صاحب فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم کی اجازت حضرت پیرومر شدنے اکثر اکا برکوعطافر مائی اور مجھے بھی کرم خاص سے اجازت مرحمت فرمائی گئی۔

اس کے بعد تحریب کہ ان مجدوب صاحب کے دومرید تھے، وہ بھی مجذوب اور صاحب تا ثیر تھے، جن میں سے ایک کا حال معلوم نہیں۔ دوسرے مرید جن کا نام سدا شاہ مجذوب تھا ہمیشہ ہیرٹی (اسلام آباد) کسی میکدے یا ویرانے میں سرتا پاہر ہند پڑے رہتے تھے۔ جس زمانے میں حضرت اقد س نواب دلیر الملک سید سردار عبدالحق صاحب مرحوم کے والد کے یہاں فروکش ہوتے ہوتے تو یہ مجذوب کسی پارچہ افتادہ سے سترعورت کر کے بکمال ادب و تعظیم حاضر خدمت ہوتے اور دیر تک دوزانو مؤدّ بانہ بیٹھے رہتے۔ بعض وقت کچھ نقدی وغیرہ حضرت اقد س سے طلب فرماتے ارشاد ہوتا''ضیاء الدین! ان کو کچھ نقد دو''۔ نواب صاحب دوائی چوئی وغیرہ پیش کرتے، مجذوب صاحب ان سکوں کو لے کر حضرت مولانا کی تعلین پر نچھا ورکرتے اور پھر فرماتے کہ ''اب کی شیرینی لاؤ''۔

نواب صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجذوب صاحب نے حسب معمول شیری منگائی، مئیں شکریارے لے کرحاضر خدمت ہوا، تین شکریارے اپنے ہاتھ سے اُٹھا کر مجھے دیے اور کہا کہ '' بیشکر پارے محی الدولہ محمد یارخال کودے کرمیری طرف سے تین سلام کہنا اور ہدایت کی حیدرآ باد جاؤ'' اورخواجہ حافظ کا بیم صرعہ بڑھا۔۔۔۔۔ع

#### رفت آل صومعها بيخواجه كه بازم بيني

اُس کے بعد تین ٹکڑے برفی کے مجھے عنایت کیے۔نواب صاحب لکھتے ہیں کہان تین ٹکڑوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری تین شادیاں ہوئیں۔

اصل غرض اِس تحریہ سے بیتی کہ ایسے صاحب تصرف مجاذیب کی نگاہ میں حضرت کا کس قدر ادب واحترام تھا۔ در حقیقت باطن بیں نگا ہیں آپ کی رفعت شان بخو بی دیکھتی تھیں۔ جس زمانے میں آپ بہ مقام حیدر آباد نواب شرف الدین کے مکان کے بالا خانے پر تشریف فرما تھے یہ دستور تھا کہ عصر ، مغرب ، عشا کے وقت نماز کے لیے مبحد شرف الدین میں تشریف لاتے اور پھر بالا خانے پر چلے جاتے ۔ در میان عصر و مغرب کے کتاب نصوص الحکم کا درس ہوتا۔ نواب ضیاء الدین صاحب قادر کی ہوتے اور قریب بیس بھیں دیگر ذی علم اہل بلدہ صاحب استعداد و مذات سلیم والے شریک درس ہوتے ۔ اِس حلقہ درس میں اکثر نواب مجی الدولہ محمد یار خال مرحوم اور نواب وقار الدولہ اوّل مرحوم بھی بہ غرض حصول ہرکت واستفاضہ حاضر ہوتے ۔ اُس وقت ایک خاص حالت حضرت پر طاری ہوتی تھی ، عجیب لطائف و دقائق اور مضامین واسرار اظہار فرماتے ، مامعین و حاضرین اپنی اپنی استعداد و ظرف کے مطابق لذت و حظ حاصل کرتے ، ایک وجدی کیف میں سب سرشار نظر آتے ۔ اُس کے بعد خاصہ تناول فرماتے ۔

بعد نمازعشا جب سب مریدین و متوسلین رخصت ہوجاتے تو آپ گشت کے لیے بلدہ سے باہر نکلتے ،صرف نواب صاحب تنہا ہمر کاب ہوتے ۔ مقام خسین ساغز سے مقام الوال کک تقریباً سات کوس تک یہ گشت روزانہ ہوتا تھا۔ بھی ایک بجے اور بھی دو بجے شب کے والیسی ہوتی تقریباً سات کوس تک یہ گشت روزانہ ہوتا تھا۔ بھی ایک بجے اور بھی دو بجے شب کے والیسی ہوتی تھی ۔ راہ میں جو بجے بب بات قابل دید نظر آتی تھی وہ نیتھی کہ ایک مقام پر پچھ مرداور پچھ کورتیں مل مل کرنہا ہے تمنا واشتیاق کے ساتھ ملا قات کرتی تھیں ، جن کی صورتیں بھی بلدہ یا باہر کسی جگہ نہیں دیکھی جاتی تھیں ۔ مردمصافحہ اور معانقہ کرتے اور مستورات بے خودانہ ذوق و شوق کے ساتھ بلا کیں لیتی تھیں ۔ نواب صاحب تحریر کرتے ہیں کہ جتنی دیریہ سلسلۂ ملا قات جاری رہتا تھا بھی پر جوحالت طاری ہوتی تھی اُس کا لطف ذا گفتہ تریم میں نہیں آ سکتا۔ مدّ توں یہ شی وگشت جاری رہی، ،

روزانهاس لطف سے نگا ہوں کوسرور حاصل رہا۔ بیسب رجال الغیب،صاحب باطن اور حضرت کے رتبہ شناس تھے۔

اسی طرح حیدرآباد میں ایک ضعیفہ مجذوبہ صاحب تصرف وکرامت جومحلّہ اندرون کھڑ کی بہورہ ایک چوکھنڈی قبر پر ہمیشہ نظرآتی تھیں، یہ قبرایک بزرگ مجذوب کی ہے اور بہ کثرت مجاذیب اس قبر پر ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ منجملہ اُن کے یہ مجذوبہ بھی اکثر وہیں فروکش رہتی تھیں، ان کے تصرفات بلدہ میں بہت مشہور ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک بیہ ہے کہ سیّد معین الدین صاحب مرحوم شادی کے بعد عرصۂ دراز تک لاولدر ہے اور اِسی تمنا میں رہے کہ کاش اولا دہو۔ انفاق سے ایک دن یہ بیوی صاحب مجذوبہ ایک ڈولی میں بیٹھ کر سید صاحب کے مکان پر تشریف لائیں اور پچھ گڑیاں پارچے کی جس سے کمن لڑکیاں کھیلا کرتی ہیں سیّدصاحب کی والدہ کودیں، بعنایت الٰہی چندروز میں سیدصاحب کی والدہ کودیں، بعنایت الٰہی چندروز میں سیدصاحب کی والدہ کودیں، بعنایت الٰہی

نواب محی الدین بہادر مرحوم نے ایک دن حضرت اقدس سے عرض کی کہ' وہ بیوی صاحبہ مجذوبہ اب بہت ضعیف ہوگئی ہیں اور ان کا بالکل آخر وقت ہے، اگر حضور بطور عیادت تشریف لے جائیں تو ممیں بھی ہمراہ چلول' نواب صاحب کے کہنے پر حضرت اقدس اُن مجذوبہ کی ملاقات وعیادت کوتشریف لے گئے ۔ جس وقت بید دونوں حضرات مجذوبہ کی گزرگاہ پر پہنچاور مجذوبہ کی نگاہ حضرت اقدس کی جانب اُٹھی باوجود ضعف ونا توانی کے اشاروں سے مراسم تکریم ادا کرنے کے لیے اُٹھنے کا قصد کیا اور اُس کے بعد نہایت خاطر و مدارات کی اور ایک پیالہ پانی کا منگوا کر آپ کے سیامنے پیش کیا اور کہا کہ' مولوی صاحب! یہ پیالہ حضرت دشکیر عالم پیران پیر محبوب سجانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اس کو پی لیجئے' آپ نے بیتلہ حضرت دشکیر عالم پیران پیر محبوب سجانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اس کو پی لیجئے' آپ نے بیتلف پیالہ پی لیا۔ اُس کے بعد اُن مجذوبہ نے نواب محی الدولہ بہادر کو بھی ہے کہ کرکہ' بڑے شخ کا ہمرا ہی ہے' دوئلڑ ہے روئی کے دیے۔ بعد از ان اُن کا انقال ہوگیا۔ (ان اللہ وانا الیہ راجعون) گویا سرکارغوشیت کی امانت تھی جووقت رصلت حضرت اقد س آسیف اللہ المسلول آ کے سپر دکر دی گئی۔

مولوی سید یعقوب صاحب قدس سرهٔ 'کولسه باڑی' میں سکونت پذیریتے، دکن کے مشاہیر سادات کرام میں سمجھے جاتے تھے، اگر چہان کے بھتیج نواب سیّد سعد الدین صاحب 'معتمد مدارالمہام ریاست' کے عہدے پر فائز تھے، لیکن مولوی صاحب مذکور نہایت خدارسیدہ اور بہت بزرگ تھے، ایک دن نواب نصیر جنگ مہا جرم حوم نے (جو حضرت اقد س کے شاگر درشید تھے)

سیّد صاحب کا تذکرہ کچھ اس عنوان سے کیا کہ حضرت اقد س نے ارشاد فرمایا'' ہم بھی بغرض ملاقات سید صاحب جا کیں گئے' نصیر جنگ مرحوم نے اپنا میا نہ فوراً حاضر کیا۔ حضرت فوراً پاکل میں اور نصیر جنگ بہادراور نواب ضیاء الدین ہاتھی پر سوار ہوکر میانے کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔

میں اور نصیر جنگ بہادراور نواب ضیاء الدین ہاتھی پر سوار ہوکر میانے کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔

جس وقت سید صاحب کے دولت کدے پر پہنچ سید صاحب نے بے انہا تعظیم و تکریم کی اور آپ دیر اوھڑا دھر کی عارفانہ گفتگور ہی ، اس کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ''مولا نا! حضوری حضور دیر اوھڑا دھر کی عارفانہ گفتگور ہی ، اُس کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ''مولا نا! حضوری حضور سید عالم رسول اگرم (روحی له الفدا) کی گاہے گاہے ہوجاتی ہے، ایسا ممل بتائے کہ جب میں میں چیا ہوں زیارت سے مشرف ہوا کروں''۔ آپ نے سید صاحب سے صرف نظر ملاکر بیارشاد فرمایا کہ''ہاری چاہت پر ہے'' ، صرف بیکلم آپ کی زبان سے ادا ہوا ہی تھا کہ سید صاحب کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، ایک خاص ذوق و کیف میں تمام بدن کے اندر لغزش پیدا ہوگئی اور دیر تک یہی رنگ رہا۔ حاضرین بھی اِس کیف سے لطف بیخودی عاصل کرتے رہے۔ اُس کے بعد حضرت اقد س نے پھھ ہستہ آہتہ سید صاحب سے کہا اور فرود کیوں شریت شریف لائے۔

عاصل کرتے رہے۔ اُس کے بعد حضرت اقد س نے پھھ ہستہ آہتہ سید صاحب سے کہا اور فرود کیا تھی ایس کیف سے لطف بیخودی حاصل کرتے رہے۔ اُس کے بعد حضرت اقد س نے پھھ آہتہ آہتہ سید صاحب سے کہا اور فرود

غرض یہ کہ تمام مشاکُخ عصر اور علمائے وقت اور اکا برعرب وجم دنیائے اسلام میں آپ کے علوم ظاہری اور فیوض باطنی کی دھوم مجی ہوئی تھی ، ایک طرف علوم شریعت کے طالب دیار وامصار سے آ آ کراپنی تمناؤل کے دامن گلہائے مقصود سے بھرتے ، دوسری جانب باد ہُ عرفال کے مے خوار دور در از سے ساقی مست کے میخانے میں آ کر شراب معرفت سے مخبور و مد ہوش ہوکر جاتے ۔ مدرسہ قادر سیمیں جہال قال الله اور قال رسول الله کے نعروں سے کان پڑی آ وازنہ سائی دیتی و بیں الله ہو اور لا الله الله کے اذکار واشغال کی دکش اور روح پرور آ وازیں قلوب کواپی طرف متوجہ کرنے میں برقی قوت دکھا تیں ۔ خدا والے تزکیر نفس کے لیے حاضر خدمت ہوتے ، مدرسہ عالیہ آ قادر سے آ گادوں میں چاہشی اور پاس انفاس میں مشغول ہوتے ، حصول کمال کے بعد اجازت وخلافت کی نعمت حاصل ہوتی ۔

اسی طرح قیام حیدرآ بادمیں بہت سے مشائخ شرف خلافت سے فیض یاب ہوئے،جن کا

تذکرہ خلفا کے احوال میں مذکور ہوگا۔ یہاں صرف آپ کی مشائخا نہ زندگی کے بعض وقائع کا اظہار منظور ہے۔

ماہ رمضان المبارک میں اکثر آپ معتلف رہتے اور بالکل تنہائی کو پیند فرماتے تھے۔ نہاء المکتوب میں ہے کہ زمانہ قیام ریاست حیر آبادوکن میں جب نصف ماہ شعبان گزر گیا ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا که 'رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے اعتکاف کے لیے کوئی مسجد آبادی سے باہر جہاں آمد ورفت نہ ہو تلاش کی جائے '۔ نواب ضیاء الدین صاحب قبلہ دامت برکا تہم نے (جواخص خلفا میں ہیں ) ایک گھوڑ اسواری کے لیے جناب محی الدولہ مرحوم کے اصطبل سے لیا اور حواف خلفا میں ہیں ) ایک گھوڑ اسواری کے لیے جناب محی الدولہ مرحوم کے اصطبل سے لیا اور حواوں کا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ''یہ دونوں مساجد مناسب حال نہیں ہیں، 'حیات گر' کی مسجد کا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ''یہ دونوں مساجد مناسب حال نہیں ہیں، 'حیات گر' کی مسجد آبادی میں ہے اور' ادیل' کی مسجد لب سڑک واقع ہے، وہاں آمد و رفت رہتی ہے''۔ نواب ضاحب معجبا نہ خاموثی کے ساتھ چپ ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ کا خادم و ملازم خاص محمد جمال نامی عرض ہیرا ہوا کہ میرے موضع کے قریب ایک مسجد آبادی سے دورصحرا میں واقع ہے۔ یہ خص محمد نامی مضرح اگیر پال' کا (جو بلدہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے ) رہنے والا تھا۔ ہر وقت آپ کے سامنے کا بچا ہوا کھا نا کھا کرا پنی قسمت پر ناز کرتا تھا۔ آپ ملازم کی بات من کرخاموش ہو گئے اور بات رفت وگذشت ہوگئی۔

چندون کے بعد کہ ستائیس تاریخ ماہ شعبان المعظم کی تھی آپ یکا کی بلدہ سے مع ملازم کے غائب ہوگئے۔روزانہ کے حاضر باش اور تمام متوسلین بلااطلاع آپ کے شریف لے جانے سے سخت پریشان ہوئے۔ ہر چند تلاش کیا مگر آپ کا پیتہ نہ چلا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا کل مہینہ تم ہونے کو آیا۔ستائیسویں رمضان شریف کو یکا کی محمہ جمال مع صحفہ گرامی نواب ضیاء اللہ بن صاحب کے مکان پر پہنچا۔ نواب صاحب اس حسن اتفاق سے بے حد مسرور ہوئے، حضرت اقدس کا پیتہ دریافت کیا، محمہ جمال نے گرامی نامہ دست بدست دے کر زبانی کہا کہ حضرت اقدس میں بالکل طاقت رفتار باقی نہیں، کوئی پاکی وغیرہ آرام دہ سواری ہمراہ لے چلو''، نواب صاحب می الدولہ مہراہ لے چلو''، نواب صاحب کے ہمراہ کیا، محمہ الدولہ مرحوم نے اپنی سواری کا میانہ مع میانہ برداروں کے نواب صاحب کے ہمراہ کیا، وہیں سے نواب صاحب نے سواری کا میانہ مع میانہ برداروں کے نواب صاحب نے ہمراہ کیا، وہیں سے نواب صاحب نے سواری کا میانہ مع میانہ برداروں کے نواب صاحب کے ہمراہ کیا، وہیں سے نواب صاحب نے سواری کا میانہ مع میانہ برداروں کے نواب صاحب کے ہمراہ کیا، وہیں سے نواب صاحب نے ہمراہ کیا، وہیں سے نواب صاحب نواب صاحب نے ہمراہ کیا، وہیں سے نواب صاحب نواب صاحب

اپنے لیے ایک گھوڑا اور دوعرب جوان ہمراہی کو لیے۔ آخر شب بلدہ سے روانہ ہو کر ۲۸ رماہ مبارک کوقریب عصر حاضر خدمت ہوئے۔ دیکھا کہ حضورا قدس مسجد کے رتیلے فرش پر رونق افروز ہیں،جسم مبارک ضعف نقاہت سے نیلا پڑگیا ہے، آٹکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں۔

نواب صاحب پیرومرشد کی بیرحالت و کی کرگرید کنال قدمول پرگر پڑے، یہاں تک کہ افظار کا وقت آیا، جن مسجد میں ایک بڑا درخت گولر کا کھڑا ہوا تھا اور بکٹر ت گولرلدے ہوئے تھے۔ آپ نے اُن گولروں کا شربت اپنے دست مبارک سے تیار کیا اور تھوڑا ساگڑ ڈال کر وقت افطار خود بھی نوش فر مایا اور نواب صاحب کو بھی دیا۔ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ' اُس شربت کی حلاوت نے جولذت بخشی نہ عمر بھر وہ مزہ اور حلاوت حاصل ہوئی تھی نہ ہوگی۔ اُس کے بعد جھے کو تھم ہوا کہ یہ حواہے ہم آبادی موضع میں جا کرشب بسر کر و بعد نماز صبح یہاں آنا' ۔ نواب صاحب تعمل محمل ہوئی تھی نہ ہوگی۔ اُس کے بعد جھے کو تھم بجالائے موضع میں (جو مسجد سے زائد از ایک میل ہوگا) رات کو تقیم ہوئے۔ دن نکلے حسب الارشاد حاضر ہوئے ، شان جمال پیرومرشد میں جلوہ گردیکھی، چشم کرم کو اپنی جانب منعطف پایا، عطیات کے اُمید وار ہوئے ، کھڑاؤں پائے مبارک کی اور ایک کاغذ (جس میں نناوے اسمائے اللی مع اعداد و ترکیب کے تحریر تھے ) عطا ہوئے ۔ تھم ہوا کہ تالاب میں عسل کرے درواز ہ مسجد میں بیٹھ کر اِن اسمائے اللہ یکی تلاوت کرو۔

نواب صاحب کہتے ہیں کہ تالاب مسجد سے دورایسے صحرائے لق و دق میں تھا کہ جہاں درندے اور شیر چیتے وغیرہ آکر پانی پیتے تھے اور بیصحرا اُن حیوانات کامسکن تھا۔ دن میں وہاں جاتے ہوئے سخت دہشت معلوم ہوتی تھی ، لیکن پیرومر شدمتوا ترشب کو تہجد کے وقت اُسی تالاب میں جا کر خسل فرماتے تھے اور تمام درندے اور صحرائی جانور پاسبانی کرتے تھے۔ اُس کے بعد کہتے ہیں کہ مکیں نے خسل سے فارغ ہوکر حسب الحکم تلاوت اسائے الہیدی شروع کی۔ عجب کہتے ہیں کہ مکیں نے خسل سے فارغ ہوکر حسب الحکم تلاوت اسائے الہیدی شروع کی۔ عجب کیف وسرور، حلاوت واطمینان قلب کو حاصل ہوا جس کا بیان قوت تحریر سے باہر ہے۔ اُسی عالم اعتکاف میں نعت شریف کا یہ مقبول قصیدہ (جس کا اندراج ذیل میں ہے) آپ نے تصنیف فرمایا تھا۔ اُسی تاریخ ہلال طالع ہوا، اعتکاف سے باہر تشریف لائے ، سواری حاضرتھی ، شب کو چل فرمایا تھا۔ اُسی تاریخ ہلال طالع ہوا، اعتکاف سے باہر تشریف لائے ، سواری حاضرتھی ، شب کوچل کرتا صبح بلدہ واپس تشریف لائے ، تمام اہل بلدہ نماز عید میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے اور عید میں دوسری عید آپ کی دید ہوئی۔

وہم باطل ہے کہ ہے نقش محالی کا خیال تا کرے مثل خدا مضمون عالی کا خیال ذکر اشواق و مضامین خیالی کا خیال آنکھ کے پردے میں اُس پردے کی لالی کا خیال بحر مالح پر بھی ہے اک نہر حالی کا خیال دیکھ لینے کا مدینے کی حوالی کا خیال آیا جب مسدودگ باب شالی کا خیال قبہ خضرا کی اُس سرسز جالی کا خیال بندھ گیا جب شبکہ عالی کی جالی کا خیال بندھ گیا جب شبکہ عالی کی جالی کا خیال بندھ گیا جب وقت اُس الماس عالی کا خیال

نعت میں حضرت کے فکرِ شعر حالی کا خیال ہے خدا مداح اُن کا اور نہیں بندہ خدا بندے کی خیل وحس کی بس یہی معراج ہے نے بیل نے جوش خول ہے بلکہ ہے یہ جم گیا کیا طلاوت ہے مدینے کے سفر کے قصد میں عالم بالا تہ و بالا ہے کیوں؟ کیا آ گیا تجربہ ہے خصر ہوجاوے جماوے دل میں جو تجربہ ہے خصر ہوجاوے جماوے دل میں جو سینے چھانی ہوگیا آئھوں میں جالے پڑ گئے نوری آئھوں کے گیں جاتا ہے صاف نوری آئھوں کے آگے بس چک جاتا ہے صاف

ساقی کوثر مئے اطہر پلا دیں اے خدا راست آ جائے یہ مست لاؤبالی کا خیال

مشائخ کرام کی روحانی زندگی اوراُن کا روز مر ہ جن واقعات سے لبریز ہوتا ہے حضرت اقدس کے شاندروز میں ہر لمحہ اور ہر ساعت اُسی نوع اُسی حیثیت پر بسر ہوتا ہے۔صوفیائے کرام کی زندگی میں جومحبوب ومقبول شے قابل دید ہوتی ہے وہ انتباع سنت نبوی اور شریعت مصطفوی ہے کیوں کہ اہل شریعت کا فتو کی ہے۔۔۔۔۔۔ع

با خدا دیوانه باش و با محمد هوشیار الحمد لله که به درجه غایت و به کمال علویه چقتی انتباع آپ کی زندگی کا جز واعظم تھا۔ کھی کھی کھی

## تصرفات وخوارق عادات

آج کل کے زمانے میں خصوصاً نئی روشی کے پروانے اکابر کے حالات میں جن واقعات سے چو نکتے ہیں وہ بزرگوں کے تصرفات ہیں۔مسلمانوں میں دوگروہ اِس وقت موجود ہیں جو کرامات اولیاءاللہ کے قائل نہیں ہیں۔

پہلا گروہ تو بہی نئی روشن کا دل دادہ، فلسفۂ جدیدہ کا متوالا گروہ ہے، ان کے نزدیک کیمسٹری اور مسمرین مے ذریعے سے خواہ کسی ہی عجیب با تیں ظہور پذیر ہوں بعیداز عقل وقیاس نہیں ہیں جیاں کیکن جہاں یہ کہد یا کہ ایک خداوالے کی قوت روحانی حقائق اشیا کے لیے مثل آئینہ ہے یا اُس کے تصرفات دیگر طاقتوں کو مغلوب کر سکتے ہیں تو خدامعلوم ان کے قیاس کی تنگ کو گھریاں کیوں بند ہوجاتی ہیں کہ یہ باتیں ان کی عقلوں میں سماتی ہی نہیں۔

دوسرا گروہ پرانے خیالات والوں کا ہے۔ یہ گروہ معتزلہ کا کاسہ لیس، ہندوستان کے غیر مقلد وہابیہ کا فرقہ ہے، تعجب تو ان لوگوں سے ہے کہ مقتدا نے فرقہ مولوی اسمعیل صاحب دہلوی رائے بریلی کے ایک سید ھے ساوے، بے پڑھے لکھے سیابی پیشہ سیّد کوجسم کرامت اور سرا یا کمال رائے بریلی کے ایک سید ھے ساوے، بے پڑھے لکھے سیابی پیشہ سیّد کوجسم کرامت اور سرا یا کمال بنا کر نعوذ باللہ حضور خیرالا نام علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کا ہم رُتبہ باور کرانے کی کوشش کریں، اُس کی جہالت کوتو بہتو بہ بی اُمّی (روحی کہ الفدا) کی شان اُمّیت کے ساتھ مشابہت دیں، اُس کے گھوڑے کی عنان فرشتوں کے ہاتھ میں وینے سے باک نہ کریں، غیب سے من و سلوی اُمّر وائیں، عجیب وغریب تر اش خراش سے نیراں نمی پر ندم بدال می پر اننڈ آ ترجمہ: پیرخود خوبرسوں مجاہدات شاقہ اور ریاضات سخت میں گز ارکر کمال تزکیہ فس کی بدولت مرتبہ قرب نوافل طے فرمائیں جن کی نسبت خود حدیث قدسی میں ارشاد ہو:

لا زال عبدي يتقرب اليّ بالنوافل فاكون سمعه و بصره (الحديث)

#### [ ترجمہ: میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو مَیں اس کے کان اور آئکھ ہوجا تا ہوں۔ حدیث مبارک ]

جن کی مدح سرائی قرآن عظیم ان مبارک الفاظ میں اداکر ہے: الا ان اولیاء الله لا حوف علیه م یحزنون [ترجمہ: خبر دار ہوجاؤ، بے شک الله کے ولیوں کونہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم گین ہوتے ہیں۔ یونس: آیت ۲۲ سیر گزیدہ حضرات ان ستم ظریف نافہموں کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ خیر ہمیں کیا؟ یہ جانیں اوران کی قوت ایمان، آخر مرنا ہے خدائے جلیل وجبار کی جناب میں سب کو جانا ہے:

حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکر آج اُن سے التجا نہ کر ہے

اصل یہ ہے کہ بہ مصداق حدیث بالا ان مقدس بندوں کا چاہنے والا رب ان کو وہ زبردست قو تیں عطافر ما تا ہے کہ بیدلق پوش حضرات تا جداروں کے [....لفظ نہیں پڑھا جاسکا] کو محکراتے چیں، جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں، عطائے اللی محکراتے چیں، جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں، عطائے اللی ان کی جنبش لب کا صدقہ، رحمت باری ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتا ہے۔تصرف و کرامات ان کی ادائے جلال و جمال کا نام ہے، ورندان مقدس نفوس کے نزدیک تو دنیا کے اہم ترین امور معمولی سے معمولی بات ہیں۔

اولیاءاللہ کی زندگی کے آ ٹارمقدسہ میں خوارق عادات شائبہ زندگانی ہیں،اس لیے ہم بھی بعض اُن واقعات کا تذکرہ عقید تاکرنے کے لیے مجبور ہیں جن کو ہم یقیناً اپنے حضرت کے تصرفات یا کرامات سمجھے ہوئے ہیں اور جن کی تصدیق و توثیق خبر رساں اصحاب کی ثقابت اور پاک نفسی نے ہمارے عقیدت آگیں دل کو پورے طور پر کرادی ہے، یا بعض واقعات کا ماخذ بعض مطبوعہ شہورہ اور بعض غیر مطبوعہ تحریریں ہیں۔

### [ا] واقعه ولادت دختر مير رضاعلى حيدرآ بادى:

جناب اُستاذ مولانا میر رضاعلی صاحب ( اُستاذ سرسالار جنگ مختار الملک اوّل مدار المهام ریاست حیدر آباد دکن ) نه صرف دکن بلکه هندوستان کے مشاہیر اکابر سے ہیں۔حضرت اقد س کے مخصوص تلامذہ میں ہیں ، اُن کے مُسر مرز اہاشم بیگ صاحب (تعلقہ دار مدگل) مع اپنی اہلیہ و تمام متعلقین کے حضرت اقد س سے بیعت رکھتے تھے۔ میر صاحب موصوف بکمال ادب حضرت سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کرنے میں شرماتے تھے۔

ایک مرتبہ جب حضرت اقد سی میرصاحب کے خسر مرزاہا شم بیگ صاحب کے یہال مقیم سے میرصاحب نے اپنے خسر کی تحریک سے عرض کیا کہ'' حضور! ہم دونوں میاں ہوی بالکل ضعیف ہو چکے، دنیا میں چند دن کے مہمان اور ہیں، صرف اولا دکی حسرت ظاہراً قبر تک ساتھ جائے گی، خدائے پاک کے خصوص بندے اگر دعا فرماتے ہیں تو باب اجابت سے قبولیت کا سہرا اُن کی دعا وَں کے ماضے جایا جاتا ہے'۔ میرصاحب نے پچھاس انداز سے عرضِ حال کی کہ حضرت اقد س کا قلب بھی بے چین ہوکر ترٹ پیا نے فرمایا' میرصاحب! دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن فرزند ہویا دختر یہ مرضی کا لہی پر مخصر ہے'۔ چنا نچہ جب تک آپ مرزاصاحب کے یہاں تھیم رہے روزانہ عوداور لوبان اور شیر بنی اور پانی پر کلمات طیبات اور آیات الہید دم فرما کر میرصاحب کو مرحمت فرماتے رہے۔ اور شیر بنی اور پانی پر کلمات طیبات اور آیات الہید دم فرما کر میر صاحب کو مرحمت فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ زوجہ میرصاحب حاملہ ہوئیں، بعدایا محمل لڑکی تولد ہوئی، جوجوان ہوکر حسین یارخاں (برادرزادہ نواب مجی اللہ ولہ بہادر) کے عقد میں آئی۔ (منقول از ضیاء المکتوب)

#### [۲] ایک بدایونی رئیس کی پشیمانی:

بدایوں کے ایک معزز رئیس (جوشہر کے رکن رکین تصور کیے جاتے تھے) بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک معاطع میں جو اُن کے بنی اعمام کے ساتھ تھا حضورا قدس سے اس درجہ مخرف ہوئے کہ آپ کے دشمنوں کی جان کے خواہاں ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت اقدس بعد نمازعشا درگا و معلی اور آستانہ حضرت شاہ ولایت رحمۃ اللّہ علیہ میں حاضر ہوتے ہوئے براہ حضرت مولانا حاجی جمال ملتانی روز انہ سلطان جی صاحب میں شب باش ہوکر چلّہ کشی فرماتے ہیں۔ مدرسہ عالیہ [قادریہ] سے تن تنہا بلاکسی خادم وخدمتگار کے جاتے ہیں۔ یہ صاحب دل میں بہت خوش علے کہ جس دن موقع یاؤں گا خدانخواستہ کام تمام کردوں گا۔

ایک دن اسی خام خیالی نے ان کوآ ماد ہ کشت وخون کیا، تلوار باندھ کر پیشتر سے بَن میں الیی جگہ جابیٹے جہال سے حضرت اقد س گزرا کرتے تھے، بیاسی انظار میں تھے کہ وقت مقررہ پر انوارالہی کی بجلی چکی، زمین سے آسان تک تجلیات کی ایک ہلکی اہر دوڑگئ، دیکھا حضرت مولانا تنہا اُس نور میں خراماں خراماں چلے آتے تھے۔انہوں نے تلوار سنجالی، جی کڑا کیا، سیا ہیا نہ جوش نے بہت کچھا بھارا، مگر ہیبت حق نے حوصلے بہت کردیے، دل بیٹھ گیا، ہاتھ یا وَل میں لرزہ آیا کچھنہ

کر سکے اور وہ نور کی تصویر سامنے سے نکلی چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حواس درست ہوئے اپنی اس برد لانہ حرکت پر نفریں کی ، نامر دی پر دانت پیسے اور بیارادہ کیا کہ خیراب واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ اسی دھن میں رات جنگل ہی میں گزاری ، شبح سویر نے نور کے بڑکے جب قبل از نماز حضرت اقدس پھر واپس ہوئے ان پر وہی مصیبت پھر طاری ہوئی ، دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے اور وہ مسکراتے ہوئے پاس سے گزرے۔ ارادے کے پورے بات کے پکے تھے، پشیمان نہ ہوئے ، مسکراتے ہوئے پاس سے گزرے۔ ارادے کے پورے بات کے پکے تھے، پشیمان نہ ہوئے ، پھر بھی اکڑے رہے اور ایک ہفتے تک اسی حماقت میں گرفتار رہے۔ آخر جب تمام آرز ووں پر پانی پھر گیا، سارے منصوبے خاک میں مل گئے، تو سخت ندامت کے ساتھ تو بہ کی نیاز مندانہ عقیدت کے ساتھ خدام میں شامل ہوگئے۔

نگاهت دشمنان را دوست کرده اثر ما در رگ و در پوست کرده آرجمه: آپ کی نگاه نے دشمن کوبھی دوست بنالیا،اس نگاه کا اثر رگون اور کھال میں پہنچ گیا]

(ازطوالع الانوار)

#### [m] قاضى عرفان على بدايوني كاواقعه:

حاجی قاضی عرفان علی صاحب مرحوم جورفتگان بدایوں میں ایک ممتاز شان رکھنے والوں میں سے تھے دومر تبہ حضوری حربین شریف نے مشرف ہوکر امکنہ طیبہ دارالسلام بغداد شریف، نجف اشرف، کربلائے معلی، کاظمین معظمین کے پاک آستانوں میں جبسائی کی دولت پائی تھی۔ایک مرتبہ شخت بلائے نا گہانی میں ببتلا ہوکر عیش و آرام کی زندگی سے محروم ہو چکے تھے، دشمنوں کے اغوا [بہکانے ] سے حاکم وقت در پے آزار وایڈارسانی تھا۔ علین جرم میں ماخوذ ہوکر سشن کے اجلاس تک مقد مے کی نوبت بہنے بھی تھی۔ دنیاوی پیروی میں کوئی دقیقہ اُٹھانہ رکھا تھا، کیاں ہو کری تھی، تمام تداہیر بسودو بے کیاں حر مان تعبی گلے کا ہار بنی ہوئی تھی، مایوی نے زندگی تاج کردی تھی، تمام تداہیر بسودو بے کار ہو چکی تھیں۔اسی سراسیمگی اور کمال یاس کے عالم میں ایک دن تنہائی میں حضرت اقدس کے قدموں پرخودکوڈ ال کرساری سرگذشت غم عرض کی۔ابن غنی کی بارگاہ سے محروم لوٹا تو ساہی نہیں، تسلی قدموں پرخودکوڈ ال کرساری سرگذشت غم عرض کی۔ابن غنی کی بارگاہ سے محروم لوٹا تو ساہی نہیں، تسلی ویشی سے فوراً طمانیت قلب کر دی گئی، دعا کے لیے ہاتھا گھائے، قاضی صاحب نے گریئے خودر فائی میں دیسا کہ حضرت اقدس کے دہن انور سے ایک بقعہ نور برآ مد ہوا اورائس نے اس جسمہ کریشانی میں دیسا کے حضرت اقدس کے دہن انور سے دل و د ماغ پر محیط ہوکرتمام اضطراب و آلام، کے سار حجسم کو گھر لیا اور اسینے روح پر ورجلووں سے دل و د ماغ پر محیط ہوکرتمام اضطراب و آلام،

تفكرات ومصائب كو يك لخت زائل كرديا، قاضى مرحوم بالكل مطمئن اور دلشاد ہوگئے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے زبان مبارک سے مقدمے کا حکم آخر سنادیا۔ یہ بزرگ خوش وخرم گھر کوواپس آئے جب مقدمے کی پیشی کا روز آیا ، کچہری میں حاضر ہوئے مجوز نے بلفظہ وہی حکم سنایا جس کا وقوع زبان اقدس سے پیشتر ہی ہو چکا تھا۔

[ الم مَنشى بهادر سنگه كا قبول اسلام:

بدایوں کےمعزز ہنود کے ایک رکن منشی بہادر سنگھ نامی قوم کے کا یستھ کسی مرض میں مبتلا تھے،طبیب حقیقی کی ہدایت سے معالج روحانی کی جناب میں حاضر ہونے کے قصد سے مدرسہ قادر بدمیں کینچے۔معلوم ہوا جمعے کا دن ہے حسب معمول حضرت اقدس آستانہ مجید بدمین ختم کلام الٰہی کے لیےمع طلبہ وخدام تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بھی وہیں پہنچے،اس وفت قر آن شریف کا دور ہور ہاتھا، درگاہ معلٰی کے ایک گوشے میں مؤدّ بانہ خاموش بیٹھ گئے ۔جس وفت قر آن شریف ختم ہوامعمول کےمطابق بعد فاتحہ شیرینی تقسیم ہوئی، قاسم تبرک نے جب ان کا نمبر آیا قصداً غیر مذہب سمجھ کران کو چھوڑ دیا اور آ گے بڑھنا چاہا،حضرت اقدس نے وہیں سے جہاں آپتشریف فر ما تھاشارہ کیا کہ آستانے کے تیرک سے کوئی محروم ندر ہنا چاہیے۔ چنانچے فوراً منشی بہادر سنگھ کو شیریٰی دی گئی۔اسعطیے کونشی صاحب نے بےاختیار کھالیا،فوراً حالت متغیر ہوئی، ظاہری علاج یا د سے اُتر گیا، باطنی علاج کا ولولہ دل میں پیدا ہوا، جگہ سے بے تابانہ اُٹھے، رفت کے جوش میں قدموں پر جایڑے، قبول اسلام کی تمنا ظاہر کی ،حضرت اقدس نے خودکلمہ طیبہ تلقین فر مایا۔جس وقت انهول نے کلمہ شریف پڑھا حجابات اُٹھ گئے ، حقانیت اسلام کی جگی برق ظلمت سوز بن کردل میں پیوست ہوگئی،منتغرق محض ہو گئے ، ہاتھوں ہاتھ بدفت تمام مدرسہ شریفہ میں لائے گئے ، تین روز تک کمالِ محویت اورانتہائی استغراق کے ساتھ یا دالہی میں زندہ رہے، دوشنبہ کے روز اسی عالم میں انتقال فرمایا۔سارےشہر میںشہرت ہوگئی،ہجوم کثیر کےساتھ نماز جناز ہ ادا ہوئی، بے تعداد ہندو مسلمان جنازے میں شریک ہوئے ، جوار دوضة مقدسه میں شرف دفن پایا۔ (ازطوالع الانوار )

، اخوند حاجی محمد ضمیر صاحب ولایتی (جوحضرت مولا ناسیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید کے مریدانِ بااختصاص میں سے تھے اور اُس زمانے میں اپنے پیرومرشد کے آستانے میں چلہ کش تھے) بیان کرتے ہیں کہ شب کور فع حاجت کے لیے اتفاق سے آستانے سے میں باہر آیا، عقب آستان نثر یفداً س طرف سے ہوکر گزراجہاں بیرزرگ نومسلم شخ عبدالرحیم نامی دن میں دفن کیے گئے تھے، یکا یک پھولوں کی تیز خوشبو کی مہک نے دماغ معطر کر دیا۔ ولا یق صاحب قبر کے قریب پنچی، دیکھا کہ قبر کثر ت بارش کے سبب سے شق ہوگئی، اندر سے اِس درجہ روح افزااور مست کن خوشبو آرہی ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی خوشبونظر میں نہیں جمتی ۔ اُنہوں نے جھک کر بغور قبر کے اندرد یکھا، معلوم ہوا کہ میت گلہائے ترکے ہاروں سے بالکل ڈھکی ہوئی ہے، پھولوں کی رنگت اور خوشبو ایکی فرحت خیز ہے کہ کسی پھول اور خوشبو سے کوئی مناسبت اور مشابہت ہی کی رنگت اور خوشبو ایکی فرحت خیز ہے کہ کسی پھول اور خوشبو سے کوئی مناسبت اور مشابہت ہی بنیں ۔ ولا یتی صاحب اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوکر اس خیال سے کہ درگاہ معلی کے اور شب باش لوگوں کواس واقعہ عجیبہ کی زیارت کراؤں اپنے ہمراہ لوگوں کو قبر پر لے گئے لیکن بہ صداق:

ایس سعادت بر دور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

ایس سعادت بر دور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

ایس سعادت بر دور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

ایس عادت بر دور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

سی دوسر کو پچھ معلوم نہ ہوا۔

منشی بہادر سنگھ بدایوں کے کا یستھوں کے مشہور طبقے میں سے تھے نہایت ذی استعداد اور قابل شخص تھے، فارسی میں دست گا و کامل رکھتے تھے، عربی صرف ونحو سے بھی واقف تھے۔ اپنی قوم میں معزز ومتاز سمجھے جاتے تھے، اسلامی نام عبدالرحیم رکھا گیا تھا۔ (ازبیاض قادری) مستحق حقیقی کا ظہور: [2] عشق مجازی سے عشق حقیقی کا ظہور:

ایگ خص مسلمان حسن وعشق کے کرشموں میں مبتلا ہوکر مجازی راستے سے حقیقی منزل تک اِس طرح پہنچ کہ محلہ مکٹ کئے بدایوں کے ایک ہندو حسین لڑکے مسمیٰ پیارے لال کی نظر فریب صورت پر مائل ہوکر وارفتہ و بے خود ہوگئے ۔گھر بارخویش واقر با کوخیر باد کہہ کر در دلدار کے طواف میں اوقات بسری کرنا شروع کی ۔ ہر وقت پیارے پیارے کی رٹ گئی ہوئی تھی ، ذبان سے جو بات نکلی تھی وہ پیارے کی پیاری صورت کا خیر مقدم کرتی ہوئی نکلتی ۔کوئی لمحہ ،کوئی ساعت مکان سے جدائی گوارا نہتی ۔لڑ کے ہر طرف سے انگشت نمائی کرنے گئے، رفتہ رفتہ سارے شہر میں خبر مشتہ ہر ہوگئ غول کے خول ان نوگر فتار عشق کی زیارت کو آنا شروع ہوئے، اُدھر لڑ کے کے والدین ہر چند کوشش کرتے ہیں کہ یہ مائل شوریدہ کسی حکمت سے مکان سے جدا ہو مگر ممکن نہیں ہوتا، شرم ہر چند کوشش کرتے ہیں کہ یہ مائل شوریدہ کسی حکمت سے مکان سے جدا ہو مگر ممکن نہیں ہوتا، شرم ہر چند کوشش کرتے ہیں کہ یہ مائل شوریدہ کسی حکمت سے مکان سے جدا ہو مگر ممکن نہیں ہوتا، شرم ہو گئی میں اُٹھتی ۔آخر پیارے لال کے والد مع اپنے خاص احباب کے حضرت اقدس کی

جناب میں حاضرآئے۔آپ کی ذات سرایا کمالات تو ہر فرقہ و ہر مذہب کے لیے قبلہ حاجات تھی، آپ نے ان کے معروضے کو شرف ساعت بخشاان کو جرائت ہوئی، قدموں پر سرر کھ دیا، عرض کیا '' حضور! میری بڑی ذلت ہوتی ہے، شرم کی وجہ سے گھرسے باہز نہیں نکل سکتا، حضور کرم فرما کر تھوڑی تی تکلیف گوارا فرمائیں اورائس جنون گرفتہ بندہ عشق کی رہبری فرمائیں''۔

#### رشتهٔ درگر دنم ا فگند ه دوست

کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مدر سے میں پہنچے، فیض باطنی سے مستفیض ہوکر شام تک مدرسہ عالیہ [قادریہ] میں نظر آئے۔ دوسرے دن کچھالیسے غائب ہوئے کہ پھرکسی کونظر نہ آئے۔ اِس واقعے کے دیکھنے والے ابھی بدایوں میں موجود ہیں۔

### [۲] واقعه حضرت شهيدي

بریلی میں بالکل اِسی واقعے کے مطابق جناب میاں شہیدی علیہ الرحمۃ کا واقعہ ہے۔ یہ بھی اِسی طرح کسی ہندو کے لڑکے پر ابتداً فریفۃ ہوکر بے خود محض ہوگئے تھے۔ حضرت اقدس کی (جو حسن اتفاق سے بریلی رونق افروز تھے) ایک دن سواری جا رہی تھی، راستے میں شہیدی حسن مجازی کا شکار بنے ہوئے نظر آئے۔ خدّ ام ہمر کاب نے عرض کی'' شہیدی یہی بزرگ ہیں''، حضرت نے چشم خدا ہیں کی ایک گردش اُن کی طرف بھی کردی، صبغۃ اللّہ کے رنگ میں رنگ گئے، ساتھ ہوئے۔ فرودگاہ پر آئے تو محبوب حقیق کے روضۂ مقدسہ کی حاضری کی ہدایت ہوئی۔ دوسرے روز قصیدہ نعتیہ (جو سلطان عرب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاچکا ہے) لکھ کر لائے، جب سے شعر سنایا کہ:

تمناہےدرختوں پرترےروضے کے جابیٹھے ۔ تفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقیّد کا حضرت اقدس نے زبان اقدس ہے' آمین'' کہہ کر فرمایا کہ' ان شاءاللہ تمنا پوری ہوگی'۔ چنانچیہ یمی ہوا کہ جب آپ اُسی سال جج سے فارغ ہوکر مدینۃ الرسول کی زیارت کو چلے یہ عالم تھا کہ کبھی مستانہ دُھن کے ساتھ پیادہ پا چلتے ، کبھی ناقہ پرسوار ہوجاتے ۔تھوڑی دیر نہ گزرتی کہ پھر ولواعشق نینچا تاردیتا، یہاں تک کہ طیبہ مطیبہ کے قریب قافلہ پہنچا۔ سبز کھجوروں کے جھر مٹ میں فضائے قدس کے جلوے روضۂ اقدس کے سبز گنبد کو اپنی آغوش میں لیے نظر آئے، شہید عشق حضرت شہیدی کی نگا ہیں ایک طرف لیک کر قبہ سبز کے طواف میں مشغول ہوئیں، دوسری طرف ہجوم آرز و نے یہ مصرع زبان سے نکلوایا .....ع

تمناہے درختوں پرترے روضے کے جابیٹھے

عروس اجابت نے شہیدی کے طائر روح کوفوراً اپنے دامن میں لے کرا شجار حرم پرابدتک آشیانہ بنا کرر ہے کی اجازت دی۔ صرف بیم علوم ہوا کہ لاشہ تڑپ کر شغد ف پر سے گرااور روح پرواز کر گئی۔ شہیدی کا مصنفہ شجرہ راقم الحروف نے پڑھا ہے، عجیب سوز وگداز کا منظوم مرقع ہے۔ [2] دربار حضرت قطب صاحب میں ایک رقاصہ کا جذب:

ایک مرتبہ بہ ہمرکانی پیرومرشدآپ دہلی میں مقیم سے، انہیں ایام میں دہلی کامشہور میلہ پھول والوں کی سیر (جوحضرت قطب صاحب میں ہمیشہ نہایت آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے)
ہور ہا تھا۔ ایک دن آپ مسجد میں رونق افروز سے، دالان کے اندرآپ کے پیرومرشد قدس سرہ
المجیداوراد میں مشغول سے۔اینے میں چندا شخاص مسجد میں آئے اور آپ سے میلے میں چلنے کو کہا،
گرآپ نے یہ کہ کرکہ ' وہاں آج ہجوم بہت ہوگا، قص وسرود کی مجاسیں ہوں گی، ہمارا آج جانا
گھیک نہیں ہے، آستانے کی حاضری تنہائی میں کیف انگیز ہوتی ہے'۔

دوبارہ آپ کے اور احباب آئے اُن سے بھی آپ نے یہی کہہ دیا۔ تیسری بار کچھا ور لوگ آئے ، انہوں نے بھی اصرار کیا کہ ضرور چلیے ۔ آپ انکار کرنا چاہتے تھے کہ اندر سے پیرومرشد کا اشارہ گویا حاضری در بار کا حکم ہوا، چلئے کو تیار ہو گئے۔ جب قطب صاحب میں پہنچے، صدر دروازے پر بہ کثر ت ہجوم تھا، اُس طرف سے گزرنا محال سمجھ کر کھڑکی کی جانب سے اندرجانے کا قصد کیا۔ وہاں ایک نوعمر رقاصہ (جو بہا عتبار صن و جمال کے فردھی) مجرے میں مشغول تھی۔ آپ فصد کیا۔ وہاں ایک نوعمر رقاصہ (جو بہا عتبار صن و جمال کے فردھی) مجرے میں مشغول تھی۔ آپ نے نیچی نگا ہیں کیے نہایت تیزی سے اندر جانے کا قصد کیا اور چاہتے تھے کہ اندر داخل ہو جاؤں، مگر اندر سے آدمیوں کا ایک غول دھکے دیتا ہوا اس انداز سے برآمہ ہوا کہ آپ اس کشکش میں مگر اندر سے آدمیوں کا ایک غول دھکے دیتا ہوا اس انداز سے برآمہ ہوا کہ آپ اس کشکش میں

بجائے اس کے اندر پہنچ جاتے عین حلقے میں گھر گئے ۔ ہر چند کوشش کی کہسی طرح نکل جائیں مگر ممکن نہ ہوا۔مجبوراً اسی طرح تھوڑی دیررُ کنا بڑا۔

اسی اتنامیں بھیڑکم ہوئی اور آپ فوراً مزار پُر نورتک بینج گئے۔ فاتحہ پڑھی مراقبہ کیا، یکا یک مراقبہ کیا، ایکا یک مراقبہ کی حالت ہی میں اُٹھ کر پھر وہیں پنچا اور اُس طوائف سے دریافت فر مایا کہ''نیک بخت! تو نے کس قدر زوافل پڑھے ہیں؟ کتنی بار جج کیا ہے؟ کتنی عبادت کی ہے؟''، عورت جس کے کان ان باتوں سے آشنانہ تھے کیا جواب دیتی ، عرض کیا''حضور! مکیں ایک بازاری عورت نماز روز سے بے علق ، جج وزکو ق سے نابلد محض ہوں ، ریاضت وعبادت کی بجائے اِسی رقص وسر ودکوریاض سے جعلی ہوں ، البتہ خداوند کریم نے دامن عفت کو داغ معاصی سے اب تک محفوظ رکھا ہے''، آپ نے ارشاد فرمایا'' اچھا آج جو انعام واکرام حضرت قطب صاحب کے دربار سے تہیں (اُس خلوص کے صلے میں جو تمرک ورگاہ کی تعظیم میں تم نے حسن عقیدت ظاہر کیا تھا) ملا ہے اُس کا تبادلہ خلوص کے صلے میں جو تمرک ورگاہ کی تعظیم میں تم نے حسن عقیدت ظاہر کیا تھا) ملا ہے اُس کا تبادلہ حاری عبادات و ہمار ہے جو زکو ق سے کرنا چاہتی ہو؟''۔

رقاصہ نے عرض کیا''نہایت خوثی ہے منظور ہے''،آپ نے فر مایا''عہد واثق کرتی ہو؟''، اس نے کہا کہ'' ہاں''۔اس کے بعدآپ نے اُس سے نظر ملائی اور فوراً میہ کہر ۔۔۔۔۔ع سیر دم بہ تو مایہ خویش را

فرودگاہ کوتشریف لے آئے۔ وہاں اُس حسین سراپا جمال رقاصہ کی بیحالت ہوئی کہ فوراً کیڑے چاک کرڈالے، جذب کی کیفیت طاری ہوگئ، ایک متانہ انداز کے ساتھ روضۂ اقدس کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب جوشض بدنظری سے اُس کی برہنگی پرنظرڈ التا ہے بصارت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک ہفتے تک یہی عالم رہا تمام میں ایک ہو گئی ۔ آستانہ شریف کے خدّ ام کرام بیرنگ دکھے کرآپ کی خدمت میں تشریف لائے اوران واقعات کی اطلاع کر کے کہا کہ ' حضرت بندگان الہی پر دحم فرما ہے بہت سے لوگ نابینا ہو چکے ہیں، رقاصہ کا ظرف اس بار عظیم کا متحمل نہیں ہوسکتا، آستانہ چل کراُس کی حالت ملاحظہ فرما ہے''۔ آپ دوبارہ پھر حاضر دربار ہوئے، حسن کی اُس چلتی پھرتی تصویر کو اِس رنگ میں دکھے کر دوش مبارک سے اپنی چادراُ تاری اور اس کو مرحمت فرمائی۔ عورت عرض پیرا ہوئی:

صد بارگر و کردم عریان خراباتم

این خرقه مهشی را در میکدهٔ وحدت

حضور نے خرقہ وجود کی پردہ داری کے لیے جوخرقہ عطافر مایا خوب کیا، کین اب تو اُس بے خبری میں ہی کچھ لطف تھا۔ آپ نے نہایت تسکین وشفی فر مائی۔ اپنے ہمراہ شہر میں لا کرایک شخص کے ساتھ نکاح کر دیا اور حکم دیا کہ بین کاح صرف محرم بنانے کے واسطے کیا گیا ہے، بیشرط ہے کہ اس عورت کو مدینہ منورہ تک پہنچا دواور دونوں زوج اور زوجہ کا زا دراہ اپنے پاس سے عنایت فر مایا۔ آپ کی بدولت دونوں کوج کی نعت بھی ہم پنچی عورت جس وقت روضۂ مقدسہ نبی کریم علیہ التحیة واسلیم کے قریب پنچی بلند آواز سے 'السلام علیك یا رسول الله ''کہہ کر بے اختیار خندہ زناں ایک جیخ ماری اورفوراً جان دے دی۔

### [٨] هنگامه غدر کی بے هنگامی:

ایام غدر میں جب کہ ہرطرف ایک ہنگامہ اور طوفان بے تمیزی برپاتھا ہر خص مطلق العنان ہو کر جو چاہتا کرتا تھا، روز مرہ لوٹ کھسوٹ کے نت نرالے واقعات ظہور پذیر ہوتے تھے۔ ضلع بدایوں میں اگر چہ ہرطرف آتش فساد شعلہ زن تھی لیکن شہر میں حضور کی توجہ فلی امن وامان کی ضامن تھی۔ خصیل داتا گنج کے جھنگارے ٹھا کر موقع کو غنیمت سمجھ کرآ مادہ غداری ہو گئے۔ موضع ہسینہ کے ٹھا کر ملی سنگھ تمام ٹھکرات میں سربرآ وردہ اور بااثر سمجھے جاتے تھے اُن کو ٹھا کروں نے اپنا سرگروہ بنایا تھا اور ایک جماعت کثیر بطور فوج کے ترتیب دی تھی، کمی لمبی لاٹھیوں میں لوہے کی گنڈ اسیاں جڑوا کر اسلح نبرد آزمائی کی ایجاد کوشر مایا تھا، ''اُ مٹھے گنڈ اسا'' نو جی گنڈ اسا'' فوجی قواعد کے جنگی استعارات تراشے گئے تھے ،سکہ اس تجع سے تبع کیا گیا تھا:

ینچ دھرتی اوپر رام کرے کچہری دابو دھام غرض یہ کہان دہا قین نے اپنی فہم وفراست کے مطابق اپنے دھن میں ایک جاہلانہ حکومت کی بنیاد دُال کر بدایوں پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ ایک چار پائی متعدد بانسوں پر باندھ کرتخت رواں کے مشابہ بنائی گئی، اُس پر ہلی سنگھ ٹھا کر جلوس کناں ہوئے۔ جیتے جی اس ارتھی کو چند دہقانوں نے کاندھے پر اُٹھایا، ڈھول اور نقارے بجاتے ہوئے اِس گروہ ناشکوہ کے گنوارگاؤں میں لوٹ کھسوٹ کرتے آگ دیتے ہوئے موضع شتاب گرتک (جو بدایوں سے چند میل پر ہے) آگئے۔ اہل شہرکو وقاً فو قاً ٹھا کروں کی جاہلانہ حرکات اور اُن کی جماعت کی نقل وحرکت کی خبریں پہنچی رہتی تھیں اور سراسیمگی کے آ ٹارنمایاں ہوتے جاتے تھے۔ جب اس قد رنز دیک ان کے پہنچ جانے کا

حال معلوم ہوا تو بعض شرفا و عما کدشہر سخت پریشان ہوکر مدرسہ عالیہ [قادریہ] میں حاضر ہوئے اور حضرت اقدس سے تمام واقعات عرض کیے۔ آپ نے کلمات تسکین ارشاد فرمائے اور کہا کہ 'ان شاء اللہ تعالیٰ بدایوں تک بیاش تر نہیں آئیں گے'۔ مگر لوگوں کی پریشانی کم نہ ہوئی، یہاں تک کہ 'کھٹرہ نوادہ' تک ان لوگوں کے آنے کی خبر شہر میں گونج گئی۔ اس وقت معتقدین نہایت اصرار کے ساتھ طالب اعانت ہوئے ، آپ نے فرمایا ''اچھا ہم خود چل کریے تماشہ دیکھیں گے'۔

اہالی شہرجن میں ہرفرقے وہرمذہب کے لوگ شامل تھے بہ کثرت حضور کے ہمراہ ہوئے۔
آپ مدرسہ قادر یہ سے مزار فائز الانوار حضرت میرال ملہم شہیدر حمۃ اللہ علیہ (۱۲) تک تشریف
لے گئے۔ بعد فراغ فاتحہ کوٹ سے نیچائز کر کچھ دیر تو قف فر مایا اور تین بارز مین سے خاک اُٹھا
کرنشاھت الو جوہ 'کہہ کر جانب شال (جد هرسے ٹھا کروں کے آنے کی خبرتھی) دست خدا
پرست سے ہوا میں بھینی ۔ اہل عقیدت عرض پیرا ہوئے'' اب حضور کو زیادہ تکلیف کرنے کی
ضرورت نہیں ہماری تسکین بخو بی ہوگئی حضور واپس تشریف لے جائیں''۔ بہت لوگ اِس خیال
میں کہ کس طرح گنواروں کی امید میں خاک میں ملتی ہیں مشتا قانہ وار تماشاد کھنے کے لیے آگے کو
روانہ ہوئے۔ دور سے دیکھا کہ گنواروں میں ہلز مجا ہوا ہے، ہر شخص خاکف وتر ساں اُلٹے پاؤں
بھا گا جارہا ہے۔ سارا گروہ قِر بِر ہوکر جد هرسے آیا تھا اُدھر ہی کولوٹا جارہا ہے۔

اِس واُفتعے کی چثم دید شہادت چند ثقہ اکابر نے بیان کی بدایوں میں ابھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جوروزانہ کے اپنی آنکھوں دیکھے ہوئے واقعے بیان کرتے ہیں۔

\*\*\*

# تذکر ہُ خلفائے مجاز [مولانا حکیم عبدالعزیز کی]

کاشف اسرار حقیقت، واقف امور طریقت حضرت مولانا حکیم عبدالعزیز مکنی قدس سرهٔ ۔ آپ خاص مکہ معظمہ میں کوہ صفا کے عقب میں سکونت رکھتے تھے۔ جملہ علوم وفنون کے عالم تھے۔ عرب شریف میں طبی شہرت تقویل و تو رع کے دوش بدوش تھی۔ جج کے زمانے میں حرم محترم کے اندر مقام حطیم میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے، کمال تزکیۂ نفس کی بدولت مثال خلافت سے سرفر از ہوئے۔ کعبۂ مقدسہ کی تجلیات قدسیہ نے آپ کے کمال نورانیت اور علور و حانیت کوزمین مجاز پرخوب جچکایا۔ آپ کے خاندان کے باوجا ہت و باوقار لوگ حضرت اقدس کے سلسلۂ بیعت میں داخل تھے۔ بعد وصال پیرومر شد مکہ معظمہ سے بدایوں آئے، آپ میں شان تو اضع واکسار جو خداوالوں کی خصوصی شاخت ہے بحیب تجل کے ساتھ جلوہ گرتھی۔ عرس شریف میں شریک ہوکر واپس وطن ہوئے۔

آپ کی توجہ قلب جہاں روحانی مریضوں کی معالج تھی وہاں آپ کا دست شفا جسمانی بیاروں کے لیے طبیب حاذق تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ وصال معلوم نہ ہوسکی۔ حضرت اقدس نے جب تیسری بارے ۱۲ اھ [۲۱ – ۱۸۹۰ء] میں سفر حج کیا کھ اُس وقت آپ بیعت ہوئے ہیں اور رسالہ طریقت صرف آپ کی ہی خاطر حضرت اقدس نے تصنیف فرمایا تھا۔ (کا)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# [سيدشاه آل نبي شاہجهاں بوری]

سلاله خاندان غوثيه حضرت مولانا سيدشاه آل نبي حنى حينى شاہجهانپورى قدس سرۂ \_آپ

**<sup>(</sup>۱۷)** مولا ناعبدالعز بز کمی کے برادران اورا حفاد کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 373۔

<sup>🖈</sup> مصنف نے صفحہ 225 پرتیسرا حج • ۲۷ اھ میں اور چوتھا حج ۷۷۲ اھ میں ہونا بیان کیا ہے۔

حضورغوث اعظم منی اللہ تعالی عنہ کی اولا دامجاد سے ہیں۔قصبہ کانٹھ ضلع شاہجہاں پور میں سکونت پذیر سے دابتدا میں مولا نا نذیر احمد صاحب مرحوم عثانی بدایونی سے تعلیم پائی، بعد ہُ مدرسۂ قادریہ میں آکر حضرت اقدس سے تعمیل فرمائی۔ زمانۂ طالب علمی ہی سے اہل فضل و کمال کی طلب تھی، بعد فراغ علوم لذت باد ہُ عرفاں نے مدہوش کیا۔ اُدھر حضور دشکیر عالم کی جناب سے اپنے نورنظر کی شخیل مراتب کے باطنی اشارات شروع ہوئے۔سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو کرع صے تک شخ محمیل مراتب کے باطنی اشارات شروع ہوئے۔سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو کرع صے تک شخ کے بیش نظر رہ کرریاضت شاقہ اور مشاغل واذکار میں مصروف رہے۔مدارج عالیہ روزانہ ماکل بہ ترقی تھے، یہاں تک کہ خرقہ خلافت و سند اجازت سلاسل اربعہ کی دربارش نے سے حاصل ہوئی۔ ہزاروں بندگان خدا آپ سے مستفیض ہوئے، باطنی کمال کی شہرت دور دور کینچی۔سفر پنجاب میں آپ مشخول تھے کہ مژدہ وصال حقیق پہنچا۔مقام بٹالہ ضلع گورداس پور میں ۱۲۵ اھ [۲۲ ـ ۱۲ ۲۱ ۱۹ ۱۹]

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# [مولاناسيدنورالحس حيدرآ بادي]

سیدالسادات، منبع السعادات حضرت مولا ناسیدنورالحسن حسی حیدرآ بادی قدس سرهٔ ۔
آپنواح دکن میں نہایت نقتس واحترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ در بار ریاست میں
آپ کا وقار مسلم تھا، قادرالدولہ بہادر کے لقب سے ملقب تھے، سلسلۂ نسب کے اعتبار سے حضور غوث اعظم کی پاک اولاد ہونے کا فخر آپ کو حاصل تھا۔ آپ کی نورانی شکل آپ کواسم باسلی بنائے ہوئے تھی۔ اپنے ہوئے تھی۔ اپنے مواندس توی و کال تھی۔ اپنے ہوئے تھی۔ اپنی نیار ہونی کا مرازج وزیادت کمال کے لیے حضرت اقدس سے طالب بیعت وتجدید ہوئے۔ آپ کے اصرار بے حدسے بیعت مصافحہ سے آپ کوسرفراز کیا گیا، علاوہ عقیدت و ادادت کے علم تصوف کو بکمال ذوق حضرت اقدس سے آپ نے اخذ کیا تھا۔ آپ کا چشمہ نیف دکن میں ہزار ہا تشکان معرفت کوسیراب کرتار ہا۔

☆

# [مولاناسيرشمس تضحى بخارى]

سيدالاتفتيا، سند الاذكيا حضرت مولانا سيدشمس الضحي بخاري قدس سره - آپ سادات

بخاری سے ہیں، حیدرآ باد میں آپ کے اجداد نے اقامت اختیار فر مائی تھی۔ اہل دکن آپ کے خاندان کی بہت کچھ عظمت کرتے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت آپ کے مصنفہ رسائل تصوف وغیرہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ بھی سلسلۂ چشتیہ میں پیشتر سے بیعت رکھتے تھے، لیکن حضرت اقدس کے کمالات کے گرویدہ ہوکر سلسلۂ قادر یہ میں بیعت کی۔ اذکار واوراد کی اجازت لے کرعر صے تک ریاضات میں مشغول رہے، کمال تزکیۂ نفس کے بعدا جرائے سلسلہ کی اجازت حاصل کی۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کے مریدوں کا سلسلہ نواح وکن میں احاطۂ شارسے باہر ہے۔

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

#### [مولاناحاجي حميدالدين]

مندنشین شرع مبین حضرت مولانا حاجی حمید الدین قدس سرهٔ - آپ مجھلی شہر کے سرمایئہ عزت و تمکین شرفامیں سے تھے محکمہ کھنا کی مسند خاندانی میراث تھی ۔ حیدرآباد کی علم پرورسلطنت نے آپ کی خداداد قابلیت کی قدرافزائی عدالت افتا کی کرسی آپ کوسپر دکر کر بخو بی فرمائی - آپ علوم محقول و منقول کے جیدعالم تھے خصوصاً فقہ میں تبحر کامل حاصل تھا۔

حضرت اقدس جب سفرعروس البلاد حضرت بغداد سے واپس آ کر حیدرآباد تشریف فرما 
ہوئے ہیں اُس وفت آپ بیعت سے مشرف ہوئے۔۱۲۸۴ھ [۲۸۳سے ۱۲۸سے] میں نعمت مج اور 
حضور کی در باررسالت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نہایت مرتاض بزرگ تھے، ریاضت ومجاہدہ آپ کا 
روزانہ کا شغل تھا جس کے باعث روحانی قوت نے اِس درجہ ترقی کی کہ آپ بھی صاحب ارشاد ہوکر 
رہے۔

دوئم ماہ جمادی الآخر ۱۲۸۵ھ [ستمبر ۱۸۲۸ء] میں بمقام حیدر آباد متاع جان کو جاں آفرین کے سپر دفر مایا۔ آپ کے صاحبز ادے قاضی رشیدالدین صاحب بھی اپنے بزرگ باپ کے فضل و کمال کی زندہ تصویر تھے اور عرصے تک حیدر آباد میں منسلک رہے۔ فارسی میں ذوق تخن رکھتے تھے۔

غزل

اے سر گروہ انبیا نعل تو تاج اصفیا از خاک او زینت فزا گردید عرش کبریا

نعلین تو برعرش ہم ہرگز نشد از پا جدا بر سرنہم تابش کنم ایں فخر باشد بس مرا باعین شوق آنراکشم درچیثم دل صبح و مسا تشال نعلین تو بس از بہر حرز جانِ ما گردد منور قبر من از نورِ نعلِ پُر ضیا من ظل نعلین ترا جویا شوم روزِ جزا باشد خط آزادیم از بند اندوہ و بلا تعلین موسی شد جدا بالائے طور از حکم حق تعلین پائے خود اگر بخشی مرا از مکرمت خاک نعالِ پائے تو بارے نصیب من شود چوں خاک پائے تو نشد درچشم ماکل البصر تمثال تعلین تو گر لوح مزارِ من بود ظل لواء الحمد را جوئند جمله اہل حشر تنجا بدستم گر بود تمثال نعل پاک تو

چوں نامہُ اعمال خود ہر کس بہ محشر آورد حاضر رشید آندم شود بانقش نعل مصطفیٰ یہ پاک غزل آپ کے دلی جذبات کی شاہدہے۔

# [مولانا شيخ عطاءالله]

عارف حق آگاہ، مقبول بارگاہ إلله حضرت مولانا شیخ عطاء الله قدس سرۂ ۔ آپ حضرت فراننورین رضی الله تعالی عنه کی انجمن اخلاف کے روش چراغ اور حضرت مخدوم اولیا قاضی ضیاء الله ین رحمۃ الله علیه معروف به قاضی جیا کے دولت خانہ نور کا شانہ کے سراج منیر تھے۔ پیرزادگان نیوتی شریف میں آپ صاحب علم وضل اور وارث سجاد ہُ طریقت تھے۔

جس طرح آپ کے نانا حضرت مولانا شخ اسداللہ علیہ الرحمۃ نے حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ سے اکتساب بیعت کر کے اجرائے سلسلہ کی اجازت حاصل فر مائی اسی طرح آپ بھی باوجود پیرزادگی بہ کمال ذوق و ثوق نیوتی شریف سے چل کر بدایوں تشریف لائے اور حضرت اقدس سے مشرف بیعت ہوکر مثال خلافت حاصل کی ۔گھر کی دی ہوئی دولت اس طرح پر گھر میں واپس لی ۔عرصے تک توجہ شخ سے اذکار واشغال میں مصروف رہ کر مرتبہ کمال حاصل فر مایا اور فائز المرام ہوکر مسند آبائی پر فیوض عرفاں کی جلوہ ریزی فر مائی ۔

### [مولانامحم عبيدالله بدايوني]

مخزن علوم، جُمع کمالات، حقائق آگاہ مولانا مجمعبیداللہ قدس سرۂ۔ آپ حضرت مولانا عبراللہ کی قادری کے صاحبزاد ہے، حضرت مولانا شخ عبدالکریم قدس سرۂ کے بوتے تھے۔ جُمج علوم فقہ وحدیث وتفییر کامل تحقیق کے ساتھ حربین طبین کے مشاکخ اجل سے حاصل کیے۔ معقول کی تکمیل، تصوف کی تحقیق حضرت اقدس سے فرمائی۔ اپنے زمانے میں استاذ الاساتذہ تھے، علم نواز رؤسائے جمبئ میں مدت العمر خدمت نواز رؤسائے جمبئ کی میں مدت العمر خدمت درس انجام دی۔ صاحب زمد وتقوگی اور مہر وفتوگی تھے، نواح سورت وکا ٹھیاواڑ میں ہزاروں آپ کے ارادت مند ہیں۔ باوجود کشرت مشاغل واذکار آپ کا قلم فرق باطلہ خصوصاً طاگفہ وہا بیہ کے حول میں صولت ذوالفقار رکھتا تھا۔ آپ کی تصانیف سے رسالہ سیف المسلول عن علم غیب الرسول کہ کے مطالع سے سارہ مالحروف کو بھی شرف حاصل ہے، بیرسالہ طبع گلزار حنی جمبئی میں الرسول کہ کے مطالع سے اقتی کردیا تھا۔ غیر مقلدین نے سیکڑوں رسالے مفت منگا منگا کر بوقیدگی وگرائی کی جان کو اس چکتی ہوئی تلوار کی آئی سے اپنی چلتی بہت کچھ بچایا، لیکن کھنے والا جو کھھ گیا اُس کا جواب نہ ہوانہ آئندہ ہو سکے گا۔

آپ کی نسبت اپنے شخ سے اس درجہ قوی تھی کہ خود کو بھی ہمیشہ بدا یونی ' کھھا کرتے تھے۔ ہرسال بمبئی سے ایام جج میں کعبے کے طواف کا شوق آپ کو حرمین طبیین پہنچا تا تھا۔ آپ باوجود صاحب ارشاد ہونے کے بہت کم مرید فرماتے تھے، تاہم آپ کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور ایک بزرگ مولانا سیدشاہ غلام حسین صاحب مدفیضہ (جن کو آپ سے تلمذ و بیعت وخلافت کا شرف حاصل ہے ) آپ کے سلسلے میں مرید کرتے ہیں۔

سید[شاہ غلام حسین] صاحب جامع علوم عقلیہ ونقلیہ ہیں۔آپریاست جونا گڑھ کے مشاہیرا کابر سے ہیں۔ بندروبراول میں بہ مقام اگول سکونت پذیر ہیں۔آپ سادات کرام

<sup>∜</sup> رسالے کا نام' تنبیہالغفول عن علم غیب الرسول ہے 'مطبع گلزار حنی جمبئی سے ۱۳۱۹ھ میں شائع ہوا۔عزیزم مولا نا خالد قادری مجیدی (مدرس مدرسہ قادریہ) اس پرتخ تح و تحقیق کا کام کر رہے ہیں ، ان شاءاللہ عنقریب تاج الفول اکیڈمی کے زیراہتمام منظرعام پرآنے والا ہے۔ (مرتب)

ترفدی سے ہیں۔ نواح کاٹھیاواڑ میں آپ کا فیض ظاہر و باطنی جاری وساری ہے۔ آپ

۱۳۳۱ھ[۱۳۳]ء] میں بغرض حاضری عرس شریف حضرت تاج الحول قدس سرۂ بدایوں
تشریف لائے، مگرع سشریف ایک ہفتے پیشترختم ہو چکا تھا۔ آپ نے کلکتہ سے (جہاں آپ
کے مریدین کی کافی تعداد موجود ہے) بدایوں کا قصد کیا تھا۔ آپ واعظ بھی ہیں، میں نے آپ
کواپنے پیرومرشد حضرت اقدس مولانا شاہ مطبع الرسول محبوب حق محمر عبدالمقتدر صاحب قبلہ و
مداہم العالی کی جناب میں جس قدر مؤدب پایا باوجود کفش بردار ہونے کے بھی دوسروں کو کیا
کہوں خود کو بھی اتنا مؤدب ندد یکھایا ہے کہیے کہ آداب شخ ہم غلامان بارگاہ نے سمجھاہی نہیں۔
سیدصاحب کے صاحبز ادے مولوی سید غلام عباس صاحب تقریباً ڈیڑھ دوسال تک
مدرسہ قادر ہے میں حاضر ہے اور بل محمل والدین کی محبت اور وطن کی کشش نے ان کواپنی جانب
مدرسہ قادر ہے میں حاضر ہے اور بل محمل والدین کی محبت اور وطن کی کشش نے ان کواپنی جانب

حضرت مولانا [محمرعبیدالله بدایونی] قدس سرهٔ کے ارشد تلامده میں سے جناب مولانا الحاج حافظ عبدالغفور صاحب مرحوم ہندوستان کے مشاہیر علما میں سے تھے۔ بمبئی میں ۱۳۲۸ھ میں وصال ہوا۔ راقم الحروف نے تاریخ وصال 'ہوالغفور' (۱۳۲۸ھ) سے اخذکی تھی۔ آپ زنگاری محلّہ بمبئی کی مسجد کے پیش امام تھے۔

علاوہ ان کے جناب مولانا سکندر خال صاحب امام مسجد مریم لین جمبئی، مولوی محدیلیین صاحب، مولوی حکیم سات مولانا عبرہ اللہ مولوی حکیم مرزاصا حب وغیرہ [مولانا عبیداللہ بدایونی کے تلامذہ میں ] ہیں۔ جناب مولانا عمر اللہ بن صاحب فاضل ہزاروی بھی (جوآج کل علمائے اہل سنت میں ایک متازعلمی وقارر کھتے ہیں) حضرت مولانا [عبیداللہ بدایونی ] قدس سرۂ کے ارشد تلامذہ اور حضرت اقدس تاج الحجول کے مخصوص مریدین میں سے ہیں۔ [مولانا عبیداللہ بدایونی کی وفات ۱۳۵۵ مریدین میں ہوئی۔]

#### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

# [مولا نامحمرا كبرشاه ولايتي]

حقائق پناہ،معارف دست گاہ مولانا الحاج محمد اکبرشاہ ولایتی قدس سرۂ ۔صاحب تذکرۂ علمائے ہند نے آپ کوکشمیری لکھا ہے،لیکن دراصل آپ علاقہ' ہوتی مروان' مضافات ولایت 'شؤیعنی سرحد کی طرف کے رہنے والے تھے۔اپنے زمانے کے اکابر علما میں شار ہوتے تھے۔ طلب علم کا شوق آپ کو وطن سے بدایوں تک لایا، جمیع علوم کی تخصیل و تکمیل آستانهٔ شخ پررہ کر فرمائی فقہ پید میں امام وقت تھے، زہدوا تقامیں بالکل متقد مین اولیائے کرام کانمونہ تھے۔ شانہ روزعبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، صائم الدہر قائم اللیل تھے۔ شخ کے خلفائے خاص و مقربان با اختصاص میں تھے، در باررسالت میں نسبت اویسیہ کا خصوصی شرف حاصل تھا۔ اکثر رویت جمال کی دولت عالم منام میں حاصل ہوتی رہتی تھی، بار ہالذت ساع کلام حضور سید عالم علیہ حضور سید عالم علیہ سے شرف ہوئے۔

ایک مرتبہ دولت حضوری اس شان سے نصیب ہوئی کہ حضور رسالت مآب اللہ اور حضرت فاروق اعظم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماہیں، حضور نے حضرت فاروق اعظم سے خطاب فرمایا: 'یا عصر انت حی تحدیاتی 'آ ترجمہ:اے عمرتم میری ہی طرح باحیات ہو] مولانا نے بکمال تعظیم عرض کیا کہ 'یارسول اللہ اس زمانے میں بعض اشخاص حضور کے حیات النبی ہونے کے منکر ہیں'،ارشاد ہوا کہ 'ان کی جانب التفات نہ کرنا چاہیے'۔آپ نے عرصہ دراز تک جمبئی میں مسند درس پرجلوہ افروز رہ کرا فاضہ علمیہ کا اجرا فرمایا۔مولوی مفتی عبداللطیف، مولوی سید عماد الدین رفاعی،مولانا سیرعبدالفتاح گلشن آبادی وغیرہم علمائے کرام کوآپ سے تلمذ حاصل تھا۔آ خرعمر میں نواح سرحد پرآپ کا فیض باطنی مدت العمر جاری رہا۔

# [مولاناالحاج شاه محمد قدرت الله تشميري]

سالک ذی جاہ ، عارف حق آگاہ مولا ناالحاج شاہ محمد قدرت الله کشمیری قدس سرہ ۔آپ کشمیر کے مشہور بزرگ ہیں ، سیّا حی کا شوق تھا، امکنہ متبر کہ حربین شریفین ، بغداد سیدالبلاد ، بیت المقدس ، نجف اشرف ، کر بلائے معلی ، کاظمین معظمین وغیرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔ بعض مقامات پر مجاہدہ اور چلہ شی کر کے مدارج عالیہ حاصل کیے ۔ حضرت اقدس سے بیعت و اجازت حاصل کر کے عالم اسلام کی سیّا حی شروع فرمائی ۔ حضرت تاج الحول قدس سرۂ حاضری اجداد شریف کے بعد جب آستان تمضور غریب نواز سلطان الہندا جمیری رضی الله تعالی عنہ کی حضور کی سے مشرف ہوئے تو حضرت شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ نہایت ادب واحترام سے پیش آئے اور اینے شخ کے فیوض باطنی کا تذکرہ اور اپنی سیاحت کا حال سنایا۔

#### <sub>[شاهسالارسوخته]</sub>

سر دفتر مشائخ کبار مولانا شخ عبدالهادی ملقب به شاہ سالار سوختہ قدس سرہ ۔ آپ لکھنو کے کا یستھ رؤسامیں سے تھے، آپ کے آبا واجدا ددر بارا ودھ میں ہمیشہ معزز عہدوں پر فائز رہے اور شہرت کا مل حاصل کی ۔ آپ کوابتدائے جوانی میں اختلاج قلب کا سخت مرض لاحق ہو گیا تھا اور شہرت کا مل حاصل کی ۔ آپ کوابتدائے جوانی میں اختلاج قلب کا سخت مرض لاحق ہو گیا تھا اور حالت خفقان ہر وقت طاری رہتی تھی ۔ آپ کے مرض نے آپ کے والدین کو سخت پریثان کررکھا تھا، ہر چند علاج کرتے تھے لیکن افاقہ نہ ہوتا تھا۔ حسن اتفاق سے حضرت اقد می کھنو تشریف لے گئے، آپ کی شان کمال زمانہ طالب علمی سے مسلم تھی، تشریف آوری کی شہرت ہوتے ہی لکھنو کے حاجت مند آنا نثر وع ہو گئے، شاہ صاحب موصوف کے والد بھی حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو عاجت مند آنا نثر و ع ہو گئے، شاہ صاحب موصوف کے والد بھی حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو فرمایا ''دروحانی مریض کو جسمانی علاج سے کیا علاقہ ؟ البتہ ان کی روح کا علاج ابھی ہوا جاتا فرمایا'' روحانی مریض کو جسمانی علاج سے کیا علاقہ ؟ البتہ ان کی روح کا علاج ابھی ہوا جاتا ہے' ۔ یہ فرما کر توجہ باطنی کی ایک جھلک شاہ صاحب کے سینے پر ڈال دی پھر فرمایا کہ '' کیا حال ہے' ۔ یہ فرما کر توجہ باطنی کی ایک جھلک شاہ صاحب کے سینے پر ڈال دی پھر فرمایا کہ 'کیا حال ہے'' ، مریض نے اپنے والد کے سامنے عرض کیا:

فرقتِ یار میں یاں جان مجھے بھاری ہے ۔ یہ سبجھتے ہیں کہ مجھ کو کوئی بیاری ہے اور فوراً ہی بکمال رغبت اسلام قبول کیا۔ شاہ صاحب کے والد نے جوا یک معزز اور باوقار شخص تھے بیحالت دکھ کرغیظ آمیز نگا ہوں سے لڑکے کو دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر لے گئے۔ اہل برادری نے مقفل مکان میں بندر کھنے کی صلاح دی۔ آپ مجبور ہو کر مقید ہو گئے، لیکن اُسی وقت سے والدین کے ہاتھ کا کھانا مطلق نہ کھایا، دن بھر سخت ہے چینی اور اضطراب میں گزر کی، شب کے وقت شورش باطنی اور زیادہ ہوئی، رہائی سے مایوں ہو کرخود کشی کا خیال بیدا ہوا، اسی دھن میں چاہتے تھے کہ دیوار سے سر پھوڑ کر اپنا کام تمام کریں، یکا یک غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ان کی دشگیری کرکے مقید مکان سے باہر نکال دیا۔

اب جونگاہ اُٹھائی اپنے آپ کوایک جنگل میں موجود پایا چاروں طرف نظریں ڈالیس کچھ نہ دیکھا، بےخودی میں ادھراُ دھرقدم مارے، ایک درخت کے قریب ایک مشعل نور چمکتی معلوم ہوئی، قریب جاکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت ہیں، قدموں پرگر پڑے، حضرت اقدس نے کلمہ تلقین کیا، بیعت سے مشرف ہوئے۔ عرصۂ دراز تک ہم رکابی شخ میں صحرا نور دی اور مجاہدات میں مشغول رہے۔ جب آتش حقیق نے زنگ کفر ومعاصی کوجلا کر دل کومجلی کر دیا آپ کا لقب میں مشغول رہے۔ جب آتش حقیق نے زنگ کفر ومعاصی کوجلا کر دل کومجلی کر دیا آپ کا لقب میں مصروف میں کیا۔ اُسی وقت سے آپ چشم مردم سے جھپ کر بادیہ پیائی میں مصروف رہنے لگے۔

حضرت سید کاظم علی شاہ صاحب قدس سرۂ سجادہ نشین کالپی شریف کا بیان ہے کہ آپ کو ابتدائے جوانی میں بسبب صحبت و قرابت اکثر مولوی اولا دھن قنوجی سے مکالمہ کرنے کا موقع ہوتار ہتا تھا اور مولوی اولا دھن بہتھا یہ مولوی اسمعیل دہلوی مسائل وہابیہ کی تائیداور اہل تصوف کی تر دید کیا کرتے تھے، بعض بعض اعتراض بھی بھی قوی معلوم ہونے لگتے تھے اور دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے تھے۔

اُس کے بعد حضرت سیدصا حب فر ماتے ہیں کہ شاہ سالا رسوختہ نے اول وہ تمام شکوک

(جودل میں پیدا ہو گئے تھے ) بیان کیے،اُس کے بعد باطنی توجہ کے ساتھ سب شکوک مدل طریقے سے رفع کر دیے۔



### [مولانانواب ضياءالدين حيدرآبادي]

عالم باعمل،مفتی بے بدل،زبدۃ الصالحین حضرت مولا نا نواب ضیاءالدین صاحب دامت برکاتهم ۔حضرت اقدس کے خلفا میں صرف آپ کی ذات بابر کات اس وفت تک نگار خانہ مستی میں زیب وزینت وجود کا باعث ہے۔آپ مدتوں ریاست حیدرآ باد میں مفتی دوئم رہے۔ اِس وقت حضور نظام کے جاگیرداروں میں سے ہیں،آپ کے والد ماجدنواب محی الدین خال صاحب مرحوم باوجود خاندانی ریاست وامارت کے خداشناس دل اپنے پہلومیں رکھتے تھے اوراس زمانے كے صاحب باطن اور اہل الله میں شار كيے جاتے تھے۔ ابتدأاثر جذب آپ كى طبیعت میں سارى تھا جس کو ناواقف جنون سجھتے تھے، کیکن بعد کو جب ذوق طبیعت کا انکشاف ہوا تو اس خیال خام سے لوگ باز آئے۔آپ کی جود وسخا کا شہرہ تھا، رویے کی قدر خاک ہے بھی کم آپ کی نظر میں تھی۔ نواب صاحب قبله ابتدائے عمر سے زمدوا تقاسے آ راستہ تھے، زمانہ طالب علمی میں قر آن شریف حفظ کیا، بعد فراغ تعلیم لدّ ت فقر سے طبیعت آشنا ہوئی۔ شیخ طریقت کی تلاش میں نگا ہیں جسجو کناں ہر طرف دوڑا ئیں آخر حضرت اقدس کی جناب میں باریابی ہوئی۔حیدرآ باد سے بمبئی پہنچے، بغداد شریف سے حضرت اقدس بمبئی آ کرمقیم ہوئے تھے، نواب صاحب کی عقیدت مند طبیعت ریاست وامارت کوخیر باد کهه کرفقر کی طرف مائل هوئی مشرف بیعت حاصل کر کے عرصے تک ہم ر کا بی شیخ میں تز کیۂ نفس کرتے رہے۔ خد مات جلیلہ کے صلے میں پیر کی نگاہ کرم کواپنی جانب منعطف کرلیا۔ حیدرآ بادایے ہمراہ بکمال عقیدت وشوق شیخ کوہمراہ لائے۔عرصے تک حضوری میں رہ کرمنازل تقرب کو طے کیا، یہاں تک کہ خرقۂ خلافت اورسندا جازت حاصل ہوئی،'عون الحق' کےخطاب سے سرفراز کیے گئے۔

اس وقت آپ کی ذات با برکات منبع کمال، مرجع اہل حاجات ہے۔دربارغوشیت میں نسبت قوی حاصل ہے، پیرومرشد کاعشق پیرزادوں کے سچےاحترام سے ظاہر ہے۔ باوجود کبرسنی وثیقہ ریاست جوحضرت سیدی مولا ناشاہ مطیع الرسول [عبدالمقتدر] صاحب قبلہ مظاہم الاقدس کے نام ماہانہ آتا ہے اس کے متعلق وصول ترسیل کا کل انتظام آپ ہی فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنی بزرگانہ شفقت سے اِس نیاز مندراقم الحروف کی عرض داشت کوشرف قبولیت بخشا اور اپنامر تبدرسالہ 'ضیاء المکتوب' (جس کا اقتباس جا بجانا ظرین کے ملاحظے سے گزرا) مرحت فرمایا۔

ایک مرتبہ آپ بغرض شرکت و حاضر کی عرب شریف حیدر آباد سے مع جناب محترم نواب خواجہ حفیظ اللہ خال صاحب دامت برکاتهم بدایوں بھی تشریف لائے تھے۔اگر چہ راقم الحروف ضیائے بے ریازیارت سے محروم ہے، کیکن دل میں دونوں حضرات کی عقیدت کی جھلک پاتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا وند عالم دونوں بزرگوں کا سابیتا دیرعزت واقبال کے ساتھ قائم رکھے، آمین۔



### [مولانامحمريارخال محى الدوله بهادر]

زبدہ ارباب کمال، عمدہ انتخاب جود وافضال، عالی جناب، معلی القاب مولانا محمہ یارخاں صاحب خاطب بمحی الدولہ بہادر۔ آپ ریاست دکن کے سب سے اعلیٰ عہدہ اختساب پر فائز سے، محتسب عام اور صدر الصد ورسلطنت کے جاتے تھے۔ نباً آپ صدیقی تھے، بیعت آپ کوسلسلۂ چشت اہل بہشت میں زبدہ العارفین، قدوۃ الکاملین حضرت مولانا حافظ محمہ علی صاحب چشی خیر آبادی قدس سرۂ سے تھی۔ جس وقت حضرت اقدس بغداد شریف سے معاودت فرما کر وارد جمبئ ہوئے جناب ممروح کے غایت اصرار واشتیاتی سے (جس کا اظہار بوسیلہ حضرت شاہ عون الحق نواب ضیاء الدین صاحب وقتاً فوقاً ہوتا رہا) حضرت مولانا تشریف فرما ہوئے۔ تمام اہل دکن میں ایک دصوم کے گئی۔ ہزار ہا بندگان خدا نعمت بیعت سے مشرف ہوئے، تمام شرفائے باوجا ہے غربائے باعقیدت داخل سلسلہ ہوئے۔ نواب صاحب بھی حضرت اقدس کے فیوض و برکات سے فیض یاب باعقیدت داخل سلسلہ ہوئے۔ نواب صاحب بھی حضرت اقدس کے فیوض و برکات سے فیض یاب بوٹے۔ آئے تک آپ کانام تمام ریاست دکن [ میں ] فیض رسانی خلق کے لیے شہور ہے۔

ماه محرم الحرام ۱۲۸۲ ارد مئی ۱۸۷۵ء میں آپ کا انتقال ہوا۔ آیئر بید الا ان اولیاء الله لاحوف علیه م الاحدوف علیه م ولاهم یحدزنون سے آپ کا مادّ و تاریخ رحلت برآ مد ہوتا ہے۔ چونکہ نواب صاحب کوروح پر فتوح حضرت مولانا فخر الملة والدین قدس سرؤسے خاص علاقہ تھا لہذا اِس

نسبت قوید نے بیرنگ دکھایا کہ تاریخ وصال بھی اُس آبیشر یفد سے برآ مدہوئی جس سے حضرت فخرصا حب کی تاریخ کا استخراج ہوتا ہے۔حضرت فخرصا حب کی تاریخ اولیاء اللّٰ الله لا حوف علیهم و لا هم یحزنون سے نکلتی ہے۔ان دونوں تاریخوں میں بداعتبار شارعد دہمزے کا نہیں لیا گیا، ایسی تاریخوں کی مفصل و مبسوط بحث شرح رسالہ فخر الحن، کتاب بہت المرجان اور شرح قصیدہ ملانقشبند میں موجود ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# [تذكرهٔ مريدان خاص]

حضرت اقدس کے خلفا میں بدقت تمام جن حضرات کے حالات دستیاب ہوسکے قلم بند کر دیے گئے۔ سندا جازت صرف اُن ہا کمال حضرات کودی گئی جوعلم فضل میں یگانئہ آفاق ہونے کے علاوہ مدارج باطنی کی تنجیل سے ستحق اجازت ہو چکے تھے۔ یہاں بعض مخصوص مریدین کا تذکرہ بھی دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔

[نواب ریاست علی خال حیدرآ بادی]

منجملہ مریدین کے جناب نواب ریاست علی خال صاحب حیدرآبادی ہیں۔ آپ
ریاست دکن کے رکن اعظم تھے، آپ کا خطاب 'رفیق یا ورالدولہ بہادر' تھا۔ ابتدائے عمر سے
آپ کوعقیدت وارادت مشائخ کے ساتھ تھی اور مرشد کامل کی جبتو میں پیک خیال کو اِدھراُدھر
دوڑ ایا۔ آخر بہ مقتضائے 'مَن جَدَّ وَ جَدَ ' آجس نے کوشش کی اس نے پایا ] جب حضرت اقدس
حیدرآباد میں رونق افروز تھے آپ کے شوق طلب نے آپ کو حاضر در بار کرایا۔ ہم آغوشِ تمنا
ہوئے، شرف بیعت حاصل ہوا، ہمیشہ ظاہر وغائب کمال محبت وخلوص کے ساتھ عمر بسر کی۔ آپ کا خاصہ طبیعت
بذل وایٹار مشہور تھا۔ اہل کمال کی قدر دانی ، اہل حاجت کی حاجت برآری آپ کا خاصہ طبیعت
تھا۔ تمام عمر فیض رسانی خلق میں مصروف رہے۔ آپ کے تمام اعز اوا حباب اور اہل قرابت بھی
سلسلۂ بیعت میں داخل تھے۔

[شخ حيا ندمحمة قادري]

مظهر فیض وسخا جناب شخ چا ندمحمر صاحب متوطن بمبئی علیه الرحمة ۔آپ بمبئی کے مشہور سیٹھ

اورصاحب ژوت بزرگ تھے،اصل وطن آپ کا سورت تھا۔عقیدت کامل حضرت مولا نا ابراہیم باعظہ قدس سرۂ (۱۸) سے رکھتے تھے اور حسب ارشاد مولا نا ممدوح جب حضرت اقدس روئق افروز بمبئی ہوئے تو شخ صاحب داخل سلسلہ ہوئے۔روز مر معقیدت جوش خلوص کے ساتھ ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ مرتبہ فنافی الشیخ (کہ اصل اصول طریقہ وصول الی اللہ کا ہے) خصوصی امتیاز کے ساتھ حاصل کیا۔ ہرسال متعددا شخاص کوآپ اپنے صرف سے جج بیت اللہ شریف کو بھیجا کرتے تھے، بروقت والیس حجاج نا داروں کی امداد کرنا قلت زادراہ کے باعث جولوگ بے وطنی کے عالم میں پریشان ہوئے اُن کوزادراہ دے کروطن پہنچانا آپ کا معمول تھا۔صد ہا بندگان خدا کوآپ نے حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف کرایا،خود بھی متعدد بارج کیے۔مدینۃ الرسول کی حاضری سے مشرف ہوئے ،غر باومساکین کی اعانت کرناروزانہ کا معمول تھا۔

غرض آپ کی ذات ستودہ صفات ملاذ غربا اور محبّ الفقر اتھی۔شب وروزیادالہی میں مصروف رہنا، تصور شخ میں مستخرق رہنا آپ کا کام تھا۔ فنائیت شخ اس درجہ کامل تھی کہ جس روزشخ کے وصال کی خبراور مرض کی کیفیت بمبئی میں آپ کو معلوم ہوئی اُسی ہفتے میں اُسی مرض سے جو پیرو مرشد کولاحق تھا آپ بھی جان بحق ہو گئے۔ رسالہ عبرت نامہ میں جونظم میں مطبوع ہو چکا ہے آپ کے انتقال کی مفصل کیفیت درج ہے۔

#### [سيدخواجه حفيظ الله قادري]

سرچشمہ جود واحسان نواب سیدخواجہ حفیظ اللہ خاں صاحب قادری قبلہ دامت برکاتہم۔
آپ کے محاس جلیلہ اور محامد حمیدہ کا قلم بند کرنا دریا کو کوزے میں لینا ہے۔ آپ حضرت اقدس کے مخصوص ومحبوب مریدین سے ہیں۔ حیر رآباد دکن کے باوقار جاگیرداروں میں ہیں، پیر کی نظر کرامت اثر نے حضور غوثیت مآب کی محبت رگ و پے میں جذب کردی ہے۔ ہر ماہ میں گیار ہویں شریف جس دھوم دھام سے ہوتی ہے، اُس کے علاوہ آخر ماہ شعبان المعظم میں جشن ولا دت حضور دشکیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عظیم پیانے پر آپ منعقد کرتے ہیں۔ بیجشن مبارک غرقہ ماہ رمضان المبارک تک کہ خاص یوم ولا دت غوث اعظم ہے قریب ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ تمام قرب وجوار میں اس کی سے دھج مشہور ہے، اس دوران میں بلد ہُ حیر رآباد میں جس قدر علما ومشائخ

<sup>(</sup>۱۸) آپ کے حالات کے لیے صفحہ 374 حاشیہ ۸ ارملاحظ کریں۔

موجود ہوتے ہیں سب مدعو کیے جاتے ہیں کنگر عام جاری رہتا ہے ۔مشاکُخ کو علاوہ خاطر و مدارات کے نذور بھی پیش کی جاتی ہیں۔آپ کے مصارف کا ایک معمولی اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس جشن مبارک کے کنگر کے لیے چاول کثیر مقدار میں بدایوں بریلی وغیرہ سے خرید کیے جاتے ہیں،جس کے کرائے میں رقم کثیر صرف میں آتی ہے۔

اسی طرح ماہ جمادی الثانی میں اپنے پیرومرشد کے یوم وصال کی تاریخ نہایت اعلیٰ پیانے پرعرس کرتے ہیں،سلسلۂ قادریہ کے حلقہ بگوش حسن عقیدت کے ساتھ شریک ہو کر برکات عرفان حاصل کرتے ہیں اور ہم خرما وہم ثواب ہوتے ہیں۔غرض بیر کہ آپ کے مصارف خیر شبا نہ روز جاری ہیں۔فنافی الغوث ہیں،حضورغوث پاک کے نام پربذل وسخا کی عجیب وغریب شانیں آپ سے ظہور میں آتی رہتی ہیں۔

ضیائے بے ریا آپ کی عنایات کا جس قدر شکر بیادا کرے کم ہے۔ آپ نے بیان کر کہ قادری آستانے کے ایک خادم نے آپ کے بیرومرشد کے واقعات زندگی کو اپنی بساط کے موافق ترتیب دیا ہے اپنی عالی ہمتی سے مصارف طبع کا تمام باراپنے ذیر ایا ہے۔ محت کا ثمرہ ملتے نظر آیا، ہمت و شوق نے اولوالعزمی کے ساتھ کیمیل پر مائل کیا۔ صرف خبرسی تھی طبیعت مطمئن نہ ہوئی، عربے لئے کہ استصواب کیا، آپ نے نہ صرف جواب سے عزت افزائی فر مائی، بلکہ دوسوروپ بزر یعمنی آرڈرروانہ فر ما دیا۔ الجمد اللہ کہ تمناؤں میں جان پڑگئی، آرزو کیس شگفتہ ہوگئیں، بید کتاب محض آپ کی عالی ہمتی کے باعث زیور طبع سے آراستہ ہوتی ہے ورنہ کہاں ناچز وناکارہ ضیا کتاب محض آب کی عالی ہمتی کے باعث زیور طبع سے آراستہ ہوتی ہے ورنہ کہاں ناچز وناکارہ ضیا خادم و کفش برداراً می تاجدار کا وہ بزرگ مخلص و جاں شار۔ اس قرب نے دوری کو حضوری سے مدل کر نیارنگ دکھایا۔ خدا سے دعا ہے کہ عین حق کے صدیتے میں اس عین کرم اور اِس گناہ گار کی مشکلیں آسان ہوں، آمین۔



# ذكروصال

حضرت اقدس کی عمر شریف کے چھیتر (۲۷) سال ختم ہونے کے بعد ستر واں (۷۷) سال گویا وصال باری کا سال تھا۔ ماہ مبارک رہنے الاوّل ۱۲۸۹ھ[مئی۲۸اء] میں دونوں شانوں کے درمیان میں پشت مبارک پر زخم نبور جس کواڈیٹ کہتے ہیں نمودار ہوا۔ اِس سے پیشتر قوت روحانی کے باعث اعضا میں کوئی خاص علامت انحطاط کی معلوم نہیں ہوتی تھی، آخر عمر میں ظاہر بیں نگاہوں سے حضور کی قوت نظر اوجل ہوگئی تھی۔ زخم کے اظہار کے ساتھ ہی عقیدت مندوں کا ماتھا ٹھنکا، خدّ ام و کفش پر دار جو ہمیشہ نظار ہ جمال سے حضور کی در بار رسالت کی لذت حاصل کرتے تھے آئندہ اس دولت سے محروم ہونے کے خیال میں کلیجہ مسوس کر رہ گئے۔ شج جوم عاصل کرتے تھے آئندہ اس دولت سے محروم ہونے اور عارض خدا نما کے دیدار سے اپنی تمناوُں میں خدا طبی کی جھلک پاتے تھے ہجوم اضطراب کے ساتھ گئی گئی بار مدرستہ شریفہ میں حاضر ہوتے اور عارض خدا نما کے دیدار سے اپنی مرض میں شدت وزیادتی ہوتی گئی اسی قدر تمام شہر میں بے چینی اور اضطراب میں ترقی ہونا شروع ہوگئی۔

بدایوں اور بیرون جات کے نامی گرامی اطبّا (جوحفرت اقدس کے ہی تربیت یافتہ اور مستقیطین میں سے تھے) دور دراز سے آنا شروع ہوئے۔علمائے کرام جن کوعلالت کی حالت سے اطلاع ہوئی عیادت کے لیےتشریف لائے۔ ہرطرح کےعلاج، ہرسم کی ادویات کا استعمال ہوا مگرافاقہ نہ ہوا اور جس طرح خاصان خدا کو دربارقدس سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جسمانی تکلیف روحانی ترقیوں کا ذریعہ بنائی جاتی طرح آپ کو بھی قریب تین ماہ تک اس اہتلا و امتحان میں میدان صبر ورضا سرکر نابرا۔

مریدین کایقین روز بروزاس سبب سےاور بھی ترقی کرتا جاتا تھا کہ ماہ محرم الحرام میں ایا م عرس شریف حضرت سیدی مولا نا شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید کے موقع پرخود زبان مبارک سے خبر رحلت کا اظہار فر مادیا تھا، یہاں تک کہ خودہی قبرشریف کے لیے جگہ بھی مخصوص کر دی تھی۔ رہیع الثانی اور جمادی الا وّل علالت ومرض کی ہی حالت میں بسر ہوئے۔تمام متوسلین ماہ جمادی الا وّل کے آخر ہفتے سے اپنے گھر بار کوچھوڑ کر مدرستہ عالیہ تا دریہ یا میں آپڑے تھے۔حضور کاخلی عمیم جو ا پیخ خدّ ام کے ساتھ تھااس آخروفت میں ایک لمحے کوحضور سے غلاموں کو جدانہ ہونے دیتا تھا۔ ایک دن جناب قاضی مولوی شمس الاسلام صاحب عباسی مرحوم (جوآپ کے والدا قدس کے مخصوص مریدوں میں تھے )عیادت کے لیے حاضر تھے، حضرت اقدس نے ارشادفر مایا کہ: قاضى صاحب! بمقتضائه واما بنعمة ربك فحدث [ترجمه: اورتم اینے رب کی نعمت کا خوب چرچه کرو-انضحی: آیت ۱۱] آج آپ سے کہتا ہوں کہ دربار نبوت سے استیصال فرقهٔ و مابی نجدیہ کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ الحمد للد کہ بہتا سکید ايز دي اس فرقه باطله اوراس كي ذرايات المعيليه واسحاقيه كارد بوري طورير مو چكا، در بارنبوت میں بیسعی قبول ہو پیکی اور میرے دل میں بھی اب کوئی آرز و باقی نہ رہی ،عنقریب مکیں اس جہان فانی سے جانے والا ہوں۔ اسی طرح ایّا م مرض میں اشار تا کنایتاً وقت وصال کی اطلاع خود زبان مبارک سے فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ دوسری تاریخ ماہ مبارک جمادی الثانی پنجشنبہ کے دن اینے صاحبز ادے ُ <u>شُخ الاسلام</u> <u>في الهند</u> 'تاج الفحو ل حضرت مولانا شاه عبدالقا در محبّ رسول قدس سرهُ كوطلب فرما كرنماز جنازه كي وصیت فر مائی ، وفت کاتعین که بعد ظهراس مستی ناپائیدار کوترک فر مایا جائے گا بتا کراورتمام اسرار عرفانی اورا نوار رحمانی نظر ہی نظر میں سپر دفر ما کراندرون دولت خانہ لے جانے کا حکم دیا۔خدّ ام میں کہرام مجے گیا،رقیق القلب مریدین ضبط گریینہ کرسکے، چاریائی مکان کےاندر پہنچادی گئی۔ حكيم سراج الحق صاحب قدس سرهٔ اور مولانا مريد جيلاني صاحب ومولانا انوار الحق

ساحب جوسب سے زیادہ عزیز اور مخصوص تھے خدمت کے لیے مامور ہوئے۔حضرت تاج الفول ورگر خصوص حضرات وقاً فو قاً زیارت کے لیے جاتے اور بادید کانم واپس آتے۔اس عالم میں ظہر کا وقت آیا،اشارے سے فریضۂ الہی ادا فر ماکر ذکر خفی میں مستغرق ہوگئے۔ گئی ساعت اسی طرح گزر چکیس تو مولا ناسراج الحق صاحب نے عرض کیا کہ '' حضور! غلاموں سے آخر وقت میں چھوتو ارشاد فرما ہے''، اِس کے جواب میں آپ نے جہر کے ساتھ نہایت بلند آواز سے دو بار اللہ اللہ

ارشاد فرمایا جس کوتمام خدّام نے جو دولت سرا کے باہر پریشان تھے بہ خوبی سنا۔ اِدھراسم ذات زبان سے برآ مدہوا اُدھرروح مبارک خانۂ تن سے برآ مدہوکرتشریف فرمائے خلد بریں ہوئی۔

ایک نورسادہن مبارک سے چیکا اور بلند ہوکر غائب ہوگیا۔سارے شہر میں تاریکی چھاگئ، آفتاب فضل و کمال غروب ہوا، بھیانک و بدر وفقی تمام گلی کو چوں میں عیاں ہونے لگی۔ دیکھنے والے اس حالت کے ہزاروں موجود ہیں۔

حضرت تاج الفول قدس سرہ ، حضرت مولا نا سراج الحق قدس سرہ نے بہ شرکت دیگر علائے کرام بدایوں عسل دیا۔ بعد نماز عصر غسل مبارک سے فارغ ہوکر جنازہ شریفہ عیدگاہ شمسی کو (جوآ ثار قدیمہ ئر بدایوں میں یادگار سلطان دین پناہ حضرت سلطان شمس الدین المش علیہ الرحمة ہے) روانہ ہوا۔ ہزار ہا بندگان خدا (جن کا اندازہ و شار دشوارتھا) جنازے میں شریک تھے۔ باوجودے کہ باران رحمت الہی راستے بھر ترشح ریز تھا لیکن چاروں طرف سے مسلمان غول کے غول بے تابانہ اُ فال خیزاں چلے آتے تھے۔ دوسری قوم کے سیکروں عقیدت مند بھی بادیدہ اشک بار معیت میں تھے۔ غرض بعد نماز مغرب حضرت قبلہ الاولیا تاج الحول قدس سرہ نے نماز جنازہ بارمعیت میں تھے۔ غرض بعد نماز مغرب حضرت قبلہ الاولیا تاج الحول قدس سرہ نے نماز جنازہ بارمعیت میں تھے۔ غرض بعد نماز مغرب حضرت قبلہ الاولیا تاج الحول قدس سرہ نے نماز جنازہ بارمعیت میں تھے۔ غرض بعد نماز مغرب حضرت قبلہ الاولیا تاج الحول قدس سرہ نے نماز جنازہ بارمعیت میں تھے۔ غرض بعد نماز مغرب حضرت قبلہ الاولیا تاج الحول قدس سرہ نے نماز جنازہ بیا تھا گیا۔

مولوی محمد اسحاق صاحب مرحوم صدیقی (رئیس وساکن محلّه سوتھ بدایوں) کا قول ہے کہ مئیں بعد نماز مغرب بداراد ہُ شرکت نماز جناز ہ شریفہ بہ عجلت تمام گھر سے روانہ ہوا، بیتی معلوم نہ تھا کہ نماز جناز ہ عیدگاہ میں ہوگی یا کہیں اور صرف اس خیال سے کہ بجز عیدگاہ کے اور دوسری جگه الی نہیں ہے کہ جہال ہزار ہا آ دمی نماز پڑھ سکیس عیدگاہ کی طرف روانہ ہوا، جس وقت سوتھ کی چوکی سے نیچ قبرستان کے قریب پہنچایکا کیک قبور کے درمیان سے الصلوۃ و السلام علیك یا رسول الله کا غلغلہ کا نوں میں پہنچا بیک ہیت سے بدن کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے ایکن بیلیت واثق ہوگیا کہ جنازہ مبارک ضروراس طرف سے روانہ ہوا ہے۔

اسی طرح بہت سے واقعات اکٹر صلحا وابرار بدایوں کوآپ کے وصال کے بعد پیش آئے جو بوجہ طوالت نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد جنازہ آستانہ عالیہ قادر یہ مجید بہ کوروانہ ہوا اوراوّل وقت نماز عشاشب جمعہ میں کہ دوئم وسوئم جمادی الثانی کی درمیانی شب تھی جسدا طہر کو حضرت تاج الفحول قدس سرۂ اور مولانا مرید جیلانی صاحب و مولانا تھیم سراج الحق صاحب و

مولا ناانوارالحق صاحب نے مرقد منور کے اندر رکھ دیا۔

انا لله وانا اليه راجعون، اللهم بارك على حسده المنور وروحه المطهر و قبره المعطرو بارك ببركته علينا ماطلع الشمس والقمر

اس شب جمعه مبارک کی فضیات عالم آشکار ہے۔ سب سے افضل تربرکت یہ ہے کہ پیشب منور شب علوق حمل انور حضور خیرالبشر سید الانبیا والمرسلین خاتم النبیین عظیمی ہے۔ اسی باعث حضرت سیدناامام احمد منبل رضی اللہ تعالی عنه اس شب مبارک کوشب قدر سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اسی بابرکت رات کو حضرت اقدس کی روح طیب وطاہر نے خلوت وصال الہی کے لیے منتی فرمایا۔

بعدوصال مبارک ایک بفتے تک متواتر شاندروز تلاوت کلام مجیدودلائل الخیرات شریف و کفترت درود شریف کا دور جاری رہا۔ قبر شریف پائیں مزار اقدس حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ حسب الارشاد حضرت اقدس بنائی گئی۔ تعویذ بالکل سنگ مرمر کا ہے۔ اب آستانہ قادر سید دو حصوں میں منقسم ہے، بڑی درگاہ معلی میں مزار منور حضرت مولا نا شاہ عین الحق قدس سرۂ کا ہے اور دوسرا حصہ جودرگاہ خور دکہا جاتا ہے اُس میں حضرت اقدس کا مزار شریف ہے۔

عرس شریف تمیں سال تک نہایت عظیم پیانے پر ایک ہفتہ شاندروز ہوتا رہا، بعدوصال حضرت تاج الفول قدس سرہ صرف تین دن ہوتا ہے۔ کیم سے تیسری جمادی الثانی تک قرآن خوانی اور محافل میلا دشریف ہوتی ہیں۔



# تصانيف

علائے مصنفین کی تصانف اُن کے دلی خیالات اور روحانی جذبات کا آئینہ ہوتی ہیں۔
اِسی بنا پر ہرمصنف کی تصنیف کا رنگ نرالا اور دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ہرانسان پراُس کی عمر میں مختلف جذبات طاری ہوتے ہیں ایک ہی عالم کی مختلف اوقات کی تصانف مختلف جلوے مکھاتی ہیں۔ہمارے حضرت اقدس قدس مرا کے حالات صغرشی اور شاب اور زمانہ تخصیل علم ، پھر زمانہ درس و تدریس ، پھرزمانہ ترک و تج ید ، پھر زمانہ استغراق تو حید ، پھرزمانہ ہدایت وارشاد ور د فرق باطلہ (حسب الحکم حضور سید عالم اللہ اللہ بیا و چکا) جس قدر انقلابی بہلو لیے ہوئے ہیں وہ عقل ظاہر کو خیرہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت کی تصانف کی جمع و تدوین و انقلابی بہلو لیے ہوئے ہیں وہ عقل ظاہر کو خیرہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت کی تصانف کی جمع و تدوین و اشاعت و تعداد نمبر شاری کا شوق ہوتا ہے بہاں ہمیشہ سے اپنے حالات و کمالات ظاہری و باطنی کا اختا فرمایا گیا ہے ، پھر تصانف کا صحیح اندازہ کیوں کر ہوسکتا ہے ؟ گر کتب حالات خاہری و باطنی کا سے بطورا نتخاب چند کتابوں کے نام اوران کے مضامین ہدیئر ناظرین کیے جاتے ہیں۔

حضور پُر نور کو تصنیف کا شوق زمانۂ طالب علمی سے تھا، اکثر کتب درسیہ یر ہنگام قرات ہی

حواثی تحریفر مائے تھے۔ بعد فراغت بوقت درس تواس مبارک کام کے واسطے کافی وقت ملاء اکثر علوم فنون میں کتب ورسائل تصنیف فر مائے۔ عالم شاب میں خصوصیت کے ساتھ توجہ سامی ہیئت و ہندسہ، منطق و فلسفہ پر مبذول رہی ، کین ان علوم ظاہر میں بھی تحقیق باطن کا رنگ غالب تھا۔ اختلافی مسائل میں اکثر طبع والا کار جحان اشراق بین کے اقوال کی جانب رہا، کیکن نہ صرف تقلید بلکہ ہر معرکے کا فیصلہ و تصفیہ اشراق انوار باطنیہ سے فر مایا۔ گویا طریق افسانہ میں شمع حقیقت کا نور بھیلایا۔ اس کے بعد دبینیات میں قلم اُٹھایا، تفییر و حدیث، فقہ، اصول، کلام میں تصنیفیں ہوئیں۔ پھررنگ تصوف طبع مقدس برغالب آیا۔

آخر عمر میں جب ہند میں فتہ نجد کی بنا قائم ہوئی اور گروہ اہل بدعت نہ بھس نہند نام زگی کا فور اہل صدیث وتو حیر شہور مذہب حنفیہ سنیہ کا مدمقابل بنا تو خامہ شرر بار خدا کے فضب کی تلوار بن کر اُن سے دو چار ہوا اور دم والپیس تک اس میں مشغولی رہی ۔ حقانیت و خلوص کا پتہ (جو ان تصانف کا حقیقی منشاتھی ) اس واقعے سے بھی چلتا ہے کہ جب قریب و فات حالت سکرات تھی اور زبان مبارک پر کلمہ طیبہ جاری تھا حاضرین سے فر مایا کہ حضرت تاج الفول کو بلا و اور دریا فت کروکہ اعدائے دین کا کوئی رسالہ ایسا تو باقی نہیں جس کا جواب ہم نے نہ لکھا ہواور ہمارے بعد عوام اہل اسلام کو باعث تشویش ہو؟ جواب میں جب حسب منشانفی سنی ، روئے منور دینے لگا اور بہ آواز نعر و تکبیر بلند فر مایا اور حقیقاً انہیں پاک تصانف اور سیچ خلوص کا اثر ہے جو ہندوستان میں ہمیشہ ہمیشہ کئیر بلند فر مایا اور حقیقاً انہیں پاک تصانف اور سیچ خلوص کا اثر ہے جو ہندوستان میں ہمیشہ ہمیشہ بیش از بیش جواب ہا تھ آگئے ۔ اس سر مائے سے نہ صرف عوام فائدہ مند ہوئے بلکہ اکثر آج کل بیش از بیش جواب ہا تھ آگئے ۔ اس سر مائے سے نہ صرف عوام فائدہ مند ہوئے بلکہ اکثر آج کل تصانف علی و مصنفین مابعد فقط اسی ذخیرے کا ایک علمی نتیجہ و تفصیل ہیں ، مگر افسوس کہ ابتدائی تصانف علی و مصنفین مابعد فقط اسی ذخیرے کا ایک علمی نتیجہ و تفصیل ہیں ، مگر افسوس کہ ابتدائی تصانف کا اکثر حصد زمانہ عدر میں تلف ہو گیا اور بہت کم کتا ہیں باقی رہیں۔

# [ا-حاشيه برحاشيه ميرزام درساله]

منجمله تصانف علم معقول [حاشیه بر] خاشیه میر زابدرسالهٔ ہے۔ شاوران بحرز خارعلوم معقول میر زابدرسالهٔ ہے۔ شاوران بحرز خارعلوم معقول میر زابدرسالهٔ کے تحقیقات و تدقیقات اوراس کے حواثی کے دقائق و نکات سے واقف ہیں۔ متاخرین میں کم کوئی معقولی گزرا ہوگا جس نے میر زابدرسالهٔ کے حاشیے میں زور طبع نه دکھایا ہو، مگر حضرت اقدس کے حاشیے کی شان سب سے انوکھی و فرالی ہے۔ اس کے معرکة الآرامباحث کا ذکر ہماری اس مختصر سوانح کو معقولی وقیق رساله بنا دے گا۔ صرف میر زاہد کے ایک قول "و تحقیق کل فرد منه بعد تحقق الموصوف" ، جو حضرت نے بسط کرکسی ہے ایک مستقل رسالے کا حکم رکھتی ہے، بعدیة ذاتیہ و زمانیہ کا اختلاف میں مخشین کے اقوال اور اُن پر جرح و قدر ۲ خرمیں تحقیق بعدیة زمانیہ کا اثبات قابل ملاحظہ اہل تحقیق ہے ہے۔

# [4] شرح فصوص الحكم:

زمانهٔ قیام حیدرآ ٰباد میں جب وہاں کے اکابرعلما واعاظم مشائخ آپ کے حلقہ استفاضہ و

کھ اس حاشیے کاقلمی نسخہ کتب خانۂ قادر یہ بدایوں میں موجود ہے۔البوارق المحمد یہ کے آخر میں حضرت کے جو حالات درج ہیں اس میں بذیل تصانیف' حاشیہ برحاشیہ زاہر پہ جلالیہ' کا بھی ذکر ہے۔(مرتب)

درس میں شامل ہوئے تو اکثر اوقات 'مثنوی شریف' مولا ناروم اور' فصوص الحکم' کے مطالب زبانی بیان ہوتے تھے۔ پھر اُن کے اصرار سے بطور درس سلسلہ جاری ہوا، اغلب کہ اُسی زمانے میں حالت بادیہ پیائی واعتکاف میں نوبت تصنیف' شرح فصوص' کی آئی۔

فن تصوف تو گویا حضرت اقدس کا خاص جولان گاہ ہے، پھراُس میں حضرت نے جو پکھ نکات وحقائق کا اظہار کیا ہے، اس کی نسبت ہمارا پکھ لکھنا' حچھوٹا منھ بڑی بات 'ہے اور مشکل میہ ہے کہ اب اس کے مسود ہے بھی نہیں ملتے ، حتی کہ مدرسہ عالیہ قادر میہ کے کتب خانے میں بھی بجز چنداوراق کے پیٹ نہیں۔

# [ساتلخیص]شرح مسلم امام نووی:

اس کے بھی اب صرف چندا جز الطور تبرک باقی ہیں، اکثر حصہ مفقود ہے۔افسوس کے سوا کیا جارہ ہے۔ ﷺ

#### المعتقد المنتقد: $[\gamma]$

علم کلام کی وہ کتاب ہے اور الیی تصنیف ہے جس نے بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت و احتیاج سے مستغنی کردیا ہے۔ یہی پرسطوت تصنیف علم کلام وعقا کد میں ایک محقق کامل اور متبحر وسیع الفیض معلم بنی ہوئی ہے۔ فرق باطلۂ مستحد شذر مانہ موجود کارد جا بجا شامل کیا گیا ہے گویار ڈ فلسفہ جدید کی بنیاد قائم فرمائی تھی۔ حضرت اقدس کے اکابر معاصرین نے جو اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس تحریر کی عظمت وجلالت کوسراہا ہے وہ ان تقریف وں سے ملاحظہ کیجیے:

# [خلاصة تقريظ استاذ مطلق علامة ضل حق خيراً بادي]

مئیں اپنے رب حمید کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس پر جوخدا کے سب حامدوں میں احمد ہے اور خلاق علیہ اور خلاق سے اور خلاق علیم اس کا مثل اس کی خلقت جمیل کے تمام خلائق کے اخلاق سے احمد ہے اور اسم شریف اُس کا مثل اس کے مجمد واحمد ہے۔ درود پڑھتا ہوں اُن پر اور اُن کی آل واصحاب پر ایسادرود کہ دائم وسر مدی۔

کی حضرت تاج الفول نے اِس کتاب کا نام 'تلخیص شرح مسلم امام نووی' لکھا ہے( تحفۂ فیض ،ص:۲۲) جس سے انداز ہوتا ہے کہ بیام م نووی کی شرح مسلم کی تلخیص ہے، مگر مولا ناانوارالحق عثانی نے لکھا ہے کہ 'شرح احادیث ملخصہ ابواب صحیح مسلم کی ہے کہ ہرباب کی ایک حدیث لے کرباختصار حذف اسانید و مکررات کے شرح فرمائی ہے' (طوالع الانوار،ص:۶۲)۔ (مرتب)

ا ما بعد: مَیں نے وہ رسالہ دیکھا جس کوتصنیف کیا مولا نانے جو بڑے رہے والے، بڑے عالم، بڑے متقی، بڑے فائق، بڑے متقی، بڑے متشرع، صاحب منا قب ثوا قب جليله، وانظار ثوا قب دقيقه، جامع علوم عقليه ونقليه ومعارف شرعیہ حقیقت میں علوم کے بلندیہاڑوں کے چڑھنے والے ،حق کےشہروں اور راستوں میں مشہور آ واز وں والے،جنہوں نے اُس سینگ کو جونجد سے نکلا چورا چورا کرڈالا، بڑی معرفت والے، بڑے مرتبے کے علم دوست، خالص مہربان ا کرم مولا نامولوی فضل رسول صاحب قادری حنفی ( الله مومنین کواُن کے طول بقا سے نفع کرےاوراُن کوایئے حرز وامان میں رکھے ) اِس رسالے کو جومَیں نے غورسے دیکھا تو وہ باوجو داختصار کے حقائق عقائد کا جامع ہے، مکا کداہل حقائد کا دافع ہے،سرتایاحق صریح بیان صریح ہےاوراوضاع و ہدایت کے تیکن توضیح ہے، ظلم اہل باطل کے ظلمتوں کے کشف و فضیح ہے، اُس فرقۂ باطلہ کے لیے جس نے فساد و بدعت پھیلا نا حام التحاجيج وتلوار ہے،اس کے ذریعے سے گمراہ طریقہ اہل سنت سنیہ پانی میں پیاسے اس کے باعث دریائے شریعت بیضا سے سیراب ہوتے ہیں ،اس سے عقائد حقد دینیہ اور مکائد فرق باطلہ دنیہ کا فرق ظاہر ہوااورمعتز لہ ونجدیہ کے تمام عیوب وفسادات کی نضیح ہوئی۔فقط

محرفضل حق فاروقى خيرآ بادى

جناب مولانا مولوی حید رعلی صاحب (مصنف منتهی الکلام) اور جناب مولانا مولوی مفتی صدر الدین خال صاحب آزرده ی وغیره اعاظم علائے زمان نے بھی اِس کتاب کے متعلق اپنی رائیں خاہر کیس۔ اُن سے اس کی جلالت شان اور عموم فیضان کا اندازہ ہوسکتا ہے، ناظرین کی در کیس کے لئاظ سے مختصراً درج ذیل ہیں:

# خلاصة تقريظ مولوى مفتى صدرالدين خال صاحب دبلوى

مئیں نے اُس رسالہ کا ملہ اور عجالہ نافعہ کودیکھا جس کو دانش مند، مدقق ، عالم ماہر، محقق ، فاضل کامل و عالم ممتاز ، بلندر تبہ، دریائے بے پایاں ، روشن طبع جناب مولا نامولوی فضل رسول بدایونی قریشی قا دری نے تحقیق عقا کد یعنی اصول ملت تاباں میں تالیف کیا ہے۔ اِس رسالے کوئیں نے لفظاً ومعناً بہتر وخوب پایا اور نظم وَحَلَم کلام کے اعتبار سے چمکتا مہکتا دیکھا۔ بلندمر تبدا ور مرتفع قدر ہے۔ کوئی کتاب اور کوئی رسالہ علم کلام اس کا مقابل نہیں۔خوری ہے اُس کو جواس سے حصہ پائے اور اس کو پڑھے، بید رسالہ سرا پانو را ور سرا سرمر ورہے۔

(ترجمہ شعرع بی) میں اِس رسالے کی تعریف کر رہا ہوں اور تعجب کر رہا ہوں کہ بیدرسالہ کیسا ہے جو نگا ہوں کے سامنے پیش ہوا ہے اور دنیا کی تعریفوں سے برتر ہے۔ ایسے نور سے چمکتا ہے کہ کوئی ستارہ اُس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور کیوں کر کے دول کے دول کے دیوں کے دول کی دول کر دول کے دول کے دول کر دول کے دول کر دول کے دول کر دول کے دول کے دول کر دول کر دول کر دول کی دول کر دول کر دول کر دول کر دول کر دول کے دول کر دیا کی کوئی کر دول کر دو

حرره العبد المسكين مفتى *صدرالدين غفرل*هٔ

### ترجمه خلاصه تقريظ

جناب مولانا ينتخ احمر سعيدصاحب سرحلقه سلسلة مجدوبيد بلى

بعد حمد وصلوة كہتا ہے بند و محتاج طرف خدائے مہر بان كے احمد سعيد نقشبندى مجددى حفى ميں نے المعتقد المستقد (مصنفہ فاضل كامل ، عالم عامل ، مجددى حفى ميں نے المعتقد المستقد (مصنفہ فاضل كامل ، عالم عامل ، بزرگ رہ بنہ جامع معقول ومنقول ومعانی بیان ، سمیٹنے والے علوم ادیان كے ، مولانا وبالفضل اولانا مولوى فضل رسول القادرى سلمہ المنان) كوديكھا اُس كو نہايت صاف بيان سے عقائد المل سنت پرشامل پایا، اليى فصلوں كے ساتھ جو قواعددين اوراصول شريعت ميں اہل بدعت و گراہى المل ہوا، گروہ شيطان كے ليے سرتو رُّنے والى ميں ، خدا اُن كوسب مسلمانوں كی طرف ہے بہتر جزادے۔

# ترجمه خلاصة تقريظ

# مولا ناحيد رعلى صاحب مصنف منتهى الكلام

مجھے متن متین اور کتاب معتقدات سلف صالحین کے مطالعے کا شرف حاصل ہوا۔ بیالی کتاب ہے جوراہ راست کا پیند دیتی ہے اور طریقہ قوی و درست پر رہنمائی کرتی ہے جس پر چلنے والا راہ نجات پاتا ہے اور تاریکیوں سے بچتا ہے یہ ایسے علامہ کی تصنیف ہے جس کا تمام عالم میں نظیر نہیں ۔ وہ عارفین کا امام ہے اور عالمہ ین کا مدار کاراوصاف بیان کرنے اور اظہار سے مستغنی ہے، جامع معقول و منقول ہے اور ہمارا پیشوا ہزرگ مانا ہوا ہے اور الیہ اوہ کیوں کرنے ہو حالا نکہ وہ فضل رسول ہے (تائید کرے اللہ مسلمانوں کی اُس کی درازی عمر سے اور شہرت افادات سے اور گمرا ہوں کی بیٹے ٹوٹے ہے اُس کی تصانیف سے ) مکیں نے اس کتاب کوعقائد اہل سنت پر مشمل پایا اور معتزلہ اور اُن کی مجتعین ضالین اور وہ جو جماعت اہل حق ویقین سے نکل گئے ہیں اُن کی خرافات کے ابطال پر شامل دیکھا ہے کہ فضلا اپنے مدارس میں اس کو پڑھائیں۔

اُس زمانے کے علمائے کاملین محققین نے اِس متن متین کا داخل درس طلب علوم اہل سنت ہونے کا مشورہ دیا۔ اس کے مطابق بفضلہ تعالیٰ بہت مدارس میں وقیاً فو قیاً اس کا درس ہوتا رہا۔ اوّل مرتبہ جمبئی میں طبع ہوئی، مگر بہ سبب نہ موجود ہونے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسر مصحح کے اُس میں بہت غلطیاں رہ گئیں۔ آخر میں بڑا غلط نامہ لگا نا پڑا، بعض نسخوں میں وہ بھی نہ لگ پایا۔ اس شکایت کے رفع کے لیے دوبارہ مطبع اہل سنت پٹنہ میں حامی سنت ، ماحی بدعت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب مرحوم نے اپنے اہتمام سے بہ اجازت حضرت قبلہ مولانا شاہ محمد مطبع الرسول عبدالمقتدر صاحب دامت برکاتہم (سجادہ نشین مسند مجید بید و دارث علم وفضل حضرت سیف اللہ المسلول) طبع کیا۔

پہلے اس متن مبارک کی شرح کا فخر حضرت جناب مولا ناحکیم محدسراج الحق صاحب رحمة الله علیه ابن حضرت علامه مولا نا مولوی فیض احمد صاحب (مصنف مدیه قادریه وغیرہ، برادر زادہ کی حضرت مصنف رضی الله تعالی عنه ) کو حاصل ہوا، مگر افسوس که وہ اب دستیاب نہیں اور ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی ۔ طبع ثانی میں جب کہ قاضی عبدالوحید صاحب مرحوم کا اہتمام تھا تو جناب عالم اہل سنت ، ماحی بدعت مولا نا مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی سے اُنہوں نے جناب عالم اہل سنت ، ماحی بدعت مولا نا مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی سے اُنہوں نے

<sup>🖈</sup> یہاں برادرزادہ کی بجائے ہمشیرزادہ ہوناچا ہے۔ (مرتب)

فر مائش کر کے اُس کا تحشیہ کرایا۔مولانا نے ابتدا میں مختصراً لبطور حواثی کلام کیا بعد کو بہ مشورہ مولانا وصی احمد صاحب محدث سورتی بعض مقامات پر بسط و تفصیل سے بھی لکھا۔ چنا نچے مقدمے میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے:

#### خلاصة ترجمه

#### خطبهمولا نااحد رضاخان صاحب بريلوي

تعریف اُس خدا کوجس نے انوار دین کے مینار کو جمال فضل رسول مبین سے منور فرمایا، جس سے طلب رہنمائی کرنے والوں کی بہودی ظاہر ہوگئ اور بلند کیا اُسی خدا نے نشانوں راہ یقین کو جلال نقی علی مکین سے جس سے بند ہو گیا فساد مفسدین کا۔ برکت نازل فرمائے رب تعالی حضور سرور عالم اللہ پر اور اُن کی آل واصحاب اور اُن کے فرزنداور اُن کے گروہ پر۔

آل داصحاب اوراُن کے فرزنداوراُن کے گروہ پر۔ امابعد: کتاب الـمعتـقـد الـمنتـقدمصنفه خاتم المققین ،عمرة المدققین ،سیف الاسلام، شیرسنت ، دور کرنے والے تاریکی کے، بند کرنے والے فتنے کے، مولا ناالأجل الأبجل سيف المسلول معين الحق فضل الرسول السني لحفي القادري البركاتي العثماني البدايوني ـ (بلندفر مائے حق تعالیٰ اُن کے مقام کواعلیٰ علیین میں اور اُن کو بہتر سے بہتر اسلام وتمام مسلمانوں کی طرف سے جزا عطا فرمائے ) اییخ باب ونصاب میں یکتا و کامل تھی۔اُس کی طبع کی طرف وہ متوجہ ہوا جس کو خداوند تعالی تاج خیرات اُڑھا چکا ہے اور اُس کو توفیق والا بلکہ وقف موقف نیکیوں پر بناچکا ہے، یعنی حامی سنت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب حنفی فردو ہی۔ اُنهوں نے اس کی تقیح میرے متعلق کی ، مجھ کو قاضی موصوف کی دینی جال فشانی د کیچکرا متثال امرکزنایڑا۔اس کے لیے مجھے جونسخہ المعتقد کاملاوہ ممبئی کامطبوعہ تھا جس کوکا تب نے ننٹخ وتج یف وتبدیل کرڈالاتھا جس کی تیجی میں مَیں نے کمال جدو جهد کیااور مخضر مخضر حل مشکلات و کشف معصلات ولغات بھی کرتا گیا، جب کچھ اجزائے کتاب طبع ہو گئے تو مجھ سے میرے دوست خالص حامی دین مولا ناوصی احمد صاحب سی حنفی محدث سورتی کا اشارہ ہوا کہ میں بجائے اختصار بسط وتشریح و توضیح کروں۔ پس میں نے جو پھی کھا وہ بید موجود ہے، اس کا نام میں نے المعتمد المستند بناء نجاۃ الابد تاریخی رکھا۔

فقط

اس کتاب مبارک المعتقد المتقد میں باوجوداختصار کے تمام معرکة الآرامسائل کا فیصله کر دیا گیا ہے، بالخصوص بحث صفات باری اوراسی ضمن میں امکان کذب باری کی تر دید اور باب دوئم میں مبحث نبوت اور مسئله امتناع نظیر حضور نبی اکرم بشیرونذ ریافیت کی بحث، شفاعت کی تقریر بسیط وغیرہ وغیرہ قابل حظ علاولطف یا بی فضلا ہیں۔

خطبہ کتاب ہی میں گویاتمام مضامین کالب لباب موجود ہے۔

## ترجمه[خطبه] كتاب المعتقد

سب تعریف ہے اُس ذات کوجس پر ہروہ صفت محال ہے جس میں نہ نقصان ہے نہ کمال، پھر کیوں کراُن کی تجویز ہوسکتی ہے جوہراسر نقصان ہیں جیسے جہل، کذب، بخر۔ برتر ہے ذات اُس کی اُس سے جواہل صلال عیب لگاتے ہیں۔ وہ معاف فرمانے والا اور بخشے والا ہے تمام بڑے چھوٹے گناہوں کا سوا کفر کے جس کے لیے جاہے، اگر چہوہ کبائر پر اصرار کرتا ہوا مراہو۔ اُس پر ثواب وعذاب واجب و لازم نہیں اور اُس کے افعال معلل بالا فعال واسباب نہیں اور درودوسلام اس کے انبیا پر جو خاص کر لیے گئے ہیں عصمت وہ جی شریعت کے ساتھ اور انواع فضیلت کے ساتھ کوئی غیر نبی اُن کا مساوی نہیں ہوسکتا چہ جائے کہ اُن سے بڑھ سکیس۔غیر نبی کوان سے افضل کہنا شریعت مجمد یہ میں کفر ہے۔خصوصاً صلوق وسلام نبیوں کے ختم کرنے والے پر جن کے بعد کسی نبی کی تجویز کرنا کفر ہے اور دین سے خروج کے بعد ان کے معلن والے ہیں جوان سے قبل کسی مخلوق میں جمع نہ ہوئے اور اُن کے بعد ان کے معلن کا محال ہونا تھینی۔ وہ یقیناً گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ کال ہونا تھینی۔ وہ یقیناً گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گاروں ہوں۔ وہ بھرا کر سے بول ۔ وہ بھرا رکر تے ہوں۔ وہ بھرا رو سیار کر جہ گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گاروں ہوں۔ وہ بھرا گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر جہ گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گاروں ہوں۔ وہ بھرا کر کے ہوں۔ وہ بھرا کر کے ہوں۔ وہ بھرا کر وہ کیا کہ کور کور کر کر کر کر کر ہوں۔

ایک مقام پر حضرت اقدس قدس سرهٔ نے ردّ ندوه کی طرف اشاره فرمایا، جس کو کرامت یا الہام یا پیشن گوئی کہنا چاہیے۔ چنانچہ جناب مولانا فاضل بریلوی صاحب اپنی شرح 'المعتمد المستند' میں لکھتے ہیںص: ۱۹۵، حاشیہ و هذا رد منه الخ

ترجمہ: یہر "ہے ندوہ مخذولہ کا حضرت قدس سرۂ کی طرف سے جوان کی وفات مقدس کے بہت بعد پیدا ہوا۔ اہل ندوہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تمام اہل ہوا و بدع سے محبت فرض ہے جوابیا نہ کرے اُس کی نماز روزہ بلکہ ایمان بھی مقبول نہیں اور وہ کہتے ہیں مبتدعین کا روق کنفس کی برابر ہے اور کسی کی کسی امر میں برائی نہ کرنا چاہیے۔ اس ندوہ مخذولہ کے ناظم محمطی نے تمام اہل صلالت و ہاہیہ، نیچر یہ وغیرہ کوا کا بردین سے شار کیا اور اُن کا روّ تمار اللہ اور اُن کا اختلاف مثل خلاف ائمہ اربح مشہر ایا اور سب کوئی پر بتایا۔ علی کے اہل سنت ہند نے اُن کا روّ مندوب سمجھا اور ہم سب کے پیشوا ابن مصنف علام حضرت محب رسول تاج الحول خاتمۃ المحقین مولانا شاہ عبدالقادر القادر کی البدایونی قدس سرۂ شے اور اس عبدضعیف نے بھی اُن عبدالقادر القادر کی البدایونی قدس سرۂ شے اور اس عبدضعیف نے بھی اُن کے روّ میں کا بیں کسی ہیں جس میں وہ فتو کی ہے جس پر علمائے حرمین نے تقریظیں کا بیں کسی ہیں۔

### [3] تثبيت القدمين في تحقيق رفع اليدين:

یفن حدیث کی کتاب ہے جس میں معرکۃ الآرااصولی بحثیں ہیں اور تمام صحاح بالخصوص بخاری کا بیادر تمام صحاح بالخصوص بخاری کا بخاری کا سے تمام احادیث رفع یدین نقل کر کے سب پر تفصیلی تقید فرمائی ہے اوراحادیث بخاری کا دیگر کتب کی احادیث سے رائح ہونے کا خیال ضعیف و غلط تھ ہرا کرضعف رواۃ بخاری و مسلم پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ غرض کہ یہ کتاب اپنی شان تحقیق میں ایک یادگارفن کتاب ہے اور خیالات باطلہ مخالفین مذہب حنفیہ کے ابطال میں بے مثل و بے نظیر ہے۔

## [۲] رساله سلوك:

بەاصرار جناب شیخ حکیم عبدالعزیز صاحب مکی مکەمعظمه میں تصنیف فرمایا گیا ہے جس میں طریق سلوک ومعارف طریقت بیان کیے گئے ہیں۔

# [۷\_رساله منافع مراقبه حقيقت محمريين]

دوسرارساله سلوک نواب ضیاءالدین خان صاحب کے واسطے فوری لکھ دیا تھا ہمارے پیش نظر ہے، چونکہ وہ مختصراور نافع ہے شک مکا تیب ملفوظات اولیاس لیے ہم اُس کو بجنسہ درج کریں گے۔ [۸] رسالہ وحدة الوجود:

اس رسالے میں وحدۃ الوجود و وحدۃ الشہو د کے مبحث عظیم کی نہایت محققانہ بحث فر مائی ہےاور دریا کوکوزے میں بند کیا ہے۔

### [9]رسالەنغمەمونىقى:

[\*ا]رسالہ نبض: اور دورسالے طب کے وہ جوعر بی زبان میں بفر مائش جناب حکیم ہاشم علی خال صاحب (نبیر هٔ حکیم سید ببرعلی خال صاحب مرحوم اُستاذ حضور) تصنیف ہوئے تھے۔

اس کے بعد فن مناظرہ کی تصانیف کا حال ہدیہ ناظرین ہے، دربار رسالت سے جوخدمت اعانت سنت آپ کومفوض ہو کی تصانیف کا آخر دم تک بخو بی پیمیل فرمائی۔ بغیر تحریرات فرقہائے باطلہ بالخصوص نجدید، وہابیہ، غیر مقلدین کی تر دید جس کی ابتدا وانتہا الیں حضور فرما گئے کہ آج بڑے بڑے علمائے مصنفین حضورہی کی تصنیفات سے تمام و کمال کام چلارہے ہیں۔

#### [11] البوارق المحمدية:

اسسلسائة تصنيف ميں ہم سب سے پہلے کتاب 'بوارق محمد یہ کا نام کھیں گے، جس کی وجہ تصنیف و تالیف تا ئید غیبی اور حضور کا ایک خصوصی شرف تھا۔ اعلیٰ حضرت اقدس تاج القول قدس مرہ ' تحقہ فیض' میں تحریفر ماتے ہیں کہ حضور اقدس دہلی میں حضرت خواجہ خواجگاں قطب الا قطاب المرہ تحقہ فیض' میں تحریفر ماتے ہیں کہ حضور اقدال عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ حضور خواجہ کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھوں پر اس قدر کتابیں رکھیں ہیں کہ آسمان تک بلند ہوگئ ہیں۔ خواجہ کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھوں کر اس قدر کتابیں رکھیں ہیں کہ آسمان تک بلند ہوگئ ہیں۔ عرض کیا'' حضور خواجہ! بہ تکلیف کتابیں اٹھانے کی حضور نے کیوں اُٹھائی ہے؟'' جواب میں ارشاد ہوا'' تہمارے لیے مولوی فضل رسول ، لوان کتابوں کو لو اور ان کی مدد سے فتنۂ شیاطین دفع کر و''۔ اس کے بعد ہی بہ عجلت حضور نے کتاب مذکور' بوارت [محمد یہ ] تصنیف فرمائی ، جس میں اصول کلیے وہا ہیے کے باطل کیے گئے ہیں۔ زبان فارتی ہے، اب کم یاب ہے، مگر بمبئی مدرستہ احمد یہ قصاب محلّہ ہو سکتی ہے۔

### [11] كتاب الصلوة:

اس کتاب میں کل مسائل صلوۃ پر کلام فقیہا نہ ومحد ثانہ طرز پر فرمایا ہے۔عربی زبان میں اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت آپ کے والد ماجد حضرت مولا ناعین الحق عبدالمجید قدس سرۂ نے فرمایا ہے۔

# [١٣] احقاق الحق وابطال الباطل:

فارسی زبان میں ہے۔جوازندائے یارسول اللہ واستعانت برانییا واولیا کا اثبات ہے۔ بیہ رسالہ حضرت سلطان العارفین شخ شاہی موئے تاب روش خمیر سلطان جی بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم ہے لکھا گیا ہے، جس کا واقعہ بیہ ہے کہ ایک بارایک شخص حاضر خدمت حضور ہوااور عرض کیا'' حضور! میراورد بیہ ہالے سلوۃ والسلام علیك ایہا النبی الکریم الصلوۃ والسلام دیا کہ'' آپ جو بڑھتے ہیں اُس کو بڑھے جا ہے، اس کو شرک و کفر بتانے والا خود جاہل و ضال دیا کہ'' آپ مان حجب نے عرض کی کہ'' حضوراس مسکلے پراگررسالہ تصنیف فرمادیں تو ہم عوام کو بہتر و برخوت میں اور تو میں اور تو میں اور قدر مان کے بعد جب حضرت بر ہان الکا ملین سلطان جی صاحب کے مزار پر حاض ہوئے تو ملاحظ فرمایا کہ قبر مبارک مجلّا اور وقت تیں اور آپ کی طرح ہے اور اندر حضرت سلطان جی صاحب تلاوت کلام الٰہی میں مصروف ہیں اور اُس حالت میں ادھر متوجہ ہو کر حکم دیتے ہیں کہ'' مولا نافضل رسول! اُس سائل کا سوال پورا کرواور مالہ جو از ندا واستعانت میں تحر کر کر و'' غرض کہ حضور کی تصنیفات اور خد مات احیا کے سنت والی جو از ندا واستعانت میں تحر کر گو'' غرض کہ حضور کی تصنیفات اور خد مات احیا کے سنت والی جو از ندا واستعانت میں تحر کر گو' و غرض کہ حضور کی تصنیفات اور خد مات احیا کے سنت قاری وسام عے دل پر خاص اثر ڈ التی ہے۔

# [41] تضيح المسائل:

اس کتاب بسیط ولا جواب میں مولوی اسحاق دہلوی کی 'مائۃ مسائل' کی غلطیاں اور خلاف سخقیق و مخالف مسلک حق اختر اعات و فتوے کی تضیح کی گئی ہے اور اکثر مسائل اختلافیہ مابین مقلدین و غیر مقلدین و مابیہ کی الیں تحقیق و تو ضیح فر مائی گئی ہے جواپنی خوبی میں لا ثانی ہے۔ چونکہ خلوص سے اور حکم خدا ورسول سے خدمت دین کرنے والے حضرات فائد ہُمخلوق واصلاح خلق خلوص سے اور حکم خدا ورسول سے خدمت دین کرنے والے حضرات فائد ہُمخلوق واصلاح خلق

سے غرض رکھتے تھے، لہذا طرز بیان میں کیاممکن جوعامیا ندرنگ آجائے چہ جائے کہ سبّ وشتم، مشخرو ہزل۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے ارشادات اللّٰہیت وخلوص کا جلوہ دکھا کر آج تک اثر ڈال رہے ہیں۔ یہ کتاب چند بارطبع ہو چکی ہے، آخر بار جمبئ میں کوئی چھسات سال ہوتے ہیں کہ طبع ہوئی تھی، مگراب کم یاب ہے، زبان فارسی ہے۔

#### [10] سيف الجبار:

اس کتاب میں فرقۂ نجدید کی تاریخ اوراُن کے شیوع مکا ئدوعقا ئدکا تذکرہ اُس کے ساتھ ہی مسائل کی توضیح میسوط کتاب ہے۔ ہی مسائل کی توضیح میسوط کتاب ہے۔ چند بارطبع ہو چکی ہے، حال میں میرٹھ میں طبع ہوئی ہے۔ [14] **فوز المؤمنین**:

مبحث شفاعت میں مکمل تحریرز بان اُردو۔

#### [21] اكمال في بحث شدّ الرحال:

اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ شدرحال زیارت اما کن مقدسہ کے لیے منع نہیں ہے اور حدیث ممانعت کا مطلب کتب شرح حدیث سے بتایا گیا ہے۔

## [١٨] فصل الخطاب:

زبان اردور د فرقه و مابيه ميں۔

### [19] تلخيص الحق:

زبان اُردو جواب رسالہ مولوی حیدرعلی ٹونکی وہابی کا جواُنہوں نے ' فصل الخطاب' کے جواب میں لکھاتھا۔

# [۲۰] تبكيت النجدى:

اُنہیں مولوی حیدرعلی صاحب نے ایک رسالہ کلام الفاضل الکبیر در بارہ امکان نظیر لکھا۔ بیاُس کارد ؓ زبان فارس میں ہے،مباحث عقلیہ ونقلیہ ،کلامیہ وفلسفیہ کوحد کمال تک پہنچایا ہے۔ [۲۱]حرز معظم:

یه اُردوز بان میں مخضررساله آثار مدیفه وتبرکات نثریفه کے متعلق ہے کہ۔

# [۲۲\_اختلافی مسائل پرتاریخی فتولی]

حضرت اقدس کی تصانیف مطبوعہ مشہورہ اور غیر مطبوعہ کے علاوہ ایک فتو کی ہے جس کو ہندوستان کے آخری اسلامی تا جدار، خاتم السلاطین ہند، حضرت ظل سبحانی، سلالہ کو ود مان تیموریہ، خلاصہ خاندان مغلیہ، سلطان ابن السلطان، خاقان ابن خاقان، ابوظفر سراج الدین محمد بہا درشاہ بادشاہ غازی جنت آشیانی نے دہلی سے بکمال حسن عقیدت آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ بادشاہ غازی جنت آشیانی نے دہلی سے بکمال حسن عقیدت آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ بید استفتا بارگاہ سلطانی سے نواب معلی القاب علاء الدولہ یمین الملک محمد منیرخان بہادر ) بدایوں لے کر استفتا مرت جنگ (خلف الصدق جناب اعظم الدولہ میمین الملک محمد منیرخان بہادر ) بدایوں لے کر شاہی مہمان کو درویشانہ میز بانی کے ساتھ تھر بطہ سلطانی پیش کیا، آپ نے شاہی مہمان کو درویشانہ میز بانی کے ساتھ تھر بالیا اور فوراً جواب استفتا مرتب فر مایا۔ دبلی کے تمام شاہی مہمان کو درویشانہ میز بانی کے ساتھ تھر بالیا اور فوراً جواب استفتا مرتب فر مایا۔ دبلی کے تمام اکا برعلائے اعلام نے تھے وقصد بی کی مہریں کر دیں، فر مان سلطانی سے یہ فتو کی ماہ جمادی الثانی چونکہ بیا سنفتا مسلمانان ہند کے اخیر تا جدار کے حسن عقیدت کی یادگار ہے اور آج کل کے بعض مسائل متنازعہ کا فیصلہ اس لیے اصل استفتا مع جواب کا حرف بحرف نقل کر دینا اچھا معلوم ہوتا میں۔ ہیں۔



ا استفتا اور فتوے کامتن یہاں سے حذف کیا جارہا ہے جس کی وجہ 'ابتدائی میں بیان کی جاچکی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں صفحہ 22۔ (مرت)

# ذكرنظم وشاعرى

شاعری اظہار خیالات اور دلی جذبات کا ایک روش آئینہ ہے، ہرانسان کو فطر تأاس کا کچھ حصہ عطا ہوا ہے۔ جس طرح سب کے کمالات متفاوت ہوتے ہیں یوں ہی اس میں بھی تفاوت ہے۔ طبقات الاولیا علما میں کم کوئی صاحب تصنیف ہوئے ہوں گے جنہوں نے نظم میں اپنے خیالات کا تھوڑا بہت اظہار نہ فرمایا ہو۔ حضور اقدس نے بھی وقت غلبہ شوق گاہے کلام نظم ارشاد فرمایا۔ عربی، فارسی، اردوسب زبانوں میں آپ کا کلام برکت التیام موجود ہے، مگر چونکہ قصد جمع کرنے کا نہ ہوالہذاوہ آپ کے معتقدین کے پاس متفرق رہا۔ اکثر کلام حضرت اقدس کا رنگ تصوف و نعت شریف حضور سیدانام و مدح اصحاب کرام اہل بیت عظام، اولیائے نخام میں رنگ تصوف و نعت شریف حضور سیدانام و مدح اصحاب کرام اہل بیت عظام، اولیائے نخام میں ہے، جس کا خلاصہ ایک ایک غزل بغرض اختصار درج ذیل ہے۔

شاعری مجازی میں جودر حقیقت آئینہ حقیقت ہے آپ نے بھی بھی بہاصرارا حباب کلام فرمایا، مگروہ حکم الشاذ کالمعدوم رکھتا ہے، بعض حاسدا نہ طبیعت والوں نے حضرت اقدس کو اپنی گل دستوں میں زمرہ شاعران مجاز میں شار کر کے حضرت اقدس کے دوسر سے ہزار کمالات عظیمہ پر پردہ ڈالنا چاہا، ہم کواس کی شکایت نہیں چاہیے، کیوں کہ آفتاب کسی کے چھپائے حجیب نہیں سکتا۔ حضور کے کمالات ظاہر و باطن کسی کے اظہار کے جتاج نہیں مثلاً حضرت سیدنا امام شافعی یا حضرت اقدس سرکار بغداد محبوب اعظم کی شاعری کو بیش کر کر ذریعہ فخر بتایا جائے تو بیا ایک بے معنی بات ہوگی۔

# شجرهٔ طیبه قادر بیه

در انبساط آمده بحر محیط ذات از موج اولش که بود اصل کائنات اطلاق در تعین اوّل چو زد قدم نور محمدی بحدوث آمد از قدم کیک قطرهٔ و بحر محیطے درو نہاں میاں موجے و موج خیزد و عالم ازاں عیاں

انواع بحرما که برون باشد از شار شد مظهر کمال خفی و جلی تملی نهرے زغیب سوئے شہادت شدہ رواں اس نوع کرد وصف شهادت خدا عطا در راه او بخون خود اوّل وضو کنند شد ذات یاک حضرتِ سجاد آشکار گردید عین حضرتِ باقر روان ازان شد مشتهر بجعفر صادق در انس و جاں فرمود ذات موسى كأظم ازال شهود موسىٰ رضاً امام عليه السلام شد معروف ساختند بمعروف در جهال آمد بنام سری سقطی در اشتهار شد سید الجنو د و جنید جبنیدیان شبلی و عبد واحد و بواتفرح بوالخسن شد ذات یاک حضرتنا شیخ ابو سعید در جوش آل برآمدہ یک موج بے کنار بود است جمع آمد و شد پیر دشگیر بوصالح از یئے آمد و بو نفر در رسید سيد حسن بسيد احمر گذاشت جا زال بعد ذات شخ تحمد شه جلی سيد مجمد آمده أحمد بصد كمال یس یافت شاہ بوالبرکات ازوے اشتہار گردید عین حضرتِ حمزه رواں ازو کز وے ظہور چشمۂ عرفان ایزد است

گردید از تموج آن موج آشکار زاں جملہ گشت بحر ولایت چو منجلی باز آمدہ بحوش چوآں بح بیکراں گردید سیدالشهدا رو به مصطفیٰ عشاق حق چو عزم سفر سوئے او کنند زال نهريافت بح عبادت چو انفجار چوں انشعاب شعبهٔ توحید شد ازاں زاں چشمہ شدیو چشمہ ٔ صدق وصفا رواں زال چشمه بحرحكم وتخل چو رو نمود بح رضا چو جوش زد و فیضش عام شد زال بحرنهر معرفتے گشت چوں عیاں زال چشمه شد چو چشمهٔ اسرار آشکار جاری چو گشت سلسلهٔ جزر و مد دران درجه بدرجه برنفسے گشت موج زن وقت ظهور بح سعادت چو در رسید زاں بح موج خیز عظیمے شد آشکار كز موج اوّل آنچه كه تا لجهُ اخير ت زال بعد ذات سید رزاق شد پدید سید علی و سید موسائے رہ نما زال پس بہائے دین و براہیم ارچی قاضی جیا و بعد ازاں حضرتِ جمال زال بعد گشت حضرتِ فضلَّ الله آشکار من بعد شاه آل محمد نمود رو پس ذات یاک سیدنا آل احمد است عین الحق از حضور خداوند یافت نام آب بر آتشم که نو دریائے رحمی مستسقی و به پیش نظر آب دیده را برخود ببیں نه برعمل ایں گناه گار و ز میکده کدوی و شرابے مکن دریغ کی جرعهازشراب وصال توام بس است مارا ز مارہا کن و بے ما بخود رسال

کرده صفات حق چو بذاتش ظهور تام اے شاہ عین حق تو سراپائے رحمتی ایں تشنہ کام بر لب دریا رسیدہ را محروم و ناأمید مگر وال ز جوئے بار از بحر فیض ساغر آبے مکن دریغ کی قطرہ زآب نوال تو ام بس است یا رب بحق ایں حضرات وطفیل شاں

#### [نعت]

دم و احمد بسر تاج نبوت یکه تاز عرصهٔ سرمد دی کثرت وجود انبساطِ از بطون اندر ظهور آمد لوی وسفلی فروغ جمله زال شع وجود انبساط آمد ایس خلق که در عرف شریعت نور احمد نام می دارد این معمدرا که در هر ممکن او لمعهٔ زال نوری بیند کی سرّ این معمد را ز راه ذوق بشاید که سرّ این معمد را ز راه ذوق بشاید در هرش بیندنی داند

قاده درگل ولاله عدم بود آدم و احمد چوگردانیدعنال زال سوبسوئے وادی کثرت عوالم مطلقاً غیب و شهادت علوی وسفلی وجود منبسط ظلی بود از اولیس خلقے بعارف نیست حاجت شرح سرایی معمدرا مئے صاف محبت پاک از غش ریا باید میرس از مشرب مست خراباتی کددر ہرشے

#### [نعت]

کلیم الله تا سینا دویده حبیب الله به اَواَدنین رسیده کلیم این جا برق از خود رمیده حبیب الله بالله آرمیده کلیم این جا برخ پرده کشیده حبیب آن جا جب با بردریده کلیم از لین ترانی خودطپیده حبیب او گل نظاره چیده کلیمش ذوق آوازش چشیده حبیب او گل نظاره چیده کلیم الله کلام او شنیده حبیب الله رخش دیده بدیده زدیده بست فرق تا شنیده کنیده بست فرق تا شنیده کنیده به بود مانند دیده ن

[نعت]

بقا چیست ظل جمال محمر فنا حبيت عكس جلال محمد ز شش كمال الكمال محمد جہان کمال از چہ گردید روشن نباشد نباشد نباشد نباشد شریک خدا و مثالِ محمر بجز مطلع قاب قوسین بیتے نشد راست برحسب حال محمد غلام غلامانِ آلِ محمد بود شاه شامان دنیا و عقبی کہ قرآں ہے وصف خصالِ محمد کرے کیا بشر اُس کا شرح شاکل کہ مہر نبوت ہے خال محمد کروں وصف کیا میں سرایا کا اُس کے یہی ورد ہے مست کا دو جہاں میں من و دستِ دامانِ آلِ محمد

#### [منقبت صحابه]

ار کانِ کانِ فضل جو ہیں اُن میں حیار ہیں محبوب حق ہیں سب جو محر کے یار ہیں ثابت ہوا ہے جن کا سو وہ یار غار ہیں ان حار میں سے فضل خدا کے کلام سے کیا سرحق ہے اُن کو پیمبر نے خود کہا سر خدائے یاک کے وہ رازدار ہیں ہر حال میں جہاں میں نبی پر نثار ہیں کیا مرتبہ خدا نے عنایت کیا اُنہیں غار زمیں میں وہ نہ فقط عمگسار ہیں تھے اوج عرش پر بھی وہ مونس رسول کے صدیق اُن کا نام رکھا خود رسول نے لطف رسول حق سے عجب نامدار ہیں بعد از وفات بھی بہم اُن کے مزار ہیں قربت نبي سيتقى أنهين حال حيات مين جنت میں بھی رفیق بنے ہیں وہ بالیقیں مخبر جواُس کے حضرت عصمت شعار ہیں دوزخ حرام اُن کو ہے بے شبہ سرفراز چشم کرم سے آپ کے جوایک بار ہیں پیاری نگاہیں مہر بھری بے شار ہیں کیا عزت اُن کی ہوگی کہ جن پررسول کی كياعظمت أن كي ہوگي جومخصوص أن ميں ہيں جن کے کہ فضل خاص ہزاروں ہزار ہیں دونوں جہاں میں فضل کے اُمیدوار ہیں وہ راز ہیں جود ونوں میں حرمت سے اُن کے ہم

## [منقبت فاروق اعظم]

کمال دین نبی کا نظر جمال آیا نبی کے دین میں جب سے وہ باکمال آیا سریر دیں پہ جو وہ شاہ با جلال آیا کہ بر و بحر ہر اک تابع مثال آیا نہ اُن کے حکم میں ہے اب تک اختلال آیا وہ واقعی ہے تو یہ کس طرح محال آیا کہ جس کے سامنے خورشید مثل خال آیا کہ جس کے سامنے خورشید مثل خال آیا کہ حل اُن کے دل کفر پائمال آیا کہ سایہ اُن کا ہو جب دافع صلال آیا کہ سایہ اُن کا ہو جب دافع صلال آیا کہ سایہ اُن کا ہے شیطان پر وبال آیا مسخر اُن کے دوامر کا بال بال آیا مسخر اُن کے دوامر کا بال و مال آیا

جو مرحِ حضرتِ فاروق کا خیال آیا کمالِ قوتِ دین نبی ہوا ظاہر طبق میں ارض صلالت کے زلزلہ آیا حکومت اُن کی نہ خصوص نوع انس میں تھی کیا ہے جب سے کہ شقہ نے اُن کے جاری نیل جو حکم اُن کا ہے زندہ تو وہ بھی زندہ ہیں دعا جو مانگی محمد نے اُن کے ایمال کی جبیں سے اُن کے ملا نور جان ایمال کو جبیں سے اُن کے ملا نور جان ایمال کو کہال ہو کفر کو تاب اُن کی تیخ برال کی بخر فرار مفر کیا ہو اُن سے کافر کو عرب سے تا ہے جم اور روم سے تا شام عرب حمایت دین نبی میں وہ مشغول رہے حمایت دین نبی میں وہ مشغول

#### [منقبت ذوالنورين]

کہ وہ نور دو چشمِ مصطفیٰ ہے یہ ذی النورین کی مدح و ثنا ہے سرایا نور ہے نورِ خدا ہے ہوا اُس سے منور خانۂ دیں کہ نور حق مجسم ہو گیا ہے عیاں ہے شکل نورانی سے اُس کے یمی یک نکتہ ذی النورین کا ہے ہوا تھا نور ظاہر باطن اُس کا نی کا یار بھی ہے خویش بھی ہے عجب نور علی نورِ بنا ہے اُسی یر خاتمہ اُن کا ہوا ہے وہ نور صبغة اللہ تھا ازل سے کہ ساماں جیش عسرت کا کیا ہے گناہوں کے ضرر سے ہے وہ مامون طفیل اُس کے ہو میری مغفرت بھی یہ میرا مدعا یہ التجا ہے

## [منقبت على مرتضى ]

گلِ بہار تولائے ہو تراب کی ہے نہ کچھ حساب کی حاجت نہ کچھ حساب کی حاجت نہ کچھ کتاب کی ہے کہ ایک ذرقہ خبر رد آفقاب کی ہے نزول وجی سے کچھ حالت ایک خواب کی ہے علی کے واسطے عزت یہ آل جناب کی ہے سوا مایک فتح باب کی ہے سخن مدینہ علم نبی کے باب کی ہے ملا کے دیکھے تو تلخیص ایک باب کی ہے ملا کے دیکھے تو تلخیص ایک باب کی ہے ملا کے دیکھے تو تلخیص ایک باب کی ہے نہ انتخاب کی ہے ماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے ہماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے ہماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے ہماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے ہماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے ہماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے ہماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے ہماری مستی ہے اُس کی نہ استخاب کی ہے

سخن میں میرے نہ یہ بور چی گلاب کی ہے علی کے دفتر حب میں جو ہیں بہتی ہیں علی کا عرصۂ اوصاف ہے وہ بے پایاں سر رسول ہے حضرت علی کے زانو پر نمازِ عصر علی نے پڑھی نہیں کہ ہوا نمی افاقے میں آئے تو آفتاب پھرا ہوئے علی ہی جو کل مغلقات کے فات کہ ساب حاوی شرع و طریقت اک موجز کتاب خلق نبی سے جو حکمت عملی سے خو حکمت عملی شخن میں اُس کے کہ معصوم کا ہو وہ در علم خم غدر میں ہے جو مئے ولائے علی خم غدر میں ہے جو مئے ولائے علی

### [منقبت امام حسين]

ذکر حسین کافی ہر مستمند ہے نام حسین شافی ہر درد مند ہے قصر کمال آل نبی کیا بلند ہے جس کے کمر سے عقل کی قاصر کمند ہے منکر وہی ہے اس کا جو ناحق پیند ہے عالم کو رنج رحمتِ عالم سے غم نہ ہو بالائے نیزہ یا وہ سرِ سر بلند ہے یک نیزہ سریہ خلق کے آیا ہے آ فتاب ہے شغل ذکر حق وہی اور وعظ و پند ہے تن سے جدا ہے وہ سر سردار سروراں جاری ہے فیض ملک شہادت میں آشکار حاجت روائی دلِ ہر مستمند ہے کچھاس میں سرِ حکمت حق چند چند ہے ظاہر میں عجز قدرت باطن کا وہ کمال سرِ طلسم حق كو سجھتے ہيں اہل حق گو عقل عامّہ کی نظر چیثم بند ہے ظاہر میں گرچہ تلخ ہے باطن میں قند ہے ہوتا ہے صبر سے جو خدا صابروں کے ساتھ جولانیوں یہ آلِ نبی کا سمند ہے كيا عرصة مهيب شهادت مين شاد كام صدمول سےجسم کے نہائہیں کچھ گزندہے ذ کرِ حسین اور مرا بند بند ہے نور خدا ہے روح مصفیٰ ہے اُن کی ذات ذ کرِ زبان و لب یه نهیں مجھ کو اکتفا

## [منقبت غوث اعظم]

1-طبع شد بےخلش اے جنبشِ مژگاں دریاب غمخورےنیست تواے خاربیاباں دریاب می رود تفرقہ اے فتنۂ دوراں دریاب از حریم حرم اے کعبہُ ایمال دریاب شادی آوردہ ہجوم اے غم ہجراں دریاب بندهٔ خاص تو ام اے شہر جیلاں دریاب اے کہ یادِ تو بود حرز دل و جاں دریاب

جمع شدخاطرم اے زلف پریشاں دریاب خاطر آبله ام از نه خلیدن تنگ است می کشد تنگ در آغوش مرا جمعیت خوف کفرست که بت می کشدم جانب دیر بردل عاشق خو كردهُ آلام و محن جائے ننگ است کہ در پوزہ کنم از دگراں اے کہ مرگ ِ دل و جان است فراموشی تو

ایک مولود شریف حضرت کانظم فر مایا ہوام طبوع ومقبول انام ہے۔ رنگ تصوف اور رنگ ردّ

وہابیہ ورنگ عشق ومحبت کا مجموعہ ہے۔ 🖈

اولياءالله شاعرى مجازمين بهى نيت اظهار حقيقت ومعرفت ركهته بين \_خواجه حافظ مولانا جاتى وغيره بلكه حضورغوث اعظم وخواجها كرم اوران ہے بھی متقدمین اس بنا پرحضرت نے بھی کلام مجاز کہا ہے، مگر بہت کم ،اب وہ بھی نہیں ملتا فن شعر میں حضرت کو کسی سے تلمذنہیں ، نیا کا برکواس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ زائد تکلفات شاعری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،اس سبب سے بعض اوقات بعض محاورات اُن شعرا کے خلاف تح ریفر ماتے ہیں جو صرف فن شاعری کواپنامایہ افتخار سمجھ کراُس میں رات دن مشغول ره کرنام وری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔جاہل و ناقص آ دمی ایسے مقامات پراعتر اض کو تیار ہوجاتے ہیں،مثنوی مولا ناروم پر بہت کچھاعتراضات کیے گئے ہیں،مگرسب لغومہمل قصیدہ خمریہ حضورغوث أعظم رضی اللّه عنه پر جہال ہمیشہ سے اعتراضات کرتے ہیں علیانے جوابات دیے ہیں۔

<sup>🖈</sup> بیمولود شریف مع چندغز لیات وقصا کداردوو فاری مطبع سرکار عالی حیدرآ باد سے ۹۳–۱۲۹۲ھ میں شائع ہوا تھا۔ پھر مطبع قادری بدایوں سے۱۳۳۴ھ میں شائع ہوا۔اس نسخ کو بعنوان مولود منظوم مع انتخاب نعت ومنا قب راقم نے ایڈٹ کیاہے جوراقم کے مقدمے کے ساتھ تاج اللحول اکیڈی بدایوں نے ۲۰۰۹ء/۳۳۰ اھیں شائع کیاہے۔ (مرتب)

# مكتوبات⊹

## كمتوب اول ☆☆

عرض داشت بجناب مدایت مآب بر بان الواصلین سلطان ا کاملین حضرت[شاه عین الحق عبد المجید قا دری] صاحب قبله

جناب قبلة العارفين، كعبة الطائفين ، ديں پناہی،ظل الهی،عونی فی النوائب،غوثی فی المصائب حضرت ابی وربی،مرشدی ومولائی دام دوامهم۔

یه گمراه روسیاه بظلوم وجهول فضل رسول کیاعرض کرے؟ اور کیا گزارش کرے؟ اِس کا ظاہر تباہ ہے اور کیا گزارش کرے؟ اِس کا ظاہر تباہ ہے اور باطن سیاہ ہے، استغفر الله۔نه کوئی طاعت ہے نہ عبادت، نه کچھ ذکر ہے نه فکر نفسانی خواہشات کا غلام ہوں، شیطانی وسوسوں کا شکار ہوں، مقصد کے حصول سے محروم ہوں۔میرا آغاز بھی ہے فائدہ ہے اور انجام بھی فاسد ہے۔

ظاہری اعمال نمود ونمائش میں منحصر ہوکررہ گئے ہیں اور باطنی اشغال مالیخو لیائی تخیلات میں گم ہو گئے ہیں۔ نا مرادی کی سواری کا سوار ہوں، مبادیات کے حصول کے بغیر غایات کا طلب گار ہوں۔ قبلہ دو جہاں (حضور اکر مرابیقیہ) کی اتباع سے دامن خالی ہے، چھت پر بغیر زینے کے چڑھنے کا ارادہ کررہا ہوں۔ نفس کے دھو کے اور شیطان کے فریب سے اللّٰہ کی پناہ ۔ لاحول و لا قوۃ الا باللّٰہ العلی العظیم.

اے دیں پناہ اورظل الہی! وہ معمولات جن کوا دا کرنے پر حضور والا کی طرف سے مامور کیا گیا تھانفس کی شامت کے سبب تمام تر سہولت میسر ہونے کے باوجو دان کے بجالانے میں قصور و کمی

<sup>&</sup>lt;del>کملا</del> مصنف نے یہاں مکتوبات کااصل فاری متن درج کیا تھا، ہم یہاں فاری متن حذف کر کےصرف اردوتر جے پراکتفا کررہے ہیں۔اس کی وجہ ابتدائیۂ میں بیان کردی گئی ہے۔ دیکھیے :ص22(مرتب) <del>کملا کملا</del> بیکتوب آپ نے ابتدائے سلوک کے زمانے میں تحریفر مایا تھا۔ (نیبا)

واقع ہوئی ہے، توفیق نے ساتھ نہ دیا اور قسمت مہربان نہ ہوئی ۔لہذا جب ایسے حالات ہوں تو

نتائج وثمرات کا حصول محالات عادیہ میں سے ہے ۔ ہمہ شب بزار یم شد کہ صبانداد ہوئے ندمید صبح بختم چہ گنہ نہم صبا را یے تمام آ فات ذوق وشوق کے نہ ہونے کے باعث ہیں اور وہ بوالہوسی جوسر میں سما گئی ہے ہلاک کیے دیتی ہے۔

بار ہاارادہ کیا کہ حضرت قبلہ کی خدمت میں عرض حال کروں مگر جب اپنے اعمالِ بداورا فعال قبیحہ پرنظر گئی تو ایک حجاب،شرمند گی ،خجالت اور ندامت پیدا ہوگئی اور ہر بارعرض حال کرنے میں ر کاوٹ بن گئی۔کہاں مَیں اور کہاں یہ بیاباں ،کہاں ایک کنگڑ اچیوٹٹااور کہاں تخت سلیمان؟

جس حال میں مُیں ہوں شاید سگان آ وارہ اس سے بہتر ہوں اور شاید چورڈا کوبھی اس سے نفرت کریں۔

آہ! ندامت بھی کمال نہیں ہے۔ ہاں البتہ بیمقصود تک پہنچانے والی اورحسن انجام کاموجب ہوتی ہے۔ بہرحال اب جوبھی شکل بصورت دوئی ظاہر ہوئی ہےا گرچہ وہ بھی حقیقت میں فتیج ہے، گر کچھوجوہ ترجیح کی بنیاد پراسی کواختیار کیا ہے اوراسی کے وسیلے سے تمنا کے اظہار کی جسارت کر

ع کے ۔ گر طمع خوامد زمن سلطان دیں ۔ خاک بر فرق قناعت بعد ازیں اے دشکیر! داستانِ آرز و بہت طویل ہے، مگرا ختصار کے ساتھ چندکلمات حاضر ہیں ، آپ کی وجاہت اور وسیلے سے مقصود کے حصول کی تو فیق مرحمت ہوگی .....ع

#### از کریمال کار ہاد شوارنیست

دلائل عقلیہ سے کما حقہ یہ بات ثابت ومتیقن ہو چکی ہے کہصا حبان نظر کی نظر کے بغیر کام اپنے تھے پڑہیں آتااور باب مقصور نہیں کھلتا

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیہ مستش ورق موادمیں صلاحیت اور اہلیت کی شرط جوا کثر فلاسفہ کے لیے ہدایت وارشاد کے باب میں سنگ راہ ثابت ہوئی پیر(شرط)محض بے حقیقت ہے،اس لیے کہ فیض صور(اللّٰدربالعزت)کے لیے مادے میں بھی تصرف کردینابرا آسان ہے،آیت کریمہ 'یفعل مایشاء''اس پر جحت ہے۔ اے دیں پناہ! اگر صرف راستہ دکھانا ہی کافی ہوتا تو بیصرف آنکھ والوں کو فائدے مندہ، بے چارہ نابینا جو ہاتھ بکڑ کر منزل تک پہنچا دینے کامختاج ہے وہ تو ہدایت کے فائدے سے محروم رہتا۔ افسوس ہم جیسے نابینا اور شکستہ پالوگوں پر جومصیبتوں کی زنجیروں میں گرفتار ہیں ،سرکشی اور گراہی کے کنوئیں میں قید ہیں۔ ہاں! اگر کوئی عالی ہمت، صاحب قوت کریم ورحیم (جیسا کہ حضرت قبلہ گاہی کی ذات جامع الحسنات ہے) بغیر کسی سابقہ استحقاق کے محض مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے دشکیری فر مائے، ہدایت کی مضبوط رسی اور عنایت کی عروہ وُقی ہاتھ اور کم میں لپیٹ کرکنوئیں کی گہرائیوں سے کنارے پر لے آئے اور راستے سے منزل تک پہنچا دے تو پچھ بعید نہیں۔

کنویں سے تھنچنے کی اس کوشش میں اگر (میری جانب سے )الیی حرکتیں سرز دہوں جو بچے کڑوی دواپینے میں کرتے ہیں توان کی طرف ہر گز التفات نہ کیا جائے .....ع من چہ گویم چوں تو می دانی عیاں

بزرگان سلسله کانام لیواهول لهذامحروم نبیس رمول گا۔

اِس سفر میں ایک بزرگ سے حضرت سید آل حسن رسول نما قدس سرۂ کے معمولات خاندانی میں سے ایک درود پاک اورقصید ہُ بردہ کا ایک شعر پڑھنے کی اجازت ملی ، وہ شعریہ ہے ۔

ھو الحبیب الذي ترجی شفاعته لکل ھول من الأهوال مقتحم ترجمہ : وہ ایسے حبیب ہیں کہ ہر ہول ناکی کے وقت ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔

اگرچہ بیدمعاملہ ( یعنی خواب میں حضور اللہ کے کی زیارت ) اُس درود پاک کی برکت سے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھادومرتبہ اِس سے پہلے بھی پیش آیا ہے۔ پہلی مرتبہ مکیں نے دیکھا کہ آنخضرت الله چاہ زمزم پرتشریف فرما ہیں اور مکیں بھی خدمت میں حاضر ہوں اور زمزم کے کنوئیں سے پانی جوش مارکرابل رہا ہے اورایک طرف بہہ کر جارہا ہے اور مکیں دونوں ہاتھوں سے یانی کو بہانے اور جاری کرنے میں مشغول ہوں۔

ایک مرتبددیکھا کہ آنخضرت اللہ ایک جگہ تشریف فرما ہیں، لوگ آرہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، مرتب میں بھی ایک بارگیا اور پھر واپس آیا اور جیسا کہ یاد پڑتا ہے میں نے واپسی کے وقت سات بار طواف کیا۔ پہلی بار جب میں نے حضو واپسے کو چاہ زمزم پر دیکھا تھا تو آپ کے رخسار مبارک سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ ان پرنگا نہیں جم رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت ہے، الحمد للد، الحمد للد، الحمد للد، الحمد للد،

آپ کی توجه سے مزیدامیدر کھتا ہوں: دلا خوش باش کاں سلطان دیں را

بدروبیثال و مسکیناں سری ہست

والادب

\*\*

## مکتوب دوئم ☆ [ بنام حضرت تاج الفحول مولا ناعبدالقادر قادری بدایونی ]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله وأصحابه اجمعين.

برخوردار،سعادت آثار،قر ة العین ،راحت جاں ،نزہۃ الخاطرمولوی عبدالقادر ( طاہر و باطن میں اللّدان کی حفاظت فرمائے )

بعددعامعلوم ہوکہ تمہارا خط ملا، خوثی کا باعث ہوا۔ جو بات تم نے دریافت کی ہے جس وقت تم نے رحج وزیارت کا قصد کیا تھا اُسی وقت سے ممیں وہ بات تم سے کہنا چاہتا تھا، کیک تمہارے طلب کرنے کا منتظر تھا۔ اِس لیے کہان معاملات میں طالب کی رغبت اور شوق زیادہ کارآ مدہوتی ہے۔الحمد للّٰہ کہتم نے اس کی توفیق پائی ،اللہ تعالی تمہیں اس کے ثمرات سے نوازے ، آمین۔ جان میں اور تونا تو یہ دعا پڑھنا:

#### بسم الله مجريها و مرسها ان ربي لغفور رحيم

صحیح بخاری شریف از اول تا آخر بطور وردختم کرنا اور کپٹروں اور جائے نماز کی طہارت اور وضوکا التزام کرنا ۔ طبعی ضرورتوں جیسے کھانا اور سونا وغیرہ اور شرعی ضرورتوں جیسے نماز اور اور اد ونوافل کے علاوہ دن رات کے تمام اوقات میں صحیح بخاری شریف پڑھنے کا التزام کرنا گویا کہ پوری کتاب ایک ہی جلسے میں ختم کی ہے۔ اس لیے کہ تمام اشغال میں لگا تار پڑھنا یہ الگ الگ پوری کتاب ایک ہی جلسے میں فضیلت رکھتا ہے۔ اِس طریقے پرختم کرنے کے بعد صحیح بخاری کی کتاب الحج والبواب زیارت اور جوابواب مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ سے متعلق ہیں اور وہ تمام ابواب جو سرور کا نات ایک کی کتاب کا نات ایک کی عبادت وعادات اور جورت وغزوات (جوان دونوں حرموں یعنی مکہ اور مدینہ میں اور جج کی مکمل صورت احرام سے لے کرطواف رخصت تک ہروقت ذہن میں حاضر رکھنا۔ اور جج کی مکمل صورت احرام سے لے کرطواف رخصت تک ہروقت ذہن میں حاضر رکھنا۔

۔ ﷺ حضرت تاج الفحول نے ترمین شریفین کا پہلاسفر ۱۲۷ھ میں کیا تھا۔ بید مکتوب سفر پر روانگی سے قبل بطور مدایت نامہ تحریفر مایا گیاہے۔(مرتب) جس وقت میقات سے احرام باندھوتو پی تصور کرنا کہ حضور ختم رسالت آلیک نے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا اور پیتصور کرنا کہ میرا بیاحرام حضور کے احرام باندھنے کی طرح ہے اور اسی طرح تلبیداور جج کے تمام ارکان میں حضور الیک کے افعال اور طریقہ نصب العین رہے۔

جب مکہ معظّمہ پہنچوتو اُس شہر کی عظمت کو اِس طرح تصور کرنا کہ یہ سیدسیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے اور چوں کہ اس کو مظہریت حق کا اختصاص حاصل ہے اس لیے قبلہ بنایا گیا ہے اور آنخضرت اللہ کی جائے پیدائش بنایا گیا ہے۔ تمام خاص مقامات مثلاً طواف اور سعی کی جگہ، صفاوم وہ اور غارِ حمار وغیرہ میں حضور کے بیٹھنے اور گزرنے کا ذکر صحیح حدیث میں جس طرح آیا ہے ہم جگہ حضور کو اُسی طرح گمان کرنا گویا کہتم حضور کی زیارت کررہے ہو۔ تمام مساجداور آثار میں جو فرات کے راستے میں ہیں سب جگہ اسی تصور کو قائم رکھنا۔

جس وقت مدینه منوره پہنچودل میں اِس بات کا پخته اعتقاد کرنا که آنخضرت الله اِسات اِس بات کا پخته اعتقاد کرنا که آنخضرت الله اِس بات کا پخته اعتقاد کرنا که آنخضرت الله اِس بین، موجود ہیں اور مشاہدہ فرمار ہے ہیں۔خصوصاً حضوطا اِق چیزیں طریقۂ مراقب محمد میں اور محمد میں اور محمد میں اور محمد معلوم بھی ہوجائیں گی اور دیگر تراکیب معمولہ کتب ورسائل آ داب سے ظاہر ہیں اور تم برخور دارکو معلوم بھی ہیں تقریر وتحریر کی حاجت نہیں ہے۔

اِس وقت یہ چند حروف بے اختیار لکھنے میں آگئے ہیں اگر خدانے چاہا تو اس کے بعد بھی کھوں گا۔ برخور دارسعادت آ ثار مولوی سراج الحق سے کہہ دیا ہے کہ طریقہ مراقبہ محمد مین السال کردیں۔ چاہیے کہ ان دونوں کو ایک رسالے میں قدرے شرح وسط کے ساتھ جمع کردیا جائے شاید کہ کسی طالب کے کام آئے۔

ان دوتحریروں میں جو کچھ مذکورہے اُس کی تمہیں اجازت دیتا ہوں اور جملہ اورادواذ کاراور اشغال واعمال کی بھی اجازت دیتا ہوں جس کا ممیں حضور قبلۂ جاں و کعبہ ُ ایماں (شاہ عین الحق عبد المجید قادر کی فقد سنا اللہ بسرہ المجید سے مجاز ہوں ۔ نیز تمہیں تمام سلاسل عالیہ قادر یہ و چشتیہ و نقش بندیہ و سہروردیہ و مداریہ میں ان کے شرائط ولوازم کے ساتھ بیعت کرنے کی اجازت دیتا

اگر کوئی شخص اصرار کرے اور وہ واقعی طالب اور راغب ہوتو سبحان اللہ جو کچھ بھی معلوم ہو

اُس کی خدمت میں عرض کر دینا چاہیے اوراُس کی تعظیم بجالانا چاہیے، اِس لیے کہ وہ طالب خدا ہے اورا گروہ عوام میں سے ہوتب بھی محبان ومحبوبان خدا کی محبت میں اس کو منسلک کرنا فائد کے سے خالی نہیں ہے۔السرء مع من احب (آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے)۔ جان من! اس قتم کی باتیں تحریر وتقریر کے قابل ولائق نہیں ہیں لیکن السمامور معذور (جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ معذور ہے) کے بموجب میں نے بیجراُت کی ہے۔ اللّٰہ م اغفرلی و لحمیع المؤمنین والمؤمنات

كتبه الراقم الآثم فضل رسول ٢١ ررجب ٩ ١٢ اه



## مکتوب سوم [بنام حضرت تاج الفحول مولا ناعبدالقادر قادری بدایونی]

بسم الله الرحمن الرحيم

برخور دارسعادت آثار لخت جگرمولوي عبدالقا درسلمه الله تعالى

بعددعا واضح ہو۔ جان من! اگر دنیاوی جاہ وحشمت پرنظر ہے تواس کے اسباب کا اہتمام وقت اور زمانے کے اقتضا کے مطابق دین وائیمان کو چھوڑ کراور فاسقوں اور کا فروں کی متابعت و ہمنشینی اختیار کر کے ہوگا۔ حفظناالله وایا کم و جمیع المسلمین (اللہ ہماری اور تمہاری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے)

اگرتمہارامقصود پاس دین، اتباع سنت سیدالمرسلین اور رضائے رب العالمین ہے تو فقر و فاقہ، صبر وتو کل اور قناعت کو بطیّب خاطر کشادہ پیشانی کے ساتھ قبول کر کے یادِ الٰہی اور درس و تدریس میں مشغول ہونا ہوگا۔

الله تعالی نے تمہار ہے اندر صلاحیت کا جو جو ہر پیدا کیا ہے اگراس کی صحیح نشو ونما ہو جائے تو یہ تمہار ہے سراپا کے نکھار کا باعث ہوگا اور یہی مقصود ومراد ہے۔ لیکن پیشدا کد ومصائب اور متاعب کو بطیب خاطر بغیر خوف اور بغیر جزع وفزع اور تنگ دلی کے برداشت کرنے پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ بیتمام امور ( یعنی جزع وفزع اور تنگ دلی وغیرہ ) اس جو ہر کوختم کرنے کا باعث ہوتے ہیں یحفظ کم الله تعالی۔

و الدعا

## مکتوب چهارم بنام نامی واسم گرامی مسندنشین شرع مبین حضرت مولانا قاضی حمیدالدین صاحب مرحوم قاضی مجھلی بندر

بسم الله الرحمن الرحيم

قاضى صاحب عالى مناصب فضيلت مآب اكمل الاخوان قاضى حميد الدين زاد الله محامدهم بعد ازسلام مسنون ودعائر قيات روز افزول \_

واضح ہوکہ آپ کا گرامی نامہ عین انتظار کے عالم میں پہنچا اور آپ کا مزاج بخیر ہونے کی اطلاع دی، آپ کے بعافیت اور شاد کام پہنچنے نے دل کو بہت مسرور کیا۔الحمد للدثم الحمد للد۔اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تسم کے شر سے محفوظ رکھے،اپنی یا دمیں مشغول اورافکار معمولہ سے بہر مند فر مائے۔ بندے کا کام بندگی اور خدمت کرنا ہے چاہیے کہ اِس میں ہر گزستی اور کا ہلی نہ کرے اور اس کو قبول کرنا اور اس کی جزاعطافر مانا یہ مولیٰ کے ہاتھ میں ہے:

حافظ وظیفهٔ تو دعا کردن است وبس در بند آل مباش که نشنید و یا شنید

[ترجمہ:اے حافظ! تیرا کا م توصرف دعا کرنا ہے،اس فکر میں مت پڑ کہ وہ دعاسنتا ہے یانہیں سنتا]
تم برا در دینی کی یادا کثر اوقات میری رفیق رہتی ہے۔ محبت کی تا ثیر محبوب کی فرقت میں
دوری کی تکلیف کی وجہ سے وصل سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو پچھ ممیں نے گزارش کیا ہے وہی تمام
کوششوں اور مجاہدے کی غایت ہے اوراسی مجاہدے کو جو ذکر الٰہی میں فنا ہونے کا نام ہے غایت و
مدعا سمجھنا چاہیے۔فقیر کو بھی دعامیں یا در کھیں۔

حدیث پاک من عرف نفسہ فقد عرف ربہ (جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا) جس کے بارے میں آپ نے استفسار کیا ہے اُس کا حال یہ ہے کہ کہ یہ

التاریخ : جا اسم التاریخ میں عبارت یوں ہے: ''حالش این که حدیث فدکور مرفوعاً از رسول الله علیقی روایت می کنند'' (انمل التاریخ : جا اسم ۱۸۲۱) یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ یمی مکتوب مولا نا انوار الحق عثانی نے طوالع الانوار میں درج کیا ہے اس میں عبارت یوں ہے''حالش این کہ حدیث فدکور مرفوعاً از رسول الله علیقی بائمہ محدثین رحم اللہ زسیدہ ولہذا می نویسند کہ لا یعرف مرفوعاً وارباب کشف ویقین رحمۃ الله علیم الجمعین از رسول الله علیقی روایت می کنند'' (طوالع الانوار :ص ۱۵) مصنف المل التاریخ نے بیمکتوب غالبًا طوالع الانوار :ی سے نقل کیا ہوگا ، کا تب کی غفلت سے ایک سطر چھوٹ گئی ، ہم نے ترجمہ طوالع الانوار کے مطابق کیا ہے۔ (مرتب)

اِس شعر کے معانی کے بارے میں آپ نے استفسار کیا ہے:

ز دریائے شہادت چوں نہنگ 'لا 'برآردرُو تیمیم فرض گرددنو حرا درعینِ طوفانش (ترجمہ: دریائے شہادت میں جب 'لا ' کا مگر مچھا پنا چہرہ نکالے تو عین طوفان میں بھی نوح پر تیمیم فرض ہوجا تاہے۔)

محترم! بیشعر حضرت امیر خسرو سے منسوب ہے۔ اس کا معنی بیہ ہے کہ دریائے شہادت سے مراد کلمہ اشھد ان لا الله الا الله ہے، جب سالک فی واثبات کے شغل کو کمال تک پہنچادیتا ہے تو 'لا' کا مگر مچھ گو ہر ہے۔ و 'کولے کرآتا ہے۔ 'لا' کے مگر مچھ سے مراد فنا ہے جونی ماسوا ہے اور گو ہر 'ھو' سے مراد بقا اور بخل ذات ہے۔ چونکہ تھیل کمال بید دوسر سے سفر پر موقوف ہے (دوسر سے سفر سے مراد بقا اور بخل ق سفر کرنے کے بعد ق سے مخلوق کی طرف سفر کرنا ہے) اور 'نسو ہے' اور 'سے مراد سالک ہے ) کے لیے تیہ ہے۔ (یعنی خاک کا قصد کرنا) مخلوق کی طرف توجہ کیے بغیر ضروری ہے۔ اِسی مقام پر رہ جانا اور اِس سے تنزل نہ کرنا نقصان کا باعث ہے جبیبا کہ صوفیا کے یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔

والسلام خير ختام

## مكتوب ينجم

## بنام نامی جناب نواب محمر ضیاء الدین خال صاحب

اعزى واجبى رَوى ورُوَى نواب ضياءالدين خان اعمله الله تعالى باسمه الرحلن بعد سلام مسنون ودعائے ترقیات روز افزوں وشوق بے حد

واضح ہوکہ تمہاراراحت نامہ پہنچا، اُس کے مضمون نے تمہارے اہتمام عبادات وریاضات کے حال سے مطلع کیا، جس سے بہت مسرت ہوئی۔ اللّٰهم زد و بارك اللّٰهم زد و بارك اللّٰهم زد و بارك اللّٰهم زد و بارك (اے اللّٰهزیادہ کراور برکت عطافرما)۔

اِس راہ کے شرائط وواجبات میں سے یہ ہے کہ کھیل کود کی مجلسوں اور مروجہ رقص وساع کی محفلوں سے مکمل طور پر اجتناب واحتراز کیا جائے۔ کسی بھی شخص کی مرقت، پاس خاطر اور اطاعت کو اِس باب میں ہر گز دخل نہ دیا جائے اورا قرباوا مراکی ناراضگی سے ہر گز نہ ڈراجائے۔ 'تو بدا فاغنہ مہدویہ' کا ممل جو لکھا جا رہا ہے بہت مرغوب ہے، اس کو معمول کے مطابق ممل میں لایا جائے اوراس کی ممیں تمہیں اجازت دیتا ہوں بلکہ تمہیں عام مجاز بناتا ہوں۔ جو شخص بھی تمہاری طرف دست رجوع دراز کرے اس کو محروم نہ کرواور داخل سلسلہ کرلو، جو کچھ تمہیں تعلیم کیا گیا ہے اُس کو تعلیم کرو۔

فقیر کا حال بیہ ہے کہ اگر چہ صحت تام اورافاقۂ تمام حاصل نہیں ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں اب بہت کمی ہے، الحمد لله علی ذلك۔

والدعاء



## مكتوب ششم

## بنام مبارك جناب نواب[محمضياء الدين خان]صاحب ممروح مرظلهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رَوحی ورُوحی اجبی ومجی اعزاز جان نواب ضیاءالدین خان اعملهالله تعالی باسمهالرطن بعد سلام مسنون وشوق بے حدود عائے ترقیات روز افزوں

واضح ہوکہ تہہاراراحت نامہ مورخہ ۱۷ ماہ مبارک پہنچااور بے حدخوشی ومسرت کا باعث ہوا۔ ظاہراً تمہارے مجاہدات وریاضات ارباب طریقت کے قاعدے کے مطابق برکت واجابت سے مقرون ہیں کہاشغال واعمال سے فراغت کے بعد بھی پھر دوبارہ اشغال واعمال کا وہی شوق ہے اور تساہل واضمحلال کا نامنہیں ہے۔ الحمد للّٰہ اللّٰہم زد و بارك و تمّم بالحير۔

جن اعتکاف کاتم نے ارادہ ظاہر کیا ہے ان کو ضرور عمل میں لاؤ، اگر اسائے حسیٰ کے ورد کی طاقت اُن اسما کے اعداد کے موافق نہیں ہے تو ہر اسم کو حرف ندا کے ساتھ ملا کر کم از کم ننا نو ہے بار پڑھنا چا ہے۔ اعتکاف میں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اسمائے حسیٰ کا ور دبر کات کی ترقی اور آفات (کہ ان اوقات میں جن کا احتمال ہے) سے حفاظت کا موجب ہے اور اکتالیسواں اسم یعنی یا غیبائی عدد کل کر بدہ آٹھویں ہفتے میں پڑھنا چا ہے، یہی معمول ہے۔ جگہ کی تبدیلی معمول ہے۔ جگہ کی تبدیلی مناسب ہے، فقیر اس باب میں کچھتے کر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ الحمد للد کہتم خودہی مہتدی ہو۔ مناسب ہے، فقیر اس باب میں کچھتے کر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ الحمد للد کہتم خودہی مہتدی ہو۔

اِس ماہ مبارک میں شب بیداری اور ذکر محافل انواز بہت زیادہ خوثی اور مسرت کا باعث ہوگا، ہمیشہ اس کا التزام رکھنا چاہیے۔فقیر کے نزدیک میسب اُس اعتکاف کی برکت کا اثر ہے جو حضرت اقدس ابی ومرشدی (شاہ عین الحق عبدالمجید) قدس الله سرہ العزیز کے مزار فائض الانوار کے قرب میں آپ نے کیا تھا۔ بارہ محفلوں کا پیمل حضرت اقدس [شاہ عین الحق عبدالمجید ] کے قرب میں آپ نے کیا تھا۔ بارہ محفلوں کا پیمل حضرت اقدس [شاہ عین الحق عبدالمجید ] کے مزاج کو بہت محبوب ومرغوب تھا۔

ایک اور چیز جوطریق اخلاص کوتمام و کمال بخشنے والی ہے مُیں لکھتا ہوں اگر اُس پر مداومت کرو گے تو ان شاء اللّٰہ تعالیٰ اور زیادہ فائدہ ونفع پاؤگے ۔ وہ بیر ہے کہ کتاب ْفتوح الغیب 'جو حضرت جناب غوث الثقلين قطب الكونين مولانا شخ عبدالقادر جيلاني قد سنااللہ بسر والرحماني كے ملفوظات مبارك ہيں اور جس كوآپ كے خلف صدق حضرت مولانا سيد ابونصر موسىٰ قدس سرؤ نے جمع فرمايا ہے شخ عبدالحق محدث دہلوى عليه الرحمہ نے اس كا فارسى زبان ميں ترجمه كيا ہے۔ حضرت محى الدوله بہا در مرحوم ومغفور كے كتب خانے ميں مكيں نے ديكھى تھى اور غالبًا دوسروں كے باس بھى ہوگى اُس كتاب كوتلاش كركے اُس كا مطالعه كرواور ہميشه اس كوپيش نظر ركھو۔اگر وہاں دستياب نہ ہوتو كھو كھو كہ ميں ميہاں سے بھے وا دول ، اس ليے كہ حضور قلب كے ساتھ اس مبارك كتاب كے پڑھنے ميں مشغول ہونااعتكا فول سے كم نہيں ہے۔

ہر جمعہ کواشراق کی نماز کے بعد چندلوگوں کے اجتماع کے ساتھ قر آن شریف ختم کر کے حضرت صاحب قبلہ کونین و کعبہ دارین [شاہ عین الحق عبدالمجید ] قدس اللّه سرۂ العزیز کی روح مقدس کونذر کیا کرو۔

خط شروع کرتے وقت چند دوسری چیزیں بھی لکھنے کا ارادہ تھا مگر اِس جگہ بہنچ کر دل اختیار

ين نهر با .....ع

این زمان بگذار تاوفت دگر

تمام چھوٹوں بڑوں کونام بنام سلام ودعا۔

راقم فضل رسول ۲۷ رزیچ الا ول شریف

## مكتوب مفتم

# بنام نامى معظمى وكرمى نواب محمر ضياء الدين خال صاحب دا فيضهم

بسم الله الرحمن الرحيم

اعزى داجى رَوى درُوحى اعزاز جال نواب محمد ضياء الدين خال اعمله الله تعالى باسمه الرحمٰن بعداز سلام مسنون ددعائة ترقيات روزا فزول

واضح ہوکہ راحت نامہ پہنچا، ہےانتہا خوشی ومسرت کا باعث ہوا۔

الحمد للد کہ درود پاک کے ورد کے اثر نے ظہور فرمایا لیعنی زیارت حرمین شریفین کا شوق تمہارے دل میں پیدا ہوا۔اللہ تعالی جلدا زجلدا ورخیر وخو بی کے ساتھ تمہیں زیارت میسر فرمائے ، سفرآ سان کرے اور قبول فرمائے .....ع

#### دركارخير حاجت بيج استخاره نيست

الله تعالی تهمہیں حسنات اور سعادتوں سے مالا مال فر مائے ، خیر اور کامیا بی کے ساتھ دوبارہ مشاقان ووابستگان سے ملاقات نصیب فر مائے ، آمین آمین آمین ہ

حیدرآباد سے روائی کے مہینے کی اطلاع دینا تا کہ اُس سے پہلے پچھاوراداور حرمین شریفین اور متبرک مقامات کے آداب زیارت جہیں لکھ کر بھیجے جائیں۔اگر چیتم فریضے کی ادائے گی کے لیے جارہے ہو مگر والدہ ماجدہ کی رضا کو مقدم جانو اور ان کو راضی کر کے رخصت ہونا۔ دوسرے اہل و عیال کے لیے صرف ان کے مصارف واخراجات کا انتظام کافی ہے مگر والدہ کا معاملہ دوسراہے۔ اے عزیز! سفر سے پہلے تمام جاننے والوں سے معافی طلب کرنا، بفضلہ تعالیٰ تم تو اپنے دل میں کسی کے لیے کدورت نہیں رکھتے لیکن جولوگ تم سے بسبب یا بلا سبب کدورت رکھتے ہوں میں کسی کے لیے کدورت نہیں رکھتے لیکن جولوگ تم سے بسبب یا بلا سبب کدورت رکھتے ہوں ایسے لوگوں سے معافی طلب کرنا واجب ہے۔اگر تمہمارے علم میں ہوکہ تمہماری زبان یا ہاتھ سے کسی کو رخی پہنچا ہو یا کسی کا حق تلف ہو گیا ہوتو ایسے لوگوں سے معافی طلب کرنا واجب ہے۔ایسے معاملات میں شرم و عار نہیں کرنا چا ہے یعنی اپنے خدمت گاروں سے بھی منت ساجت کر کے طلب عنو کرنا چا ہے اور انہیں راضی کرنا چا ہے۔

اگرخادم وغیرہ سے کوئی غلطی ہوجائے تو نظرا نداز کرنااور ہر گزان سےمطالبہ نہ کرنا۔

جمبئی پہنچنے کے وقت برادرم شخ جا ندمجرصاحب سے ملاقات کرنا جومرد باخدا ہیں،صدق و صفااوراخلاص ووفا میں یگانہ ہیں۔سواری وغیرہ کا انتظام اورکوئی بھی کام جس کی تمہیں حاجت ہو وہ اس کو بخو بی انجام دیں گے۔

سواری پر بیٹھنے سے لے کرخانۂ کعبہ پہنچنے تک ہروفت کعبہ شریف کو پیش نظرر کھنا اور یہ تصور
کرنا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جارہا ہوں۔ جس وفت حرم محترم میں پہنچوتو خانۂ کعبہ کے خیال کو
دل سے نکال کرصا حب خانہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور خیال کرنا کہ ہر گھر کا ایک مالک ہوتا ہے وہ
گھر جوسب سے عظیم ترین گھر ہے اس کا مالک حقیقی عظمت و جلالت کا مالک ہے۔ دل کی پوری
توجہ اس کی جانب منحصر کر لینا جا ہیں۔

پاس انفاس میں نفی واثبات کاعمل جتنا تمہاری عادت ہے اس سے زیادہ کرنا۔لوگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھنے سے پر ہیز کرنا اورا گرمیسر ہوتو بے ضرورت کلام نہ کرنا۔غار حراشریف اور غارتُورشریف میں حاضر ہوکر جتنی مدت میسر آئے وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا اور شب وروز کے تمام اوراد اِن دونوں مبارک مقامات میں یکبارگی ختم کرنا۔

جش وقت مکه معظّمه سے روانه ہو کر مدینه منوره کا قصد کرنا ہر وقت خودکو حرم محترم مدینه طیبه کی جانب متوجه رکھنا اور جس وقت که حرم محترم میں داخل ہونا روح احمد بیا ورحقیقت محمدیہ کی طرف متوجه ہونا اور اللّٰهم صل علی محمد و آله کاور دکثرت سے کرنا جس طرح که معلوم ومعمول حرمین محتر مین کے حصول برکات کے اسباب میں سے بہترین سبب ان کی تعظیم و تکریم اور ہر اس چیز کی تعظیم و تکریم ہے جو اِن حرمین محتر مین سے نسبت رکھتی ہے مثلاً انسان، حیوان، پیڑ پودے اور پھر وغیرہ ۔ لوگوں سے کلام کم کرنا چا ہے خصوصاً دنیاوی کلام اور حکایات و شکایات سے کلی اجتناب کرنا چا ہے اور پوری توجہ خدا اور رسول کی طرف رکھنا چا ہیے ۔ ضروری دنیاوی کلام اور اہل دین کے ساتھ دینی باتیں ممنوع نہیں ہیں مگروہ بھی بفتر رحاجت کرنا چا ہیے۔

آ ثار متبرکہ مثلاً قبا اور اُحد وغیرہ (جن کو وہاں کے لوگ جانتے ہیں ان) کی زیارت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ( مکہ شریف سے مدینہ شریف) جاتے وقت یا (مدیخ شریف سے ملہ کو) واپسی کے وقت کسی تیز رفتار سوار کی پر ملکن ہوتو قافلے کے رابع کے مقام پر پہنچنے کے وقت کسی تیز رفتار سوار کی پر سوار ہوکر (جو وہاں بکثرت دستیاب ہیں) کسی جان کا رکوساتھ لے کر شہدائے بدر رضی اللہ گتعالی عنہم کی زیارت سے ضرور مشرف ہونا چاہیے۔

ای دیوے سے سرمیں ہے ہیں۔ کتاب' جذب القلوب الی دیار المحوب' ہویا' تاریخ سمہو دی' اس سفر میں ہمراہ رکھا نا چا ہیے اور گاہ گاہ اس کامطالعہ کرتے رہیں تو بہت خوب ہے۔

والدعا

## مکتوب ہشتم بنام شحکم جنگ بہادر☆ درتعزیت وفات شریف حضرت سیدمجرحسن صاحب ابوالعلائی قدس سرہ

بسم الله الرحمن الرحيم اعزوا كرم كريم الشيم بمهلطف وتمام كرم نواب مشحكم جنگ بهادر بعد سلام مسنون ودعائر قيات روزافزون

واضح ہو کہ عارف کامل، واصل اکمل، وحید عصر، حمید دہر، حضرت بابرکت سید محمد حسن صاحب قدس سرۂ کی رحلت کی خبر معلوم ہوئی ۔ مخلص احباب کے دلول کو بہت رخ پہنچا۔ اگر چہ اِن حضرات کے حق میں موت ایک نعمت ہے، کیونکہ بی حبیب سے حبیب کی ملاقات کی تکمیل ہے لیکن فیض وانوار حاصل کرنے والول کے لیے البتہ افسوس کا مقام ہے اور بیٹھی ظاہر کے اعتبار سے ہے کیونکہ ارواح کا ملہ کی قوت افاضہ بدن سے جدا ہونے کے بعد اور ترقی کرتی ہے اور اِس حالت میں طالبول کی طلب و توجہ صحبت سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔

اس پورے شہر میں حضرت مخفور کی طرح کوئی شخص مئیں نے نہیں دیکھا۔ دو تین روز سے حضرت کی تاریخ فات برآ مدکر نے کی فکر میں تھا کہ کس آیت کر بہہ سے برآ مدکروں کی رمضان المبارک کی دو تاریخ تھی، چپاشت کے بعد مئیں نے حضرت کوخواب میں دیکھا کہ گنبد کے اندر بہترین فرش پرشاداں و فرصان بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی مئیں قریب پہنچ حسب عادت استقبال کو دوڑ ہے اور مصافحہ کیا، فرش پر بھایا اور کھانا طلب کیا۔ چند سینیاں کپڑے سے ڈھکی ہوئی سامنے آگئیں، جب ان کا کپڑ ااٹھایا مئیں نے دیکھا کہ اُن میں نور تھا۔ مئیں نے بوچھا کہ بیہ کہاں سے آگئیں؟ تو آپ نے جواب میں بی آیت سے بڑھی اللّٰہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء و ھو القوی العزیز (اللّٰدا پئے بندوں کے ساتھ مہر بان ہے جس کوچا ہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ طاقت والا ہے۔ الشور کی: آیت 19)

جب میں بیدار ہوادل میں خیال بیدا ہوا کہ اگر اِس آیت کریمہ کے اعداد حضرت ممدوح کی سال وفات کے موافق ہیں تو بید حضرت کی کرامت ہوگی۔ جب میں نے حساب لگایا تواس کے اعداد بالکل موافق آئے۔ میں نے اس حال کی اطلاع آپ کو دینا مناسب جانا جو اُن مقبول بارگاہ ذوالجلال کے محبوں میں سے ہیں۔
والسلام حیر الحتام

## مكتوبنم بنام حكيم ولايت على خان صاحب مقيم گواليار

بعدالقاب وحيريت

جوہونا چاہیے تق تعالیٰ اس سے مخطوظ کرے اور جونہ ہونا چاہیے اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ درود شریف کا ورد دارین کے خزانوں کی گنجی ہے۔ جس قدر بھی ہوسکے اس کوخود پر لازم کر لو۔ درود شریف کے ورد کے وقت تمام خیالات سے دور ہوجاؤ جتی کہ پڑھنے والاخود کو اورخودی کو بھی اصلاً خیال میں نہلائے۔ یہاں تک کہ فنا اور اپنے فانی ہونے کا بھی تصور نہ ہو۔

دعائے حزب البحر پہنچ رہی ہے،سات روزیا کم از کم تین روز روز ہ رکھیں اور دودھاور برنج سے افطار کریں ۔اشراق کی نماز کے بعدغسل کر کے ایک سفید چا در جوغیرمستعمل ہو بدن پر لپیٹ لیں ۔خلوت میں جا کر دوگا نہ نماز اس نیت ہےادا کریں کہاس کا ثواب<ھنرت شیخ ابواکسن شاذ لی قدس سرہ ، جملہ شیوخ طریقت تا حضرت جناب رسول اللَّه اللَّهِ اور تمام اولیائے امت محدیعلی سید ہاالصلاۃ والسلام کو پہنچے۔ ہررکعت میں فاتحہ کے بعدایک بارآیت الکرسی اور تین بار سورہُ اخلاص پڑھیں ۔ان دورکعات سے فراغت کے بعدمصلے پر بیٹھے بیٹھےاس طریقے سے حزب البحرير طیس که پہلی مرتبہ دعائے افتتاح ہے آخر دعائے حزب البحر تک مع دعائے اختتام پڑھیں ،اس کے بعد صرف دعائے حزب البحر بغیر دعائے افتتاح تنیں مرتبہ پڑھیں ۔تیسویں مرتبه آخر میں دعائے اختتام بھی پڑھیں ۔اس کے بعد دور کعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے ادا کریں، ہر رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعدا کیس مرتبہ سور ہُ اخلاص پڑھیں ۔اگرممکن ہوتو وہ بورا دن اور دیگر ایام بھی خلوت میں گزاریں ۔ اور اگر اس کی صورت نہ ہو ........ 🖈 اور سور ह کا فرون ،سور ہ بقر ،سور ہ اخلاص ،سور ہ فلق اور سور ہ ناس کی تلاوت کریں ، ہر سورت کے شروع مين بسم الله الرحم الرحيم روضين ختم يربسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم تين باريرهيس

<sup>🖈</sup> يہال کچھ عبارت چھوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے،اس ليے کهان دونوں جملوں کا باہم ربط بچھ میں نہیں آرہا ہے۔

معمولی کپڑا پہنیں اور صرف ضرورت و حاجت کے مقامات پر ہی جائیں۔جس قدر ممکن ہو نخلوق کی صحبت میں کمی اختیار کریں۔ اسی طریقے پر تین روزیا سات روز عمل کریں۔ باقی اوقات میں الملے الصد کا ورد تعدا دا ور طہارت کی قید کے بغیر جاری رکھیں۔ تین روزیا سات روز کے بعد دعائے مذکور قبل نماز فجریا اگریہ نہ ہو سکے تو بعد نماز فجر تین مرتبہ اور بعد نماز مغرب تین مرتبہ اُسی طریقہ مذکورہ کے مطابق پڑھیں یعنی پہلی مرتبہ دعائے افتتاح سے شروع کریں بھر تین مرتبہ نمیں دعائے حزب البحر پڑھیں کھر آخری مرتبہ میں دعائے حتم بھی پڑھیں۔ ایک مرتبہ بعد نماز ظہر اور ایک مرتبہ بعد نماز عشا پڑھیں۔ اللہ تعالی اپنے کرم سے دارین کا فضل عطافر مائے گا۔ ☆





ﷺ مکتوبات کے بعد مصنف نے حضرت سیف اللہ المسلول کا فارسی رسالہ شغل مراقبہ حقیقت مجریہ نقل کیا تھا۔ ہم اس کو کتاب سے حذف کررہے ہیں۔ بیر سالہ ان شاء اللہ اصل فارسی متن ، اردوتر جمہ اور ضروری حواثی کے ساتھ جلد ہی شائع کیا جائے گا۔ (مرتب)

## اولاو

حضرت اقدس کی شادی جناب قاضی مولوی امام بخش صاحب مرحوم کی دختر سے ہوئی تھی۔ قاضی صاحب بدایوں کے شرفامیں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، نسباً صدیقی تھے، ہمیشہ عہدہ ہائے جلیلہ بر مامور رہے۔

ایک صاحبزادی جن کی شادی حضرت مولا ناحکیم سراج الحق صاحب کے ساتھ ہوئی اور جن کیطن سے جناب مولا نامخی الدین مظہر محمود صاحب اور حضرت مولا نام عبدالقادر مظہر حق صاحب حضرت اقدس کی اولا دامجاد سے

آپ کی یادگاررہے۔

#### [مولانامحى الدين عثاني بدايوني]

امام العلما، مقدام الفضلا حضرت مولا ناشاه مظهر محمود محمدی الدین القادری قدس سرهٔ ۔ صفر المظفر کی سترھویں تاریخ ۱۲۴۳ ہجری قدسی [ستمبر ۱۸۲۷ء] میں آپ پیدا ہوئے۔ 'مظہم محمود' تاریخی نام قرار پایا۔ بجپن سے کمال بزرگی کے آثار چہرے سے نمایاں تھے، تھوڑی سی عمر میں علمی خزائن کو حسن تحقیق کے ساتھ اپنے تصرف میں کرلیا۔ معقول و منقول کو بزرگ والد نے پیار بھری نگاہوں کے ساتھ اس انداز سے بڑھایا کہ تمام امثال واقر ان پر فائق ہوگئے۔ بزرگ نام کی بزرگ نبیت نے بھی اپنارنگ دکھایا، احیائے سنت پر کمر ہمت باندھی، طائفہ وہا ہیے کی جان پر آپ کے دستِ شفانے کے تام کی کے جو ہر دکھائے ۔ فن طب کی طرف طبیعت کا زیادہ ربحان تھا، مریضوں کا ہجوم آپ کے دستِ شفانے باب کرم پر ہر وفت نظر آتا، آپ نہایت خندہ پیشانی اور شگفتہ مزاجی سے بکمال دل جوئی علاج باب کرم پر ہر وفت نظر آتا، آپ نہایت خندہ پیشانی اور شگفتہ مزاجی سے بکمال دل جوئی علاج فرماتے، جودوعطا ،خلق و حیانے آپ کے اوصاف حمیدہ میں اور بھی چارجا ندلگاد ہے۔

خدائے پاک کو تھوڑے دن اس پاک ذات کو دنیا میں رکھنا تھااس وجہ سے ہزاروں خوبیاں، ہزاروں اوصاف آپ کی ہستی میں جمع کر دیے تھے۔ جوانی میں مراتب باطنی اور مدار جو حوبی ہی شاب پر پہنچے ہوئے تھے، بزرگ ومقدس دادا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شخ کی خدا رس نگا ہوں کے سہارے منزل قرب کا طواف ہر وقت میسر تھا۔ بیس برس تک جدا مجد کی حضوری میں رہ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کی حضوری کے مزے اُڑائے۔ زہد وا تقا کی میں رہ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کی حضوری کے مزے اُڑائے۔ زہد وا تقا کی شان چہرے سے چمک چمک کر نمایاں ہونے گئی۔ غرض یہ کہ آپ کی ذات تھوڑی عمر میں ستجمع صفات تھی، درس و تدریس کا شغل، تصنیف و تالیف کا شوق، عبادت و ریاضت کا کمال ، طب و حکمت کا اشتیاق سب ہی کچھ تھا۔

اگراجل کچھاورمہلت دیتی تو خدامعلوم کیا کیاعلمی نشو دنما آپ سے ہوتی ،مگر بمصداق

لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

[ترجمه: (جب ان کا وقت آ جا تا ہے تو) وہ نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے بڑھ سکتے ہیں ۔النحل: آیت ۲۱]

وعدہ کم نہزیادہ۔ ابھی عالم شاب ہی تھا کہ عین موسم بہار میں صرصر خزاں کا جھونکا آیا۔ یعن آپ نے بڑے ماموں مولوی غلام حیدر صاحب کی ملاقات کا قصد فر مایا ، جو اُن دنوں سہار نپور میں تخصیل دار تھے۔ وہاں جاکریک بیک آپ شخت بیار ہو گئے ، پیغام قضا وقدر نے اتن مہلت نہ دی

ی رسالہ مشمس الا یمان اردوزبان میں متوسط سائز کے ۲۷ رصفحات پر مشتمل ہے، ذی الحجہ ۲۷۱ھ/اکتوبر • ۱۸۵ء میں مطبع وہلی اردوا خبار، دہلی سے شائع ہوا۔ تاج افھول اکیڈی بدایوں نے مولوی عبدالعلیم قادری مجیدی (متعلم مدرسہ قادریہ) کی ترتیب وقعیح کے ساتھ جمادی الافزی ۱۳۳۳ھ/مئی ۲۰۱۲ء میں جدیدآ ب و تاب کے ساتھ دوبارہ شائع کیا ہے۔ (مرتب)

کہ مکان واپس تشریف لاتے۔ سہار نپور ہی میں ۲ رزیقعد • ۱۲۷ھ [اگست ۱۸۵۴ء] راہی خلد بریں ہوئے۔ ستائیس سال آٹھ ماہ بائیس روز تک اس فانی گلشن عالم کی سیر فرمائی۔ مزار مبارک آپ کا روضۂ مقد سہ حضرت سیدنا شاہ نورقدس سرۂ قادری (جوحضرت می الدین عالمگیر خلد مکانی کے زمانے کے بزرگ اور حضور غوث پاک کی اولا دامجادسے ہیں) میں جانب شال واقع ہے۔ یہ آستانہ آبادی سہار نپورسے جانب غرب ہے، اندرون احاطہ دومزار ہیں ایک قبر جو جانب شرق ہے وہ آپ کے جدمادری قاضی امام بخش صاحب مرحوم کی ہے، دوسری قبر شریف آپ کی ہے۔ احاطہ مذکور کی شرقی دیوار کے نیچ بدایوں کے ایک اور شخص مولوی ابو محمد صاحب مرحوم تحصیل دار کی قبر ہے۔ مقبرۂ متبر کہ کے دروازے پرینفقرۂ تاریخی کندہ ہے:

مدفن المولى الاجل محى الدين الحنفى القادرى المجيدى البدايوني اسكنه الاله الجنة ( • ١٢١ه )

آپ کے تلامٰدہ میں منجملہ شرفائے شہر کے قاضی محمد نذراللہ ولد قاضی محمد مظہر اللہ مرحوم و قاضی محمد حسین مرحوم اور رؤسائے قاضی محلّہ میر صفد رعلی ولد میر حید رعلی مرحوم ساکن محلّہ جیاہ میر و قاضی محمد السلام ولد قاضی عبدالسلام مرحوم محلّہ کو چہ عباسیان ومولوی سراج الحق ولد قاضی صفی اللہ مرحوم وشیرہ ہیں۔ مرحوم وشاہ احسان اللہ عیاں مرحوم وغیرہ ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### [مولاناحافظمر يدجيلاني]

مولا نا الحاج جناب مولوی حافظ مرید جیلانی صاحب مرحوم۔آپ صاحبزادے حضرت مولا نا محی الدین قدس سرۂ کے ہیں۔ ۱۹رشعبان ۱۲۲ه ه [جولائی ۱۸۴۸ء] میں پیدا ہوئے۔ مطہراحین نام تاریخی رکھا گیا۔ صرف چھ برس کی عمر ہوئی تھی کہ والد کا سایہ سرسے اٹھ گیا، کیکن برزگ دادا کی سرا پاشفقت آغوش میں رہ کر والد ماجد کی یا دکو بھول گئے۔ نازونعم میں پرورش پائی، پیار و محبت کے ساتھ تعلیم دی گئی، حضرت استاذ الاسا تذہ مولانا نور احمد صاحب قدس سرۂ اور حضرت تاج الفول قدس سرۂ کی تربیت میں مخصیل و تعمیل علوم کی فن طب کی طرف زیادہ طبیعت مائل رہی۔

آپ کے حسن اخلاق اور وسعت ہمت نے آپ کے حلقۂ احباب کو وسیع کر دیا تھا۔

روپے پیسے کی آپ کی نظر میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ شرف بیعت اپنے مقدس دادا سے حاصل تھا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے بھی مشرف ہو چکے تھے۔ اپنے والد کی طرح آپ بھی عین عالم شباب میں ۸رر بیج الثانی ۱۲۹۷ھ[مارچ ۱۸۸۰ء]راہی عالم بقاہوئے۔

ایک فرزنداورایک دختر اپنی یادگار چھوڑ ہے۔ایک شادی خاندان میں دوسری شادی محلّه شخ پٹی بدایوں میں قاضی جمیل الدین صاحب وکیل ایٹے کی ہمشیر کے ساتھ ہوئی جو ہنوز بقید حیات ہیں۔آپ کے صاحبز ادے حضرت شہید مرحوم مولا ناحکیم عبدالقیوم نوراللّه مرقد ہوئے گئے۔ لڑکی کی شادی قاضی مبشر الاسلام صاحب عباسی قاضی ریاست رامپور کے ساتھ ہوئی۔

## [مولا ناحكيم عبدالقيوم قادري عثاني]

قاسم نورِ ہدایت، قاصم ظهر ضلالت، مجمع العلوم والفہوم حضرت مولانا الحاج الحکیم شاہ محمد عبدالقیوم الشہیدم حوم قدس سرۂ ۔ آپ صاحبزادے جناب مولوی حافظ مرید جیلانی صاحب کے ہیں۔ ولا دت باسعادت ماہ عیدالفطر ۱۲۸۳ھ [فروری ۱۸۹۷ء] میں ہوئی ۔ آپ کے فرجدامجد حضرت سیف اللہ المسلول نے آپ کا نام محمد عبدالقیوم تجویز فرمایا اور <u>ذاکر رسول اللہ</u> 'نام تاریخی قرار پایا۔ پچ فرمایا گیا ہے الاسماء تنزل من السماء [ترجمہ: نام آسمان سے اتارے جاتے ہیں] ذکر حضرت رسالت شفیع امت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والحیة نام پاک کی برکت سے آپ کاخمیر طینت اور جزوروح بن گیا تھا۔

والد ماجدی رحلت کے بعد بجپن ہی سے حضرت تاج الخول قدس سرہ کے آغوش شفقت میں تربیت پائی۔ پیارومجت کے انداز، رحمت ورافت کی نگاہوں نے علم وضل کا برقی اثر رگ و پیمیں ساری کر دیا۔ تھوڑی سی عمر میں بالاستیعاب بکمال تحقیق وید قیق جملہ علوم عقلیہ ونقلیہ صرف ونحو، معانی وادب، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، عقائد، کلام، منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ حضرت تاج الخول سے حاصل کر لیے۔ اُس کے بعد طب کی پیمیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اولاً حضرت مولا ناحیم سراج الحق صاحب قدس سرہ سے علماً وعملاً اس فن شریف کو حاصل کیا، پھر دہلی جا کر جناب حاذق الملک ابوسعید حکیم عبد المجید خال صاحب سے بہ نہایت غور وتا مل تحقیق وید قیق فرمائی۔ جناب حکیم محمود خال صاحب نے آپ کی ذکاوت و ذہانت دیمی کراور یہ من کر کہ وید قیق فرمائی۔ جناب حکیم محمود خال صاحب نے آپ کی ذکاوت و ذہانت دیمی کراور یہ من کر کہ

جناب مولا ناحکیم سراج الحق صاحب کے تعلیم یافتہ حاذ ق الملک سے سندطب حاصل کرنے کو آئے ہیں نہایت فرحت وانبساط کے ساتھ سند تکمیل پرد شخط فر مائے۔

تھوڑی سی عمر میں رب العزت نے وہ دستِ شفا اور ذہن تھی التشخیص اور فکر رسا عطافر مائی سی کے التشخیص اور فکر رسا عطافر مائی سی کہ امراض مزمنہ عسیرۃ العلاج ذراسی توجہ سے قلیل مدت میں لیکاخت زائل ہو جاتے تھے۔ بڑے بڑے اطبا آپ کی خدا داد طبی قابلیت پر رشک کرتے تھے محض خدا کی قدرت ہی قدرت تھی کہ اس درجہ شہرت اس فن خاص میں آپ کو حاصل ہوئی کہ ہندوستان بھر کے مایوس العلاج بیاروں کی تمنائیں آپ کے دولت سرا کا طواف کرنے لگیس۔

علم کلام میں تو غل خاص تو میراث خاندانی تھا۔ بالخصوص فرقہ وہا ہیہ کے ردّ کی طرف پوری توجہ مبذول تھی۔ تحریراس درجہ پُر زور اور مؤثر کہ مخالف ہیت کلام سے دم بہ خود ہو جا کیں۔ لطافت، فصاحت، نزاکت، بلاغت اور سلاست عبارت، اس پرشان ارتفاع کلام وحسن نظام ہر فقر ہے سے آشکار تھی، اس کے ساتھ ہی شوخی و رنگینی سونے پرسہا گہ کا مصداق تھی۔ سیر و مغازی حضرات اصحاب کرام کے بعض حصص کا وہ نفیس اور پُر لطف ترجمہ کیا کہ جان فصاحت قربان ہونے گئی۔ تحفہ حفیہ جوصرف آپ کی تحریک سے زیران ظام مولوی قاضی عبدالوحید صاحب مرحوم رئیس پٹنہ جاری ہوکر کئی سال تک نکلتا رہائس میں آپ کے علمی مضامین دیکھیے، شان استدلال اور شوخی عبارت دیکھر بے ساختہ دل ترجہ جاتا ہے۔

آپ کی تصنیف سے:

[1] رساله بيان شفاعت

[٢] رساله فضائل الشهو ر🖈

[**۳**] رساله بیان علم عروض

[م]رساله بيان غربت اسلام 🖈 ☆

 <sup>﴿</sup> برادرعزیز مولا ناعطیف قادری نے تھیم صاحب کے متفرق رسائل اور مضامین کو مضامین شہید کے نام سے ترتیب دیا ہے، رسالہ نیان شفاعت اور رسالہ نضائل الشہو راس مجموعے میں شامل ہیں۔ یہ کتاب تاج الحول اکیڈمی بدایوں نے ذی قعدہ ۱۲۲۹ھ/نومبر ۲۰۰۸ء میں شائع کی ہے۔ (مرتب)

<sup>☆ ☆</sup> پیرساله''ملت اسلامیه کاماضی،حال مستقتل'' کے نام سے تاج افھو ل اکیڈی بدایوں نے ۱۳۲۹ھ/ ۲۰۰۸ء میں شائع کردیا ہے۔(مرتب)

## [۵] سطوه فی رد ہفوات ارباب دارالندوه [مطبوعه طبح نسیم سحر بدایوں ۱۳۱۳ ه] [۲] رساله ساع موتی این ۲

[2] رساله مبسوط احکام واسرار صلوات (جوبه فرمائش امام مسجد جامع سکندر آباد ایام سفر حیدر آباد میں ککھا گیا) آپ کی یادگار ہیں۔

[۸] طب میں رسالہ تدابیر معالجات مرضیٰ اس خوبی سے تحریر فر مایا کہ فہرست ہی میں کل علم طب کے اسرار دقیقہ ورموز خفیہ حل کر دیے۔ بیر سالہ صرف مسودہ ہی کی حالت میں تھا کہ پیغام اجل آگیا۔

[9]اسی طرح سیر ومغازی کا آغاز بطرز ناول اسلامی شروع کیا تھا،صرف چنداوراق مطبوع ہو پائے تھے کہ بیانہ حیات لبریز ہو گیا۔ ☆ ☆

[10] امهات الامت كانهايت مبسوط تحقيقي والزامي جواب لكصنا شروع كياتها جوناتمام رباب

[11] ادب مین سبعه معلقهٔ کی شرح تحریر فرمائی، جو پانچ قصیده تک صاف ہوکررہ گئی۔

اس کے سوابہ کنٹر ت مضامین نا فعہ تخفہ حنفیہ میں شاکع ہوئے ،اگر عمر وفا کرتی تو خدامعلوم کیا کیا کارنمایاں ظہور میں آتے ۔نظم میں بھی ماشاء اللہ عجب لطیف و نازک طبیعت پائی تھی۔ اُردو فارسی کے علاوہ عربی قصا کد بھی ارشا دفر ماتے مگر کم انفاق ہوتا۔ کہ کہ کہ

علوم ظاہریہ و پایندی ظاہر شریعت وتقوی کے ساتھ علوم باطن وسلوک طریقت سے بھی خبردار تھے۔اجازت وخلافت طریقہ عالیہ قادریہ ودیگر سلاسل چشتیہ ونقشبندیہ وسہرور دیہ کی آپ کو

لا اس رسالے کا نام سماع الاموات ثابت بالا حادیث والآیات ئے، پہلے دونسطوں میں ماہنامہ تھنہ حفیہ میں شاکع ہوا (تحفہ حفیہ جلد ۲۷/شارہ ۱۸۲۱مجرم/صفر ۱۳۱۸ھ) پھر قاضی عبدالوحید فردوئی کے زیرا ہتمام مطبع حفیہ پٹنہ سے ۱۳۱۸ھ میں شالع کیا گیا۔اب تخ تئے تہمیل اور جدید ترتیب کے ساتھ مردے سنتے ہیں 'کے عرفی نام سے تاج الحول اکیڈمی بدایوں نے ۱۳۲۹ھ/۲۰۰۱ء میں شاکع کیا ہے۔ (مرتب)

☆ ☆ بیسلسلهٔ اسلامی ناول' کےعنوان سے ماہنامه ُ تخفه حنفیهٔ پیٹنه میں قسط وارشا کع ہوا تھا مختلف شاروں میں اس کی آٹھ قسطیں ہماری نظر سے گزری ہیں ، پہلی قسط جلد ارشارہ ۲؍ بابت جمادی الاخریٰ ۱۳۱۵ھ اور آٹھویں قسط جلد ۲ رشارہ ۸؍ بابت ذی الحجہ ۱۳۱۶ھ میں شاکع ہوئی۔(مرتب)

🌣 🦙 ﴿ حَشرت سیف الله المسلول کے عرس منعقدہ جمادی الاخریٰ ۱۲۹۸ھ کی روداد ُبہار بے خزان ہدایت' ( مطبع آ ثارسعادت بلندشهر۱۲۹۸ھ )کے نام سے شائع ہوئی تھی ،اس میں حکیم شہید کا عربی اورار دو کلام موجود ہے۔ ( مرتب ) حضرت تاج الفحول قدس سرهٔ اور حضرت مولانا سیدشاه ابوالحسین احمد نوری مار ہروی قدس سرهٔ نیم اور حضرت مولانا الحاج شاه حکیم عبدالعزیز مکی قدس سرهٔ سے حاصل تھی۔ د ماغ جان خوشبوئ معرفت سے معطر، دل جلوهٔ برق جمال سے منور حضور پیران پیرد تشکیر رضی الله تعالی عنه کے ساتھ شان فنائیت ومحویت جلوه گرتھی آ ہے کے ذکر جمیل کے عاشق زار تھے۔

سولہ برس کی عمر میں بہ ہمر کا بی حضرت تاج الفحول قدس سرۂ فریضہ جج سے فارغ ہو کر حاضر در بارسرا پاانوار حضور سیدا برار صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔

دن خدمت ونفع رسانی خلق الله میں وقف تھایا درس کتب طب ہوتایا مریضوں کے معالیج میں وقت گزرتا۔ غربا کومفت دوائیں دی جائیں، بلا کہے غریب مریضوں کے (جوزیر علاج ہوتے) گھر پرتشریف لے جاتے، دامے درمے مد فرماتے، امیر وغریب کسی سے بھی بسلسلہ طب وحکمت ایک بیسے نہیں لیا۔ سیکڑوں آ تکھیں آپ کو یاد کر کر کے اور آج کل کے اطباکا طرز عمل دکھید مکھی کر کواشک ریزی ہوجاتی ہیں۔ بھی انجاح حاجات غربا ومساکین میں دوا دوش ہوتی بھی ہدایت ونفع رسائی مسلمین کے لیے تصنیف رسائل مفید ومضامین نافعہ کا شخل رہتا، شب کوذکر وفکریا دالہی میں استغراق کامل رہتا۔ غرض عجب لیل ونہار تھے۔

آپ نے اپنے حسن تدبیر وفکر صائب سے اِحیائے سنت و اِما تَت بدعت کے متعلق ایسے ایسے اہم اور عمدہ و دشوار امور بہاحسن و جوہ انجام دیے جو قیامت تک بطور باقیات صالحات کام دیں گے۔خاص بدایوں میں بہ سبب اختلاط قرب وقر ابت و کثرت مرافقت وموادت فرقہ شیعہ بعض قلوب میں اس قدر مداہمت نے اثر کر لیا تھا کہ ملاطفت ظاہری کے علاوہ یہ اختلاط ضعف ایمانی کا سبب ہو چلاتھا۔ ماہ محرم الحرام کے عشر ہُ اولی میں مجالس ذکر شہادت حضرات سبطین نیرین علیہ السلام میں مراثی شعرائے شیعہ (جن کے شعر شعر کی رگ و پے میں ہوئے سبّ و تیرا اور انہام و افتر اسازی ہوتی ہے ) خود انہیں کے سوزخوا نوں سے یا کتاب خوا نوں سے پڑھوائے جاتے تھے۔ امنر اس میں مراثی شعر این این الیاب فنوا ہونی اللہ تعالی عنہ اس میں دو باتیں کرلیں اپنا بنا لیا۔فند ائیت حضرت مجبوب اکرم دشگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس سے دو باتیں کرلیں اپنا بنا لیا۔فند ائیت حضرت محبوب اکرم دشگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ

نے وہ پرتوِمحبوبیت ڈالاتھا کہ ساراشہر ثناخواں اور فدائی تھا۔

آپ نے ایک مجمع عام اہل سنت میں بدرائے پیش کی کہ مجالس شہادت کا بدنا مہذب طریقہ بدلنا چاہیے، طریقہ بدلنا چاہیے اور طرز مرغوب جوعنداللہ اور عندالرسول مستحن ومحبوب ہوقائم کرنا چاہیے، اگر چہ بادی النظر میں بہسب اختلاط وشدت ارتباط بیطریقہ بدلنا دشوار معلوم ہوتا تھا، مگر آپ کے خلوص قلبی نے رنگ دکھایا، تمام اہل سنت نے متفقہ طور پر آپ کی اصابت رائے کو پہند کیا۔ تین سال تک آپ نے خودا ہتمام کیا، ایک ایک دن تین تین چارچار مقام پر ذکر شہادت و فضائل اہل سیت اس خوبی وخوش اسلوبی سے بیان فرماتے کہ عرصہ مجلس نمونۂ میدان کر بلا بن جاتا، درود پوار گریہ کان معلوم ہوتے، بعض وقت خود بھی روتے روتے بہوش ہوجاتے ۔ واقعات شہادت کا بیان کرنا دراصل آپ کا حصہ ہوگیا تھا، التزام صحت روایات اس قدرتھا کہ کیا ممکن بھی ایک لفظ خلاف طریقۂ حقہ اہل سنت نکل جاتا۔ واقعات شہادت کے متعلق ایک رسالہ بھی صحت روایات کے ساتھ آپ نے تر تیب دینا شروع کیا تھا جو پورا نہ ہوسکا۔

تحفظ عقائد کے لیے آپ نے جامع مسجد شمسی کے قدیم مدر سے کو جوغرقِ نمکدانِ فنا ہو چکا تھا زیر نو حیات تازہ بخش ۔ اپنے پُر زور مواعظ سے شہر والوں کے قلوب کو ہلا ڈالا۔اار صفر کا استاھ [جون ۱۸۹۹ء] کو مدر سے کا افتتا کی جلسہ نہایت عظیم الشان پیانے پر منعقد کیا گیا،علا و مشاکخ شرکت کے لیے تشریف لائے۔الحمد لللہ کہ وہ مدر سہ اب تک جاری ہے اور آپ کے صاحبزادے مولا نا محر عبدالما جدصا حب کے زیر اہتمام جوتر تی کررہا ہے وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے، ہرسال کے ظیم الشان جلسے مدر سے کی ترقی کی شہادت دیتے ہیں۔

شہید مرحوم کے احسانات بدایوں اور اہل بدایوں گراموش نہیں کر سکتے ، باوجود کثرت مشاغل حفظ کلام مجید کاشوق یک بارگی پیدا ہوا۔ رمضان المبارک میں دن کوتھوڑ اتھوڑ ایا دکر کے شب کومحراب میں سناتے ،کیکن نوبت اتمام نہ بینچی۔ اس طرح آپ نے زمرہ حفاظ کلام ربانی میں مجمی اپنا چہرہ لکھا لیا۔ جہاں آپ کاحسن اخلاق ،حسن سیرت مرادات ایک عالم کو گرویدہ بنائے ہوئے تھا وہاں آپ کے حسن صورت میں بھی شان محبوبیت حضور محبوب اکرم دشکیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا یورا جلوہ تھا۔

والدِ بزرگوار اور جدامجد کی طرح قسام ازل کی بارگاہ سے تھوڑی عمر لکھا کر لائے تھے،

جمادی الاخریٰ ایام عرس شریف حضرت سیف الله المسلول میں حسب معمول عشم جمادی الاخریٰ كوفضائل ابل بيت اطهار وائمه كبار اور ذكرشهادت بيان كيا جاتا تقاله ١٣١٨ه [ ١٩٠٠] ماه مبارک کومزار فائز الانوار کے مواجہ میں بیٹھ کرآپ نے بیان شہادت کچھاس رنگ اور جو شیلے انداز سے پڑھا کہ ساری محفل نمونہ محشر بن گئی ، درود پوار سے برکات وا نوار کر بلائے معلٰی کی بارش ہوتی معلوم ہوتی تھی۔ ہزار ہااہل اسلام، سادات کرام، مشائخ عظام، علمائے اعلام (جوبہ تقریب عرس سرایا قدس شریک محفل تھے) بیخو دانہاضطراب کے ساتھا شک بارتھے۔ختم بیان کے وقت جب دعا کو ہاتھا تھا نے عروس قبول باب اجابت کے جھر وکوں سے لبیک گویاں برآ مد ہوئی۔حضار محفل ہر دعائیہ فقرے پر بکار پکارآ مین کہتے جاتے تھے، دفعتاً بکمال جذبۂ حقانی وکشش غیبی یہ دعا بھی ما نگی که' الٰهی به برکت شهادت امل بیت رسالت وعزت خاندان نبوت اینے اس بندهُ گناه گارکو بھی خخانۂ شہادت سے ایک جام عطامو''۔اگرچہ آپ کا بکمال الحاح وتضر<sup>ع ح</sup>ضرت رب العزت میں پیوخش کرنا سب احباب کے دل میں ایک عجب طرح کا ولولہ انگیز اثر کر گیا،مگر چونکہ حجاب غفلت درمیان تھااس وقت کوئی بینتہ بھا کہ بیدعا تیر بہ ہدف بن بھی اوراس سیے خلوص والے کے یاک قلب سے نکل کرسیدھی در بارقبول تک پینچی اورا جابت کے گہوارے میں اپنابستر استراحت سجا ليا- لـواقســم عـلـى الله لأبرهٔ ٦٦ كى شان عجلى ريز موئى ،أس وقت اس مشاق قلب كى مجلى موئى تمناؤں کا سیجے جذبے کے ساتھ دعا کرنااور ہزاروں اہل اسلام کا آمین کہنا ایبامؤثر ہوا کہ چالیس روز کے اندر ہی اندر عروس شہادت سے خلوت قرب واتصال میں ہم کنار ہوئے:

من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو بمرضه

لینی جو خص خدا سے درجہ کشہادت مانکے گا اور صدق وخلوص سے بیدعا کرے گا وہ اگر چہ ظاہر میں شہید نہ ہولیکن اس مرتبے کی سرفرازی اُس کو حاصل ہوگی۔

اِس در دانگیز سانحه ُ ہو شر بااور حادثہُ جال گزا کی مختصر کیفیت میہے کہ بپٹنہ میں قاضی عبدالوحید صاحب مرحوم کے مدرستہ اہل سنت کاشش ماہی جلسہ امتحان تھا، قاضی صاحب مرحوم کوآپ کے ساتھ ایک خاص عقیدت آمیز محبت تھی، اِس وجہ سے جلسے کا سارا دارو مدار آپ پر موقوف کر دیا

کتر بیرحدیث پاک کاایک جز ہے،مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندےا لیے بھی ہیں کہا گراللہ کا نام لے کر کسی بات کی قتم اٹھالیں تو اللہ ضروراس بات کو پورا کرتا ہے۔ بیرحدیث متنق علیہ ہے۔ (مرتب)

تھا۔ پیشتر سے آپ نے تمام علائے اہل سنت کوشر کت کے لیے مدعوکیا،اطراف وجوانب میں خود چل پیشتر سے آپ نے کہ کا مادہ شرکت کیا، یہاں تک کہ آپ کی سعی اور شان اثر کی بدولت تمام مشاہیر اہل سنت پٹنہ بہنچ گئے ۔ٹھیک وقت پرخود بھی بہ ہمراہی حضرت تاج الفحول قدس سرۂ ایک پُر رونق قافلے کی برات کے دولہا بن کر بدایوں سے روانہ ہوئے۔

ریل کے سفر میں اوقات مستجہ صلوۃ خمسہ کا انظام جس قدر دشوار ہے وہ ظاہر ہے، لیکن آپ کی ہمت قویہ کے سامنے رب العزت نے اس کو بھی آسان کر دیا تھا۔ اثنائے راہ میں ایک المیشن پرنماز فجر کے اہتمام کے واسطے بہ قصد طہارت اُٹرے، جب پھر چڑھنے کا قصد کیا تقدیر از لی نے اپنی طرف ہاتھ کھینچا، پاؤں پھسلا، ریل چل نکلی، گرکر ریل کے نیچ قریب پہیے کے پہنچ گئے، حتی کہ دامن اُس کے ساتھ اُلجھ کر گردش کھانے لگا، جس کے باعث کی مرتبہ بینوبت آئی کہ خود بھی پہیے کے نیچ آکر دب جائیں اور طائر روح قفس عضری سے پرواز کر جائے لیکن خود فروجی پہیے کے نیچ آکر دب جائیں اور طائر روح قفس عضری سے پرواز کر جائے لیکن خود فروات پاس مالت میں میرے ہوش وحواس بالکل بجانتھ اور ذرا بھی ہراس ووسواس پاس نہ تھا توجہ کامل اور اخلاص دل روح پرفتوح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مائل اور مستمند ومتوسل تھا، ہرگردش میں بیمعلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص بار باراً اس جانب سے ہٹا کر باہر کی طرف کر دیتا ہے'۔

اس حالت میں اگرجسم نازک گرنے کے باعث زخموں سے چورتھا، کین کرامت توبیکا کس قدر کھلا ہوا ظہورتھا کہ جس وقت ریل روکی گئی ہے بیمرد خدا اپنی قوت ہمت سے اسم اعظم پڑھتا ہواریل کے نیچے سے خودنکل آیا۔ تمام دیکھنے والے متحیر تھے سب کوموت کا لیقین تھا، یہ تحیر اور بھی ترقی پذیر ہوا جب بغور دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی زخم کاری نہیں ہے نہ کسی مقام پر کوئی ضرب شدید آئی ہے، ہاتھ پیرٹوٹنا تو در کنار۔ مسافرین میں اس خرق عادت کا غلغلہ بلند ہوگیا۔ ہم راہیانِ پریشاں خاطرنے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

جب ذرا آپ کی طبیعت کوافاقہ معلوم ہوا تو مکان واپسی کا اصرار کیا ،کین آپ نے یہی فرمایا کہ'' اب مکان پلٹنا منظور نہیں، جس نیت سے گھر چھوڑا ہے وہ کام دینی ہے اور امرا ہم ہے، اللہ اکبر خاصانِ حق ایسے ہوتے ہیں ،کن کن تکالیف کا سامنا اور کسی ہمت؟ بے شک اہل اللہ میدانِ محبت کے سیچ ثابت قدم جان کو جان ہو جھ کر سامنا اور کسی ہمت؟ بے شک اہل اللہ میدانِ محبت کے سیچ ثابت قدم جان کو جان ہو جھ کر

رضائے جاناں میںمٹانے والے رضی اللہ عنهم و رضواعنہ [ترجمہ:اللہان سے راضی ہوگیا اوروہ اللہ سے راضی ہوگئے ] کے کامل مصداق اللّٰهِم اجعلنا منهم

آپ کے اصرار سے آپ کوظیم آباد لے گئے، راہ میں 'چوسہ' اسٹیٹن پر ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں بلیگ ڈیوٹی کے ڈاکٹر نے قر نطینہ میں روک لیا، بدقت تمام یہاں سے نجات حاصل ہوئی، پٹنے پنچے۔ وہاں آپ آٹھ روز تک صاحب فراش رہے، پھر عارضہ اسہال شروع ہوا، پھراُسی میں درد ذات الجعب [پیلی کا درد] کے دور سے کی شدت ہوئی، لیکن ان سب مصائب میں جن کوس کر کا بحیہ منھ کو آتا ہے اس جال فروش اسلام نے بھی زبان سے اُف نہ کیا، بھی کوئی کلمہ شکایت یا محبت دنیا یا یوطن کا لب تک نہ آیا، ہر وقت ذکر وفکر و یا دخدا ورسول کا وظیفہ تھا۔ ذاکر رسول اللہ 'جو کہ تاریخ ولا دت تھی اسی کا کرشمہ وقت وفات تک اظہار ہوتا رہا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اشرار ندوہ کی خلاف انسانیت شرمنا ک سازش بذریعہ کی دوائے مہلک ہے آپ کی شہادت کا باعث ہوئی، کیوں کہ ندوہ' کو اس فاضل نو جو ان کی ذات والا صفات سے بڑی بڑی مذہبی کا باعث ہوئی، کیوں کہ ندوہ' کو اس فاضل نو جو ان کی ذات والا صفات سے بڑی ہوئی مذہبی خشیں اُٹھانا پڑی تھیں اور اُس وقت دونوں جلسے ظیم الشان پیانوں پروہاں ہور ہے تھے۔

ادهر تیرهوی تاریخ ماه رجب المرجب کوجلسهٔ اہل سنت کا اختیام ہوا علائے کرام اور مشائخ عظام نے جوائس روز بھی حسب معمول بعدختم جلسه آپ کی عیادت کوتشریف لائے اور ختم جلسه کی خبر آپ کو پہنچائی اُدهر آپ نے شکر بیالہی ادا فر مایا اور نہایت مردانہ وارنماز عشامع وتر ادا فر مائی۔ اُس کے بعد قریب آدھ گھنٹہ یا دالہی میں مصروف ومستغرق ره کرشب پنجشنبہ میں (جس کی صبح کو چودھویں تاریخ ہونے کوتھی) نہایت سروروانبساط کے ساتھ ۳۵ سال کی عمر میں واصل کی حضرت ذوالجلال ہوگئے:

صورت از بے صورتی آمد بروں عاقبت انیا الیہ داجعوں جہان اسلام میں کہرام کچی گیا، اہل سنت کی بچی سجائی برات کا دولہا غربت و بے کسی میں عروس شہادت سے ہم کنار ہوا، باغ قادری کا نوشگفتہ پھول یکا کیہ مرجھا گیا، چمنستان علم کا تازہ و شاداب گل نو بہار یک بیک کمھلایا۔ ہندوستان بھرمیں اس سانح عظیم سے قاتی و ملال کی ایک لہر دوڑ گئی، بکثرت اکا برعلا و مشائخ ، صلحا و اتقیائے اہل ہند کا اجتماع اُس وقت بہ سبب جلسہ اہل سنت و ندوۃ العلما پٹنہ میں ہور ہا تھا تھوڑی دیر میں سارے شہر میں آپ کی خبر رحلت مشہور ہوگئی۔

حضرت سیری تاج اللحول نے حضرت مولا نا حافظ شاہ عبدالصمد صاحب مودودی چشتی سہسوانی کو یہ فرما کرکہ''سید صاحب! آپ شہید مرحوم کے بہت زیادہ ناز برداراوراُن کی آرائش کا ہروقت خیال رکھنے والے تھے آج آپ ہی ان کونسل میت بھی دیجئے'' بخسل کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ حضرت سید صاحب اور حضرت اقدس مولا نا شاہ مطبع الرسول قبلہ مظلم العالی [نے] بشراکت مولا نا فضل مجید صاحب مرحوم اور مولوی مفتی کرم احمد صاحب، مولا نا عبدالواحد خال صاحب رامپوری خسل دیا۔ مولوی ستار بخش صاحب قادری جوذراد برکو بھی جدانہ ہوتے تھے باکی صاحب رامپوری خسل دیا۔ مولوی ستار بخش صاحب قادری جوذراد برکو بھی جدانہ ہوتے تھے باکی صاحب رامپوری کے بنگلے پر جھبجے گئے تا کہ شب ہی میں جنازے کی روائلی کا سارٹیفکٹ کھوالیا حائے۔

بعد جہیز و تکفین نماز جنازہ شب ہی میں ادا ہوئی۔ تمام علاوم شائخ ، موافق خالف بجز قاضی علی احمد بدا یونی جو باوجود اطلاع یا بی اور موجودگی نه نماز میں شریک ہوئے نه جنازے کی معیت میں حصہ لیا اور باقی اکثر شریک تھے۔ بفر مائش حضرت تاج الحقول قدس سرۂ حضرت مولانا شاہ امین احمد صاحب بہاری سجادہ نشین آستانہ حضرت مخدوم الملک شرف الدین بیجی منیری رحمۃ الله علیہ نے نماز پڑھائی۔ شاہ صاحب صوبہ بہارے جلیل القدر مشائخ اور اپنے وقت کے فر دالا فراد سے ، جلسہ اہل سنت میں حضرت تاج الحول نے آپ کو ہی صدر بنایا تھا۔

نماز جنازہ کے بعد حضرت تاج الفول قدس سرۂ حضرت قبلہ مولانا [شاہ عبدالمقتدر] صاحب مدظلہ سے بیفر ماکر کہ''میں دبلی جاتا ہوں اور وہاں سے شہید مرحوم کی اہلیہ محتر مہکوہ مراہ لاکر غالبًا آنولہ ریلوے اسٹیشن پرشامل جنازہ ہو جاؤں گا''، چار گھنٹہ قبل فرودگاہ سے رخصت ہوکر اسٹیشن پر شامل جنازہ ہو جاؤں گا''، چار گھنٹہ قبل فرودگاہ سے رخصت ہوکر اسٹیشن پر تشریف لائے ۔ ٹکٹ لے لیے، لیکن اسی اثنا میں مولوی محمد فاروق صاحب چریا کوئی اسٹیشن پر آگئے ۔ بجائے اس کے کہ آپ کے لخت جگر کی تعزیت کرتے ،سلسلۂ کلام اس طرح شروع کر دیا کہ''میں مولا ناعنایت رسول صاحب چریا کوئی کا چھوٹا بھائی اور شاگر دہوں ، جو آپ کے والد ماجد کے تلامدہ میں سے تھے، اس اعتبار سے آپ میرے استاذ زادے اور واجب التعظیم بزرگ ماجد کے تلامدہ میں بغرض اصلاح شریک ہوا ہوں اور مدری کوبھی اسی نیت سے قبول کیا ہے''۔ اس کے بعد ندوہ کی خرافات کا اقر ارکرتے ہوئے اُس کی اصلاح کے متعلق مکالمہ شروع کر دیا ۔ جس کا مجمل تذکرہ در باردی و ہدایت' میں موجود ہے۔

یہاں صرف حضرت تاج الفول کی حقانیت وحق کوشی قابل دید ہے کہ باوجوداس شدید صدے اور اس سخت پریشانی کے اظہار حقانیت میں کسی بات کی پروانہیں ہے، یہاں تک کہ دو رہنیں دبلی جانے والی روانہ ہوگئیں اور جنازہ بھی اسٹیشن پر آگیا۔ مولا نا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے جب بیسنا کہ حضرت تاج الفول ہنوزائیشن پر موجود ہیں اور ایک بے موقع اور فضول کو سے مکالمہ فرما رہے ہیں فوراً حضرت تاج الفول کے قریب عاضر ہوئے، مولوی فاروق صاحب کی اس حرکت پر سخت غضبناک ہوئے، آئھیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔ حضرت فاضل بریلوی کا بیغصدا گرچ صرف اس اظہار افسوس کے لیے تھا کہ باوجود علم کے مولوی فاروق صاحب کی ایک دکھے ہوئے دل پر بے کارنمک فشانی کی ہے اور ایسے تحت ضروری وقت میں بے فاریک ہوئے دل پر بے کارنمک فشانی کی ہے اور ایسے تحت ضروری وقت میں بے کار بحث چھٹر کروفت ضائع کیا ہے۔ تا ہم حضرت تاج الفول نے فاضل بریلوی کے غصے کو بہ کہہ کرفروفر مایا کہ:

"مولانا! اگر چهمولوی عبدالقیوم میرے ایک بچے کا انتقال ہو چکا، اب میرا دوسراحقیقی بیٹا مولوی عبدالمقتدر (صاحب) (خدانخواسته) بھی اگرفوت ہو جائے تو بھی مجھے پچھ پروانہ ہواور مکیں مولوی فاروق ہوں یا اور کوئی مولوی صاحب ہوں اظہار حق میں ذرادر لیغ نہ کرول"۔

حضرت فاصل ہر بلوی فرط ادب سے'' حضور بجا و درست'' کہہ کر خاموش تو ہو گئے مگر مولوی فاروق صاحب کی اس بے محل گفتگواور بے وقت وعد ہُ وعید سے سخت ناراض تھے اور بار بارسور ہُ منافقون کی بلند آ واز سے تلاوت فر ماتے تھے۔

غرض حضرت تاج الفحول دہ کمی روانہ ہوئے اور جناز ہ اسپیشل گاڑی میں بدایوں کو براہ آنولہ روانہ ہوا۔ جس وقت سے شہر میں اس نوشاہ قادری کی شہادت کی خبر متعدد تاروں سے معلوم ہوئی اسی وقت سے سارا شہر مائم کدہ بنا ہوا تھا۔ وقت وقت اور منٹ منٹ کا انتظار ہور ہا تھا۔ بریلی ، شاہ جہاں پور، لکھنو تک لوگ بہنے بچلے تھے آنولہ پر تو صد ہا متوسلین کا ایک روز قبل سے بچوم تھا۔ ۲ ارر جب المرجب شب کے وقت گاڑی آنولہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی اور ستر ھویں رجب کو علی الصباح آنولہ سے چل کر حوالی بدایوں میں جنازہ آگیا۔ سارا شہر گریہ کناں معیت میں تھا، در و دیوارسے گریہ و بکا کی آوازیں آتی تھیں۔ اُسی دن اس نونہال گلشن قادری کو آستانہ قادریہ میں

اپنے فرجدامجد کے پاس مزار محواستراحت کردیا گیا۔

يهال به بات بھي قابل تذكره ہے كه حضرت تاج الفول نے جب قصيدة مبارك:

مہرباں مجھ پہ ہے اللہ تعالیٰ میرا عوث اعظم کو کیافضل ہے آقامیرا

تحريفرمايا توحضرت شهيدمرحوم نےعرض كيا كه حضورية شعر:

نام والا جو لکھا جائے گفن پر میرے دھوم پڑ جائے جدھر نکلے جنازہ میرا

مجھے مرحمت فر مایا جائے۔حضرت اقدس نے'' بہتو بحشید م' [ ترجمہ: مَیں نے بیتم کو دیا ] کہہ کر سکوت فر مایا۔نتیجہ و مال شعررونما ہوکرر ہا۔

شہید مرحوم نے دوصا حبزادے ایک مولا نا عبدالما جدصاحب اور ایک عبدالحامد صاحب اور ایک عبدالحامد صاحب اور ایک صاحب اور ایک صاحب قدس سر ۂ ) کے عقد میں ہیں اپنی یادگار چھوڑیں ۔ عقد میں ہیں اپنی یادگار چھوڑیں ۔

اس سانحہ کجا نکاہ پر بے حد تاریخیں عربی و فارس [و] اردو میں اہل فن نے کھیں۔ تعزیت کے خطوط نثر وظم ، قطعے ، مسدس ، مثنو یاں سب ہی کچھ موصول ہوئے ، جن میں سے چندیہاں بھی تحریر کی جاتی ہیں باقی بخوف طوالت آئندہ کسی موقع کے لیے ملتوی کی جاتی ہیں۔

#### طعه

#### [ازمولاناحسن رضاخال حسن بريلوي]

عالم کامل طبیب نامدار عبد قیوم آل وحید روزگار از شہادت منصب اعلیٰ گرفت روح پاکش رفت در دارالقرار ماتمی از فوت او اہل جہال نوجہ خوال اندر فراقش روزگار تا بہ کے ابثی حسن تو اشکبار تا بہ کے ابثی حسن تو اشکبار صبر کن تاریخ رحلت خوش نویس شد بجنت عالم عالی وقار صبر کن تاریخ رحلت خوش نویس شد بجنت عالم عالی وقار



### [مولانا حكيم عبدالماجد قادري بدايوني]

مخدومی ومطاعی جناب مولانا شاہ حکیم محموعبدالما جدصاحب قادری دامت برکاتهم ۔آپ کی ولادت ۱۳۰۴ھ [۸۷-۱۸۸ء] میں ہوئی، منظور حق 'تاریخی نام ہے ۔ تحصیل و تکمیل مدرسہ قادر بیمیں ہی کی، حضرت شہید مرحوم اور حضرت تاج الفول قدس سرۂ سے بھی علمی فیض و برکت حاصل کی ۔ ابتدائی تعلیم مولانا محب احمد صاحب قبلہ سے پائی، تکمیل حضرت [مولانا شاہ عبدالمقتدر] قبلہ مظلم الاقدس سے کی ۔فن طب کی سند تحمیل حکیم غلام رضا خاں صاحب دہلوی سے حاصل کی ۔ دہلی سے سندطب حاصل کرنے کے بعد بدایوں آکر جو علمی خدمات انجام دیں وہ عالم آشکار ہیں ۔ مدرستمس العلوم کوزندگی تازہ بخشی، شہر میں چہل پہل کواز سرنوفروغ دیا۔

وعظ کی ابتداحضرت تاج الخول قدس سرهٔ کے سامنے ہی ہو چکی تھی الیکن اب تو زورتقریر

کے اعتبار سے ملک میں فردو یکتا مانے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشاہیر واعظین میں شار ہوتا
ہے، آپ کی شہرت منت کش تحریر ہونے سے بے نیاز ہے۔ بڑی بڑی الجمنیں، بڑی بڑی تحریک تحریک آئی سے، آپ کی شہرت سے فروغ پاتی ہیں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا اُس کو معراج ترقی پر پہنچا کرچھوڑا۔
آپ کی شرکت سے فروغ پاتی ہیں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا اُس کو معراج ترقی پر پہنچا کرچھوڑا۔
برداشتہ لکھنا ایک معمولی ہی بات ہے۔ باوجوداس عظمت ووقار کے (جو تمام ملک میں کیا جاتا ہے)
مزاج میں خودی وخود نمائی نہیں۔ ہر خص سے بے لکلفی، ہر بات میں سادگی، آن والوں کے ساتھ مزاج میں العلوم کے
ساتھ جو دی وخود نمائی نہیں۔ ہر خص سے بے لکلفی، ہر بات میں سادگی، آن والوں کے ساتھ میں بیدا کر دیا
سالانہ جلسوں میں آپ کی سعی مشکور ہوتی ہے، وعظ کا ملکہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں پیدا کر دیا
ہیں، جو ہرسال ہزاروں آؤگ د کیھتے ہیں۔

عزیزم مولوی جمیل احمد صاحب قادری اور مولوی عبدالواحد صاحب (مولوی فاضل) مولانا سیومیسی علی صاحب ومولوی حکیم حبیب الرحمٰن صاحب مار ہروی (جواپنی خوش بیانی اورز وردارتقریروں کے باعث واعظین کے زمرے میں آئچکے ہیں) صرف آپ کی ہی کوشش کے تمرات ہیں۔ تصنیف کاشغل بھی ہے:

[1] خلاصة العقائد

[۲] خلاصة المنطق [۳] خلاصة فلسفه [۴] دربارعلم [۵] جوازعرس

[٢]القولالسديدوغيره تصنيفات مقبول ومشهوريي \_

صاحبزادہ مولوی عبدالحامر صاحب سلمہ۔ یہ چھوٹے صاحبزادے حضرت شہید مرحوم کے ہیں۔ منجانب والدہ آپ کا سلسلۂ نسب حضور غوث اعظم تک پہنچتا ہے۔ حکیم صاحب کے سامنے ہی بتاریخ ۱۳۱۸ھ [۱۰-۱۹۰۰ء] دہلی میں پیدا ہوئے، چونکہ ایام حمل پورے ہونے سے پہلے ساتویں مہینے پیدا ہوئے اس لیے بالکل مضغہ گوشت تھے۔ بڑی اللہ آمین سے پالے گئے، خدا نے زندگی عطاکی ،ایام رضاعت ہی میں والد کا سامیسر سے اُٹھ گیا، والدہ نے پالا پرورش کیا۔ اس وقت خدا کے فضل سے پندرھویں سال میں ہیں۔ حضرت صاحبزادہ گرامی قدرمولانا عبدالقد ریصاحب سے تعلیم یاتے ہیں، 'محمد ذوا لفقارتی' تاریخی نام ہے۔خداوند کریم علم وعمر میں

[تاج الفحول مولانا شاه عبدالقادر بدايوني]

قبلة ارباب قبول، حضرت تاج القول <u>شخ الاسلام في الهند</u> شاه مظهر حق عبدالقادر محبّ الرسول قدس سرهٔ يه آب حضرت سيف الله المسلول قدس سرهٔ كے صاحبزاده اصغر بيں۔ ولادت باسعادت كارر جب المرجب ١٢٥٣هـ[اكتوبر ١٨٣٤ء] كو جوئى۔ بالهام باطن شخ الاسلام في الهند كيوم ولادت سے بطوراسم تاريخي آپ كالقب قرار ديا گيا۔ جدام جد حضرت سيدي عين الحق قدس سرهٔ نے مظهر حق "تاريخي نام مقرر فرمايا اور بروز عقيقه باشارة حضور غوشيت مآب دشكير عالم رضى الله تعالى عنه آپ كا اسم شريف نام مقرر فرمايا اور بروز عقيقه باشارة حضور غوشيت مآب دشكير عالم رضى الله تعالى عنه آپ كا اسم شريف

۔ کھ مولا ناعبدالماجد بدایونی کے مزید حالات کے لیے دیکھیے ضمیمہ صفحہ 392 کھ کھ مولا ناعبدالحامد بدایونی کے مزید حالات کے لیے دیکھیے ضمیمہ صفحہ 397 عبدالقادر ركها كيا-والدبزر كوارف محبّ الرسول جزونام قرارديا-

آپ کے ایام طفولیت کے دیکھنے والے متواتر بیان کرتے ہیں کہ اُس زمانے میں جب کہ عام بچوں کو بات کرنے تک کا ہوش نہیں ہوتا سوائے لہوولعب بچھ بچھ بھی نہیں سکتے آپ کو ایسا احیائے دین متین اور ا تباع شرع مبین ملحوظ خاطر تھا کہ بلاکسی کی تعلیم کے بدعات مروجہ زمانہ حال لیعنی تعزیہ وغیرہ دیکھنے تک کے روا دار نہ ہوتے تھے، نہ کسی امر خلاف شریعت کی طرف بھی طبع اقدس متوجہ ہوتی تھی۔ تقریب بسم اللہ خوانی آپ کے جد امجہ حضرت و مولانا شاہ عین الحق عبد المجد و تقریب سرۂ المجید نے ادا فرمائی۔ اُس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت اُستاذ اللہ اللہ تا تا دوراللہ مرقدۂ نے (جوآپ کے عم مکرم تھے) کمالات علمیہ میں آپ کومعراج کمال تک پہنچایا۔

اُس کے بعد آپ نے معقول کو حضرت استاذ مطلق علامہ عصر جناب مولا نافضل حق خیر آبادی علیہ الرحمة سے بکمال شخیق اخذ فر مایا۔ حضرت استاذ مطلق اپنے تلافدہ میں سے آپ پر ناز کرتے ، آپ کی تعلیم مایہ اعزاز جانتے اور آپ پر ہمیشہ فخر کرتے ۔ اکثر فر مایا کرتے کہ: صاحب قوت قد سیہ ہر زمانے میں ظاہر نہیں ہوتے وقتاً بعد وقت اور عصر اُبعد عصر پیدا ہوتے ہیں اگر اِس زمانے میں کسی کا وجود مانا جائے تو (آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ ) ہے ہیں۔

یہ بھی بار بارکہا کرتے کہ:

ان کے ذہن کی جودت وسلاست ابوالفضل وفیضی کے اذبان ٹا قبہ کی جودت کو مات کرتی ہے۔

اسی طرح آپ کے والد ماجد آپ کے ذہن خداداد کی شان میں ارشاد فر ماتے کہ: مجھے سے مولانا فیض احمد صاحب قدس سرۂ کی ذہانت و ذکاوت زیادہ ہے، مگر برخور دارعبدالقادر کی ذہانت مجھ سے اور مولوی فیض احمد صاحب دونوں سے زیادہ ہے۔

مولا نافضل حق علیدالرحمة کےصد ہاشا گردوں میں جار بزرگ عناصرار بعہ سمجھے جاتے ہیں۔ایک مولا ناکےصاحبز ادےمولا ناعبدالحق صاحب، دوسرے مولا نافیض الحسن صاحب سہارن یوری، تیسرے مولانا ہدایت اللہ خاں صاحب رامپوری، چوتھے حضرت تاج الفحول رحمهم اللہ تعالیٰ اجمعین کیکن بقول حضرت مولا ناعبدالحق صاحب خیرآ بادی:

ہرسہاصحاب کسی خاص فن میں کیتا ئے عصراورو حیدروز گار ہیں،مگر حضرت تاج الھو ل کا تبحراور جامعیت جملہ علوم وفنون میں ہے۔

اس بات کے آکھوں سے دیکھنے والے صد ہا موجود ہیں کہ جس زمانے میں حضور اقدس تاج الفول کا فیڈیڑھتے تھے، فوائد ضائی کا اپنے طلبہ کو بلاتکلف خوب سمجھا کر درس دیا کرتے تھے۔

بعد فراغ علوم عقلیہ ونقلیہ سنداجازت حدیث اپنے والد ماجدسے لی اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ ۱۲۷ ها تو ۱۲۳ میں جب بہلی بار حرمین شریفین کی حاضری کا قصد کیا بذریعہ والا نامہ خلافت عامہ ووراثت تامہ سے سرفرازی بخشی گئی۔ وہ و دائع جوسینہ بہسینہ مفوض ہوتے چلے آتے تھا پنے مقریر آ تھہرے۔ 🛠

اِسی سفر میں حرم محترم میں حاضر ہوکر بدارشاد والد بزرگوارا مام المحدثین ،مقدام المفسرین حضرت سیدنا مولا ناشخ جمال عمر حنی المکی رحمة الله علیه سے اجازت سند حدیث حاصل فر مائی علم حدیث میں امام بخاری ،فقه میں حضرت امام اعظم امام الائمہ ابو حنیفہ کوئی ،اصول میں امام علی بزدوی فخر الاسلام ،تصوف وسلوک میں امام غزالی ،تصوف وحقائق میں حضرت شخ ابن عربی سے اگر آپ کو تشبید دی جائے تو اہل حق تسلیم کرنے کے لیے گردن جھکادیں۔

اسی طرح نسبت قویہ قادر یہ کے اعتبار پراگرآپ کو مظہراتم حضور غوث اعظم قرار دیا جائے تو اہل بصیرے عبدالقادر ثانی آپ کو سمجھنے کے لیے آمادہ نظر آئیں۔ معقولات باوجود بے تعلقی کے اور قصداً اور عمداً بعداختیار نقر کے یک لخت چھوڑ دینے کے جب آپ کے سامنے معمولی دماغ والے طلبہ کوئی مسلہ پیش کرتے تو کیسا ہی مشکل سے مشکل مقام ہوتا ادنی سے ادنی توجہ میں اس فصاحت وصفاحت سے مجھا دیا جاتا کہ بڑے بڑے مناظرین وفلا سفہ نھود کیھتے رہ جاتے ہوفانی فلفے کی چھک اور حقائق تصوف کی جھلک نے وہ جلوہ ریزی کی کہ فلسفہ یونانیان بالکل نگا ہوں سے گرگیا۔ پروحانیات کا عالم تجلیات ہروقت پیش نظرتھا، پھرظلمت سائنس کی کیا وقعت آپ کے نزدیک ہو

🖈 حضرت تاج الفحو ل کونورالعارفین حضرت سیدشاه ابوالحسین احمدنوری مار ہروی قدس سرۂ نے بھی بعض اوراد واشغال کی اجازت عطافر مائی تھی۔ دیکھیے :اکمل التاریخ پرایک تقیدی تبھرہ :ص۳ ( مرتب )

سکتی هی، ایک مقام پرخودار شادفر ماتے ہیں:

پڑھا تھا یا لکھا تھا علم دنیا جس قدر میں نے گیا وہ شکر حق سب بھول یا محبوب سجانی

باطن بنی کی لذت آشنا نگامیں جب عرفان الہی کی پرفضا مناظر کی سیریں کرنے لگتی ہیں تو ظاہری علوم سے اسی طرح اظہار بے زاری کیا جاتا ہے، جبیسا کہ ارباب بصیرت واصحاب طریقت کے

اقوال سے ظاہر ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

نور غیبی در درونش تافته

کے نظر جز نور حق ہر سو کند

باقی باللہ و فنا فی اللہ شد
جوش طوفانِ خرد کیک قطرۂ
پنج باشد پیش علم روح شال
برتر از صد جہل پیش معرفہ
نوجہ خوانِ محفل علم لدن
دل سوئے ایں ہرزہ گویاں کے نہند

آئکه جانش ذوق عرفال یافته سوئے قبل و قالها کے روکند اسرارِ قدم آگاہ شد علم ظاہر پیش او یک ذرهٔ بق بق بی خوردهٔ یونانیال صد نکات و صد رموز فلسفه عارف دانندهٔ اسرار کن عارف دانندهٔ اسرار کن

شغل دل در علم یوناں کے کند دل سوئے ایں ہرزہ گویاں کے نہند بایں ہمدا گرطلبہ کا اشتیاق واصرار حدسے گزرتا تو سرسری طور سے قاضی '،'صدرا' وغیرہ (جو عام علما کی نظر غائر سے کہیں اعلیٰ ہے ) پڑھا دیا کرتے ورنہ اکثر تو جید تلامذہ کے سپر دمعقول کے اسباق کردیے گئے تھے۔

سفرحرمین شریفین جومتعدد بارآپ نے فرمائے جہاز میں متواتر ایام قیام میں بھکم مرشد ذی جاہ بخاری شریف کے بکثرت دورعلی الانصاب بطور وظیفہ آپ فرمایا کرتے تھے، سوائے حاجات ضرور یہ بشرید کے اکثر اوقات بخاری شریف کے دور میں مشغول رہتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ پاکسفروں کی برکت اور قوت حافظ کی جودت سے بخاری شریف حرفاً حرفاً آپ کو قریب حفظ تھی اور آپ کی یہ فضیلت سب سے اعلی و بالاتھی کہ جس طرح آپ کلام الہی کے حافظ تھے اسی طرح آپ کلام الہی کے حافظ تھے اسی طرح احدیث نبوی کے بھی حافظ تھے اسی طرح آپ کلام الہی کے حافظ تھے اسی طرح احدیث نبوی کے بھی حافظ تھے۔

آپ کے تلامٰدہ میں آپ کی صحبت سرا پا برکت کے اثر سے پیخصوصی شرف مولا نا حافظ شاہ

عبدالصمد صاحب چشتی مودودی سهوانی کوبھی حاصل تھا کہ وہ بھی اکثر پار ہائے بخاری شریف کے حافظ تھے اور ُحافظ بخاری شریف' کہے جاتے تھے۔

اکثر مفتیان زمانہ حال میں بیمرض عام ہو گیا ہے کہ فتو کی بغیر دیکھے بھالے بے سندلکھ دیتے ہیں یا اگر سند لکھتے بھی ہیں تو جواب سے بے گانہ ہوتی ہے، لیکن آپ کا خاص ارشاد اور حکم محکم ہے کہ فتو کی لکھتے وقت نہایت احتیاط بجالا ؤ، جب تک مخصوص جزئیہ نہ ملے قلم نہ اُٹھاؤ محض یا دداشت سے کام نہ لو، متند کتب سے حوالہ ضروری مجھو۔ پچھ مدت تک طلبہ نے بالالتزام فتاو کی اور قلت بحث کرنے کا انتظام کیا، تین مجلدات ضخیہ مرتب کیے گئے۔ اُس کے بعد کثرت فتاو کی اور قلت وقت کے باعث بدالتزام ترک ہو گیا۔ اگر ترتیب وجمع کا خیال اور کوشش رہتی تو آج اہل سنت کو فتاو کی نویوں کا منت کش احسان نہ ہونا پڑتا۔ کاش موجودہ ذخیرہ ہی اگر طبع ہوجائے تو لمبے لمبے دعوے والے ساری لن ترانیاں بھول جائیں۔

میخاص شان آپ کے ہی دارالافتا کی ہے کہ فتاوئی میں مطلب سے زیادہ طویل تمہیدیں اور مقد مے کاغذ سیاہ کرنے اور نمائش خانہ پری کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے بلکہ فقط نفس جواب اور صریح سندالیں واضح طور سے کہ مفید عامہ اہل اسلام ہولکوہ دی جاتی ہے۔ اگر علمائے زمانہ کی طرح نام آوری ملحوظ ہوتی تو خدامعلوم کتنے حواشی کتب در سیہ اور دفاتر مطولہ واسفار مبسوطہ تصنیف ہوجاتے ، مگر نہیں یہاں تو ہمیشہ سے نور عرفاں کے جلوے اور فقر و فنا کے سرایا مجز و انکسار پرتوے نے علم جیسے بلند بالام تبے اور آپ سے چل نکلنے والی اور غرور ناز وانداز والی چیز کو اتناد بایا کہ برائے نام بھی حرف تفاخر زبان تک نہ آیا۔ جب تک شرعی ضرورت شدید نے مجبور نہ کیا قلم نہ اُنٹی ا

قتنہ نجد کی دہتی آگ، بھڑ کتے شعلے جب حدسے زیادہ آتش فشانیاں دکھانے لگے لم حق رقم نے گردش کی وہابیہ اسماعیلیہ واسحاقیہ وقاسمیہ اور فرق روافض وتفضیلیہ کے الحاد پر ور خیالات کی تخ کنی فرمائی، مگر تصانیف میں وہی حقانیت کا رنگ، وہی تہذیب ومتانت کی شان جوعلائے اہل حق کے شایانِ شان ہے رونمارہی۔ آج کل کے خودنما مولویوں کی طرح طومار بے کار کا انبار نہ لگایا، نہ دوسرے نامہذب مصنفوں کا طریقہ لیا کہ ہر ہر حرف، ہر ہر لفظ سے ضلع وجگت کے ایجادی واختر اعی اصطلاحات نے زنان بازاری کی زبان در از یوں کو شرمادیا ہے۔

حضرت تاج الفحول رحمة الله عليه كى تصانيف ايك انوكها انداز اور نرالا پہلو ليے ہوئے ہيں، چقيق كا گويااختنام كرديا ہے۔ آپ كوتصنيف كا بے حد شوق تھا، ليكن زيادہ تر تصانيف تلامذہ كے نام سے شائع ہوئى ہيں۔ مدرسہ عاليہ قادر به كے ظیم الشان كتب خانے ميں صدبامسودات مختلف علوم وفنون علم كلام ومناظرے ميں دست اقدس كے لكھے ہوئے خوداس ضيائے بريا كى آنكھول نے ديكھے۔ ہزار ہا كتب كا ذخيرہ الحمد لله كه كتب خانه ميں موجود ہے، مگر آپ كے زمانے كى كوئى كتاب اليى نہيں ہے كہ جس كے حاشيے پر آپ كے قلم كى تحريرات موجود نه ہوں۔ مسالھ [17-1191ء] ميں جب حضرت صاحبزادہ گرامى قدر مولا نا عاشق الرسول محمد عبدالقد برصاحب قبلہ مظلم العالى نے تر تيب كتب خانه كا قصد فرمايا إس خادم كو بھى تھم ہوا كہ ايام تعطيل اور خرصت كے وقت تر تيب وتحريرا سائے كتب كى خدمت انجام دے۔ اُس وقت حضرت تاج الحول كى وسعت نظر كا اندازہ ہوتا تھا كہ جس كتاب كو اٹھا كرديكھيے سرور قى پر كتاب كالب لباب اور اُس كى وسعت نظر كا اندازہ ہوتا تھا كہ جس كتاب كو اٹھا كرديكھيے سرور قى پر كتاب كالب لباب اور اُس كے ضرورى مسائل كا اندراج آپ كے قلم كا لكھا موجود ملتا تھا۔

حق تویہ ہے کہ آپ فارق حق وباطل تھے۔ جملہ فرق مبتدعہ وباطلہ کی آپ نے اور آپ کے تلامٰدہ کے تلامٰدہ کے تلامٰدہ نے اِس قدر خبر لی کہ انتہا ہوگئی۔اعلیٰ حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ راد اول تھے حضرت تاج الفول خاتم ،وہ موجد تھے بیکمل ،انہوں نے ایک پودالگایا انہوں نے بینچ کراور پرورش کر کے بینوبت پہنچائی کہ برگ وبارلایا ،تمام جہان نے فیض پایا۔

واعظین شیری گفتار ،مقررین تیز وطراران نگاہوں نے ہزاروں دیکھےاور مُیں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ موجودہ واعظین ومقررین ہند میں شاید ہی کوئی ذات الیم ہوگی جس کی لذتِ تقریر سے ضیائے بنوا کے کان نا آشنا ہوں ،مگر وہ سادگی ، وہ سلاست ، وہ زور تقریر ، وہ قوت ِ استدلال جب یاد آتی ہے بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے .....ع

#### چ نسبت خاک را باعالم پاک

احادیث صحیحہ کانفس ترجمہ، سلسلہ وارمع حوالہ کتب اس پُراٹر انداز سے بیان کیا جاتا تھا کہ اہل نظر یہ سمجھتے تھے کہ مندحرم پر حضرت امام مالک جلوہ افروز ہوکر درس حدیث دے رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے وہ مقدس صورت، وہ نورانی چہرہ، وہ سفید چادر، وہ چھوٹی سی تاج کرامت دستار کس قیامت کی دکش ادائیں، نظر فریب سے دھج کھتی تھیں کہ مظہری کودیکھر:

# مَنُ رَانِي فَقَدُ رَأَى الْحَقُ

[ترجمه: جس نے مجھے دیکھااس نے مشاہدہ حق کیا۔الحدیث]

کا جلوه پیش نظر ہوجاتا تھا مجلس آراستہ ہے، تخت پرسفید جاور کا دومالہ مارے حضور رونق افروز ہیں، نگاہیں حیا کی پتلیاں نیچے سے او پنہیں اٹھتی ہیں، زبان مبارک سے آپیشریفہ:

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

[ ترجمه: محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کا فروں برسخت،

آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔الفتح: آیت ۲۹]

دل میں اک درد اُٹھا آنکھوں میں آنسو بھر آئے

بیٹے بیٹے مجھے کیا جانے کیا یاد آیا

اب تو ہزاروں وعظ سنے، ہزاروں تقریریں کا نوں میں پڑیں ،مگر کوئی نظر میں نہیں جمتی۔

فقروفنا کی شان، تصوف وعرفاں کارنگ اگر چہ صبغة اللّه کی چوکھی رنگت میں آپ کورنگ چکا تھا۔ منزل قرب میں اس درجہ اتصال اور ذوق وصال آپ کو حاصل تھا کہ نظروں سے حجابات اُٹھا کر بے پر دہ جلوہ گری کا خمار آنکھوں میں ہر لحظہ کیف انگیز تھا۔ اس رویت بے جابی کا تذکرہ مولانا الحاج احمد رضاخاں صاحب بریلوی نے اپنے قصیدہ' چراغ اُنس' کے ایک شعر میں کیا ہے۔ چنا نچہ فی است میں ب

مُیں بھی دیکھوں جوتونے دیکھاہے روز سعی صفا محبّ رسول صفا مروہ پہتے تونے جو دیکھا وہ مجھے بھی دکھا محبّ رسول اس کے کہاں آئکھ پہلے دلا محبّ رسول باوجوداس فروغ منزلت اوراوج اتصال کے کیا مجال ہے کہانے فضل و کمال کا پچھ تذکرہ

بھی بھی زبان تک آ جاتا؟ یہ تو بڑی بات بھی الی باتوں کا سننا تک نا گوار خاطر تھا۔ چنانچہ بھی تصیدہ جراغ انس جب فاضل بریلوی نے نیاز مندانہ حسن عقیدت کے ساتھ لکھ کر خدمت اقد س میں پیش کیا آپ نے بکمال تواضع وا کسارا پی زندگی میں اس کی اشاعت کی حضرت مولا نابریلوی کوممانعت فرمائی ،اگر چہ مولوی قاضی عبدالوحید صاحب مرحوم نے کسی صورت سے قصیدہ حاصل کر کے تھنہ حفیہ پٹینہ میں شائع کر کے اپنی کمال عقیدت کا (جو حضرت تاج الفحول کے ساتھ قاضی صاحب مرحوم کوشی) ثبوت دے دیا۔

کمال فقر کی پردہ داری اس درجہ کموظ خاطرتھی اوراس قدراخفائے رازمنظورتھا کہ باوجودے که ہزاروں کرامتیں انجام حاجات ، تخصیل مرادات ، اخبار مغیبات وغیرہ رات دن ظاہر ہوتی تھیں،مگراُن کواس پیرائے میں ادا کیا جاتا تھا کہ سوائے واقفانِ حال کے کوئی کچھ نہ بمجھ سکتا تھا۔ ا گرشائل و عادات پرنظر دوڑا نا منظور ہے تو 'شائل تر مذی' وغیرہ کتب صحاح حدیث کھول کر بیٹھ جائے اور حدیث کی مطابقت کرتے چلے جائے۔ قوت القلوب و احیاء العلوم الایے اور ورق ورق لوٹیے اور ربط دیجیے ان شاء اللہ ایک ملکہ ایک عادت بھی سنت سنیہ اور طریقہ صوفیہ علیہ سے مخالف اوراحاطہ شریعت سے باہر نہ ملے گی۔اتن پابندی شریعت وانتباع سنت حرکات وسکنات، اقوال،افعال،عادات میں بالکل سلف صالحین کاظهورتھا۔انتاع سنت اختیاری واضطراری کا خاتمہ خداوندعالم نے آپ کی ذات پر کردیا، یہاں تک کہ جس طرح حضور سیدعالم (روحی له الفدا) کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت کا شانہ نبوت میں روغن چراغ موجود نہ تھا اور ردائے مبارک رہن ہوکرروغن فراہم کیا گیا تھا،اس سنت سنیہ حضور سیدِ عالم اللہ کا تباع اضطراری حیثیت سے اس طرح ظہور پذیر ہوکر رہا کہ جس وقت آپ کا جسدِاطہر روح سے مفارفت اختیار کرچکا اور جناز ہمقدسہ مدرسہ عالیہ ہے دولت خانے کے اندر پہنچایا گیا تو مکان میں چراغ گل ہو چکا تھااور اُس وفت روعن موجود نه تھا، یہاں تک کہاُ دھار منگایا گیا۔

عام مخلوق پر رافت ورحمت خاص تھی ، کیکن مذہبی آمور میں پوری حمیت (جوجو ہرایمان ہے)
اور الحب لله و البغض لله کی شان ہے ہروفت مثل آفتاب آپ میں نمایاں تھا۔ حقانیت کا
کمال شان جلال کا پہلو لیے ہوئے ہروفت آپ کی جبین روشن سے آشکار تھا، جس کا اظہار ندوة
العلما کی مخالفت میں علی الاعلان ہوگیا۔ ایک جہان اسلام نے بخو بی دیکھ لیا کہ اہل حق اس آن

بان کے ہوتے ہیں۔ صرف آپ کی ایک ذات تھی جس نے جماعت حقد اہل سنت کواس تقیہ ساز مجون مرکب کے فساد سے بچالیا۔ مخافین نے انتہائی قو تیں صرف کر دیں کہ آپ کے دشمنوں کو نقصان کنچے اور آپ کی زبانِ فیض ترجمان سے ندوہ مخذولہ کے معائب و مکا کہ کاا ظہار نہ ہو، کیکن یہ زور حقانیت تھا کہ جہاں ندوہ کے سالا نہ اجلاس ہوئے ڈکے کی چوٹ پرعلمائے ندوہ کو مخاطب بنا کر دینی نقائص جو ندوہ کے اعتزال آمیزا ترسے عقائد پر پہنچنے کا اندیشہ تھا ظاہر کیے، مگر علما میں تو اس جرائت کا کوئی تھا ہی نہیں جو علمی مردمیدان بن کر آپ کے سامنے آتا یا ذہبی حیثیت سے ندوہ کا استحسان بدلائل علمی ثابت کر سکتا۔ البتہ ناحق کوش بیشرم ناک حرکات کرنے کی ہر جگہ کوشش کرتے کہ بچھ و کیل، پچھ بیرسٹر، پچھ تو نگر، پچھ ممال، پچھ ڈپٹی کلکٹر اپنے مساعی امکائی سے در پٹے ایذار سانی ہوجاتے ، مگر لاحو ف علیہ م و لا ہم یحز نون کی شان جلوہ نما ہوکر دنیا داروں کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیتی۔ و ہی مخالف جس وقت آپ کے سامنے آتے اور آپ کے ارشادات طیبات سنتے بندہ حق ہوکرگر ویدہ اخلاق ہوجاتے۔

بریلی کے جلسے میں تو ایک جمعے میں علمائے ندوہ کی جماعت کی جماعت بالحضوص جناب مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی وغیرہ سب ہی موجود تھے اور جس وقت ان بزر گواروں کو بیہ معلوم ہوا کہ حضرت تاج الفحول بھی تشریف فر ماہیں اور اظہارِ حقانیت پر آمادہ ہیں تو فرض جمعہ پڑھنے کے بعد ہی ایک ایک دودو آئھ بچا کر چلتے بنے خود مفتی صاحب کا ایک بے سرو پا انداز سے مسجد سے تشریف لے جانا مشہور واقعات ہیں۔ بیسب فدکور حضور کے علم وضل واخلاق کا ایک ادنی کرشمہ

برکات باطنیہ اور فیوض روحیہ کا ذکر ایک مشکل کام ہے، اُس کی کنہ کا ادراک محال عادی ہے، ہم کیا جانیں؟ جاننے والوں سے سنا ہے اور اہل بصیرت و باطن شناس اکابر کا کہا ہوا معلوم ہے کہ آپ کا وجو دِمحود دنیائے اسلام کے لیے باعث فخر و مباہات تھا۔ بغداد کی بجل نے بدایوں میں جلوہ ریز ہوکر دنیا کونور باطن وظاہر سے جگمگا دیا۔ مدرسہ قادر میر کی فیض بخش چہار دیواری کے اندر چاروں طرف سے متلاثی حق آکر شاہد مرام ہوتے اپنی نگاہوں نے دیکھے ہیں۔ کوئی ایسا ہی منحوس دن ہوتا ہوگا کہ دو چار مسافر علما، فضل ، مشائح آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر درم ، دینار علم ، فضل ، برکات ، انوار سے مشرف نہ ہوتے ہوں۔ اس ابر کرم وسحاب رحمت کی بارش انوار و برکات سے برکات ، انوار سے مشرف نہ ہوتے ہوں۔ اس ابر کرم وسحاب رحمت کی بارش انوار و برکات سے

عالم فیض یاب ہوا۔ اگر چہ مرشد برق سے سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبند یہ، سہروردیہ، مداریہ وغیرہ میں اجازت مطلقہ حاصل تھی اور ہرسلسلے کے زکات، رموز، منازل، مواقع، اسرار، انوار وغیرہ سے وقفیت کا ملہ حاصل تھی مگر نسبت قادری کا ایسا غلبہ تھا کہ جب تک کوئی دوسر سلسلے میں داخل ہونے کا اصرار نہیں کرتا اُس میں داخل نہ فرماتے۔ چنا نچہ یہی طریقہ حضرات مار ہرہ مقدسہ کا تھا۔ مشاکخ زمانہ کی طرح ہمارے حضرات میں بیعموم بھی نہیں ہوا کہ ادھر کوئی مرید ہوا اُدھر خلیفہ بنادیا گیا، بلکہ مخصوص و مستحق حضرات کو بیامانت سپر دکی جاتی ہے۔ حضرت تاج افحول قدس سرؤ کے خلفا میں بجو حضرت اقدس آمولانا شاہ عبدالمقتدر ] صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادر بید دامت برکا تہم اس نواح میں کوئی مستقل صاحب بجاز بھی راقم کے علم میں نہیں ہیں۔

حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى توجه خاص جوآ پ ريتھى اس كا كہنا سنناا ظهرمن الشمس ہے۔اسی طرح حضور غریب نواز کی کرم آمیز نگاہوں نے سنجری رنگ میں آپ کوالیا رنگا کہ حاضری بغداد شریف کے بعد ہرسال بلاکسی مانع خاص کے اجمیر شریف میں حاضر ہوناایک معمول ہو گیا۔حضرت شیخ اکبرمحی الدین ابن عربی کے ساتھ بالخصوص علاقہ باطنیہ تھا،جس کا اظہارایک سرّ غیبی کا افشا ہے۔متعدد بار حج وزیارت حرمین شریفین سےمشرف ہوئے ، دیگراما کن متبر کہ عراق وشام بالخصوص نجف اشرف، كربلائے معلی، كاظميين معظمين ، بغداد اشرف البلاد، بيت المقدس وغیرہ کے فیوض و برکات بھی حاصل فر مائے۔ ہندوستان کی سیاحت دس بارہ برس تک برابر بعد وصال مرشد برحق اس طرح فرمائی که شاید ہی کوئی مزار ہندوستان میں ایبا ہوگا جہاں آپ رونق افروز نه ہوئے ہوں اور جہاں آپ کا وعظ نه ہوا ہو۔خصوصاً مزارات حضرات سلسله عاليه قادريه ہندوعرب وشام وعراق ميں كوئي ايسانہيں جہاں آپتشريف نہ لے گئے ہوں۔اس سیاحت کامفصل ذکرآپ کی مفصل سوانح عمری میں ( جس کا نام' گلستانِ قبول در احوال محبّ الرسول ہے) مذکور ہے، جوعنقریب شائع ہونے والی ہے۔ بیخضر حالات گویا 'مشتے نمونداز خروارے تحریر کر دیے گئے،اصل سوانح عمری ہے آپ کی شان کمال، آپ کے مراتب رفیعہ، آپ کے بحملم کا اظہار ہوگا۔

<sup>&</sup>lt;del>ہ کا</del> بروایت والدگرا می حضرت صاحب سجادہ مدظلہ''مولانا حافظ سیدعبدالکریم قادری بریلوی حضرت تاج الفحول کے مرید وشاگرد تھے، تاج الفحول نے آپ کواجازت وخلافت بھی مرحمت فر مائی تھی۔ بریلی ونواح میں آپ کے مریدین بھی تھے''۔ (مرتب)

فی الحقیقت آپ اپنے زمانے میں امام الانام اور شخ الاسلام تھے۔عرب وعجم، شام ،عراق، ہند وسند جمیع بلا داسلامیہ میں آپ کی بزرگی وضل و کمال مسلّم ہے۔ علما و مشائخ عصر نے متفقہ طور پراپی اپنی جماعت میں آپ کو تاج الفول' کے مبارک خطاب سے سراہا۔ آپ کے مناقب نظم ونثر میں تجریر کیے گئے۔ رسالوں میں، کتابوں میں آپ کے محامد و محاسن کے نفے گائے گئے، آج کوئی علمی درسگاہ، کوئی باطنی خانقاہ الی نہیں جہاں آپ کا حتر ام کے ساتھ نام نہ لیا جاتا ہو۔

چھیاسٹھ(۲۲)سال تک جہان اسلام پر آپ کے دامان حیات کا سایہ رہا۔ 2اجمادی الاولی ۱۳۱۹ ہجری[سمبرا ۱۹۰] کواتوارکا دن گرار کرشب دوشنبہ میں بعدادائے نماز مغرب ایک ہفتے کی علالت کے بعداس آفناب فضل و کمال نے ہمیشہ کے لیے آئھوں سے پردہ فرمایا۔ (انّساللهِ وَإِنَّا اِللّهِ وَابَّا اِللّهِ وَاجْعُون )۔ جہاں تاریک ہوگیا،ساراشہر ماتم کدہ بن گیا، ہزار ہامخلوق اللی مجتمع ہونا شروع ہوئی، بعد نماز فجر تجہیز و تلفین کی گئی،عیدگاہ مشی میں کثرت اجتماع کی وجہ سے اور معمولات فاندانی کے موافق نماز جنازہ ادا ہوئی۔ حضرت قبلۃ الاولیا مولانا شاہ مطبع الرسول محمد عبد المقتدر صاحب قبلہ مرظاہم الاقدس نے امامت فرمائی۔ مرشد برحق اور والد برزرگوار کے پہلومیں سمت قبلہ جمدا طہرکوسیر دخاک کیا گیا۔

صد ہاتواری وصال علاومشائخ ، مریدین ومتوسلین نے تحریر کیں ، جوایک مجلد میں قلم بند کر لی گئیں ہیں۔ صرف جناب اسیر مدخلہ کی تاریخیں جومختلف صنائع و بدائع میں ہیں خلوت گاہ انواز میں مطبوع ہوچکی ہیں۔ ہزاروں مادہ ہائے تاریخ مورخ بے عدیل قاضی شمس الدین قادری نے تحریر کی ہیں، جن کا مشاہدہ عرس شریف میں ہزاروں نگا ہیں کرتی ہیں، گستان قبول کے ایک حدیقے میں پیگلہائے تاریخ بھی شگفتہ نظر آئیں گے۔

پہلی شادی آپ کی خاندان میں مولا ناظہوراحمہ صاحب مرحوم کی لڑکی سے ہوئی ، جومرید وداماد حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید کے تھے۔ ان کیطن سے حضرت مرشدی و مطابی حضرت مولانا شاہ مطبع الرسول [عبدالمقتدر] محبوب حق قبلہ دامت برکاتهم اور ایک صاحبزادی سیدا ہوئیں ۔ صاحبزادی صاحبہ کی شادی مولوی خواجہ عبداللہ صاحب دہلوی کے ساتھ ہوئی۔ اُن سے دوصا حبزادے خواجہ رضی الدین اور خواجہ نظام الدین موجود ہیں۔ ان دونوں لڑکوں میں خواجہ نظام الدین وہ بیے ہیں جوایک عالم میں روشناس ہو بیکے ہیں ، اس وقت مولوی

فاضل کی خواندگی پڑھتے ہیں، کیکن مولا ناھیم عبدالما جدصاحب کے حسن تربیت سے وعظ وتقریر میں وہ ملکہ حاصل کیا ہے کہ ہزار ہااشخاص کے مجمع میں اس آزادی کے ساتھ تقریر ہوتی ہے کہ سننے والے محوجیرت ہوجاتے ہیں۔ علاوہ بدایوں کے بیرون جات میں مولا ناما جدمیاں کی ہمراہی میں رہ کر پوری شہرت حاصل کرلی ہے۔ خدانظر بدسے بچائے، تھوڑی سی عمر میں سیکڑوں دلوں میں گھر کرلیا ہے۔ حضرت صاحبز ادہ مولا ناعبدالقدیم صاحب کے حلقہ درس میں زیر تعلیم ہیں۔ خداوند کریم علم وضل عطافر مائے کہا۔

بڑے لڑکے خواجہ رضی الدین علوم دنیویہ کی تعلیم پاتے ہیں۔ حضرت تاج الفحول قدس سر ف کی بیصا جبز ادی صاحبہ نہایت عابدہ وصالحتھیں، اپنے والد بزر گوار سے دبینیات کی تعلیم بھی بخوبی پائی تھی، خصوصاً فقہ نہایت اہتمام سے پڑھائی گئی تھی۔ اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی اور ہر وقت والد کی یا دوظیفہ تھی۔ چنانچہ جب حضرت تاج الفحول کا وصال ہوا صدمہ مفارقت برداشت نہ ہوسکا، جناز کہ مقدسہ سے شب بھر جدانہ ہوئیں اور حالت غشی کی طاری رہی۔ اسی صدمے میں دو ہفتے کے بعد ہی خود بھی راہی ملک بقا ہوئیں۔

دوسری شادی آپ کی دہلی میں خواجہ ضیاء الدین صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی۔خواجہ صاحب کا سلسلۂ نسب والدکی طرف سے حضرت شہاب الاولیا شخ الثیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنه تک اور والدہ کی طرف سے حضرت سلطان نقشبند خواجہ خواجہ گان خواجہ ہماء الدین نقشبندی رضی اللہ تعالی عنه تک پنچتا ہے۔خواجہ صاحب بفضلہ ابھی تک بقید حیات بیں۔خیات خاص کرتے ہیں، غالب و ذوق ومومن کے زمانے کی شاعرانہ جلسیں دیکھے ہوئے ہیں۔ کلام میں ایک عجیب شش اور شکلی ہوتی ہے۔حضرت مولانا شرف الدین شہید دہلوی قدس سرہ کلام میں ایک عجیب شش اور شکلی ہوتی ہے۔حضرت مولانا شرف الدین شہید دہلوی قدس سرہ

کھ خواجہ غلام نظام الدین قادری بدایونی حضرت تاج الفحول کے نواسے، حضرت شاہ عبدالمقتدر قادری کے مرید، حضرت عاشق الرسول مولا ناعبدالقد بر قادری کے شاگر دوخلیفہ اورمولا ناعبدالمها جد بدایونی کے تربیت یافتہ تھے۔ باک اور نڈر قومی رہنما، مجاہدا آزادی، شعلہ بیان مقرر اورشخ طریقت تھے۔ مدرسہ قادر بیاورخانقاہ قادر یہ کی تعمیر وترقی کے لیے خصوصاً اور بدایوں ضلع کے مسلمانوں کے لیے عموماً ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ۱۳۱۲ھ/ ۹۹ – ۱۹۹۸ء میں ولادت ہوئی، ۱۹۸ فیل قدر ہیں۔ ۱۳۱۲ھ/ ۹۹ – ۱۹۹۸ء میں ولادت ہوئی، ۱۹۸ فی الحجہ ۱۹۸۵ھ/ ۹۵ مرسمبر ۱۹۸۵ء کو دبلی میں وفات پائی، آپ کے مریدین کی خواہش پر جسد خاکی سنجان ( گجرات ) لے جایا گیاو ہیں مدفون ہیں۔ حضرت الحاج خواجہا خشام اللہ بن قادری آپ کے بڑے صاحبز ادے اور جانشین ہیں، آپ عید گاہ شمنی بدایوں کے خطیب وامام بھی ہیں۔ (مرتب)

کی صحبت سرایا برکت میں رہ کرتر بیت وتلمذ حاصل کیا ہے۔حضرت سیف اللہ المسلول کے مریدوں میں ہیں۔ عجیب خوش قسمت ہیں، پوتے اور نواسے کو اپنی آنکھوں دیکھ کر پرنواسے کی صورت تک دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان بی بی صاحبہ کے بطن سے حضرت صاحبزادہ مولانا عبدالقد ریصاحب اور دوصا حبزادیاں موجود ہیں، جوالحمد للہ صاحب اولا دہیں۔

حضرت تاج الفحول کی تصانیف ردِّ و ہاہیہ میں اکثر مطبوع اکثر غیر مطبوعہ موجود ہیں ۔منجملہ ن کے:

[1] حقیقة الشفاعة على طریق اهل السنة و الجماعة: مولوی نذیر سین دہلوی کے رقبیں ہے۔ کم

[۲] شفاء السائل بتحقیق المسائل ہے جس میں ایک سومسائل فقہیہ واعتقادیہ کی تحقیق و تصریح کی گئی ہے۔

[س] رسالہ سیف الاسلام ہے، جومولوی بشیر قنوجی کے رسائے تائیدالکلام' کاردہے۔جس کو قنوجی صاحب نے مولانا سلامت اللہ صاحب تشقی بدایونی کے رسائے اشباع الکلام' کے رد میں کھے کر در بار نبوت سے کمال گنتاخی کا اظہار کیا تھا۔ 'سیف الاسلام' میں مولود شریف اور قیام کے متعلق بسیط تحقیق کی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے مخالفین محافل میلا دشریف کوسا کت کر دیا ہے۔ [سم] ایک رسالہ بدایت الاسلام ر دِروافض میں ہے۔

[۵]ایک رساله احسن ال کلام فی تحقیق عقائد الاسلام عربی میں عقائد میں ہے، جس کی شرح مولا ناعبدالما جدصاحب کا اُردورسالهٔ خلاصة العقائد ہے۔☆ ☆

[۲] ایک رساله تقویة الایمان کا کامل رد ہے، جوغیر مطبوعہ ہے۔

[2] ایک رساله عربی میں مصافحہ کی تحقیق میں مطبوعہ ہے۔ 🖈 🖈 🖈

<del>کھ</del> بیرسالہ فارس زبان میں ہے،غالبًا بیطیع نہیں ہوا تھا،اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ قادر ریب میں موجود ہے۔ تاج الحو ل اکیڈ می کے اشاعتی منصوبے میں شامل ہے،ان شاءاللہ جلد ہی ترجمہ اور ضرور ی حواثی کے ساتھ منظرعام پرآئے گا۔

<del>کملا کملا</del> رسالہا حسن الکلام مدرسہ قادر یہ کے نصاب تعلیم میں شامل ہے۔اس کاسلیس اردوتر جمہء نزیزی مولانا دلشاداحمہ قادری نے کیا ہے،جس کوتاج الفحول اکیڈمی نے ۲۰۱۲ /۱۳۳۳ھ میں شائع کیا ہے۔

کھ کھ کھ کھ اور انام'مناصحة فی تحقیق مسائل المصافحة 'ہے۔اس سے سنۃ تالیف ۱۲۹۸ھ برآ مدہوتا ہے۔۱۳۰۸ھ میں مطبع مجتبائی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ راقم الحروف کے اردوتر جمے اور تخ تن و تحقیق کے ساتھ تاج الفول اکیڈی نے ۲۰۲۹ھ/۲۰۰۸ء میں شائع کردیا ہے۔ اسی طرح بہت سے رسائل غیر مطبوعہ مختلف علوم وفنون میں ہیں جن کامفصل تذکرہ 'گلتان قبول' میں ہے۔علاوہ کتب دینیہ کے شاعرانہ د ماغ کے ثمرات جپار دیوان ہیں جونعت و مناقب میں ہیں۔

[٨] ايك عربي كاديوان ہے۔

[9] ایک فارس کا[ دیوان ہے۔]

[1] دواُردوك [ديوان] مناقب حضورغوث پاك مين بين -

[11] ایک مجله صخیم تاریخ بدایوں ہے جو ۱۲۸ ہجری [۲۸ – ۲۸۱ء] میں تاریخی نام کے اعتبار سے کھی تھی۔ اِس تاریخ میں بظاہر بدایوں کے اولیاء اللہ کے حالات ہیں، کین دراصل یہ مرقع ہندوستان کے اکثر مشاہیر، مشائخ، علیا، فضلا کے حالات زندگی کا ہے۔ اس میں ابتدائی زمانے سے لے کراپنے وقت تک بدایوں کے اولیا، علیا، شعرا، اطبا، حفاظ، شرفا کا جدا جدا طبقات میں ذکر کیا گیا ہے اورائسی ضمن میں کہیں علما کے طبقے میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی تصانیف میں ذکر کیا گیا ہے اورائسی شعرا کے ذکر میں غالب کا اُن کے معاصرین کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ خرض ایک عجیب وغریب مجموعہ ہے، دراصل سب سے زیادہ مددراقم الحروف کواسی تاریخ بدایوں ئیل ہے۔

اس تاریخ کے بعض حصوں کا ترجمہ ڈپٹی عبدالکریم خال نے قلم بند کیا تھا، جوسر کاری دفتر میں موجود ہے۔ یہ تاریخ آپ نے فارسی میں تحریفر مائی تھی اوراصل مسودہ صاف ہونے کی نوبت نہ آئی جس کی وجہ سے اوراق بالکل منتشر حالت میں ہیں۔اس کا حرف بہرف ترجمہ مولا ناانوارالحق صاحب عثانی مرحوم نے اُسی ترتیب کے ساتھ اُردو میں کیا ہے۔ یہ دونوں مسودات راقم بیجی مداں کی ہمت افزائی کا باعث ہورہ ہیں اگر چہ بدایوں میں بہت سے لوگ اس تاریخ نو لیمی کی خدمت کر رہے ہیں اوراکٹر تاریخیں کھی جا چکی ہیں، لیکن جی چا ہتا ہے کہ اگر وقت ملا اور ضرورت باقی رہی تو اس نیاز مند ضیا کے قلم سے بھی شاید کچھ اوراق رئے جائیں۔ خبر سیرے اُسی خیر سیرے کی خدمت کر اس نیاز مند ضیا کے قلم سے بھی شاید کچھ اوراق رئے جائیں۔ خبر سیرے کا کہ میں تاریخ کی خدمت باقی وہی تاریخ کی جائیں۔ خبر سیرے کا میں خور سیرے بی اوراکٹر تاریخیں کے سے بھی شاید کچھ اوراق رئے جائیں۔ خبر سیرے بی اُسی خیر سیرے بی اُلی اُلی اُلی ہو تھی بی تاریخ کی جائیں۔ خبر سیرے بی تاریخ کی خور سیرے بی تاریخ کی جائیں۔ خبر سیرے بی تاریخ کی جائیں۔ خبر سیرے بی تاریخ کی جائی ہو تاریخ کی جائیں۔ خبر سیرے بی تاریخ کی خبر سیرے بی تاریخ کی خبر سیرے بی تاریخ کی جائیں۔ خبر سیرے بی تاریخ کی جائیں۔ خبر سیرے بی تاریخ کی خبر سیرے بیں اور اگر کی جائیں ہو تاریخ کی خبر سیرے بی تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہور کی بی تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی بی تاریخ کی تاریخ کی بی تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی بی تاریخ کی تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائی ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی بی تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی بی تاریخ کی جو تاریخ کی بی تاریخ کی جائیں ہو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی بی تاریخ کی تاریخ

ہے ایک دیوان نعت (اردو)، دود یوان منقبت (اردو) اورایک دیوان منقبت فاری کا مجموعه 'دیوانِ تاج الفحول' کے نام سے تاج الفحول اکٹر می نے ۱۹۹۸ء میں شائع کیا تھا۔

آئندہ کاعلم خدا کو ہے۔

حضرت تاج الفحول کے کثیر التعداد طلبہ میں بعض کے نام بہ غرض آگاہی ناظرین قلم بند

کیجاتے ہیں۔

تلامده ابل بدا يون:

منجمله تلامذهٔ شهر کے اصحاب ذیل شرفا ومعززین سے ہیں:

[ا] مولوی محبّ احمد صاحب

[٢]مولا نافضل احمرصاحب

[س] مولا نافضل مجيدصا حب مرحوم

[ مولا نافسيح الدين صاحب مرحوم عباس

[2]مولوي حافظ اعجاز احمه صاحب مرحوم

[۲] مولوي غلام غوث صاحب وجدعباسي مرحوم

[2]مولوی سید مطیع احمه صاحب نقوی مرحوم

[٨]مولوي ڪيم ولي احمر صاحب مرحوم

[**9**]مولوی ضیاءالحن صاحب مرحوم

[۱۰] مولوي امتياز احمرصاحب تأثير مرحوم

[11]مولوی علی احمدخاں صاحب اسیر مدخله عربی پروفیسر آگره سینٹ جانس کالج

[14] مولوی امتیاز الدین مرحوم غزنوی

[**۱۳**] مولوی منصب علی مرحوم نا در شاہی

[۱۴] مولوی رضااحد و کیل مرحوم

[1**۵**]مولوی غفور بخش صاحب قادری و کیل

[14] قاضى عبدالعلام صاحب

[21] قاضى ظهورالاسلام مرحوم عباسي

[۱۸]مولوی سیدعر فان علی صاحب مرحوم

[**١٩**] مولوی محم عظیم الدین صاحب مرحوم وکیل اعظم گڑھ

[ ۲۰ منشی حمیدالدین احمرصاحب مرحوم ڈیٹی کلکٹر [**۲۱**]مولوی سدیدالدین صاحب مرحوم شاکق عباسی [۲۲]مولوی جمیل الدین صاحب خطیب جامع ۲**۳۳**۲ مولوی خان بها در رضی الدین صاحب و کیل ۲**۴۴**٦ مولوي خورشيد حسين مرحوم صديقين **۲۵**٦مولوي حكيم نثارا حرصاحب مرحوم ٢٢٦٦ قاضيتمس الدين صاحب قادري [ ۲۷] مولوی مفتی کرم احمرصاحب **۲۸**]مولوی غلام شبرصاحب **٢٩**٦ حا فظ على احمر محمود الله شاه مذا قي **۴۰۰**] مولوی ابرارالحق صاحب کیف مرحوم ـ تلامده بيرون حات: [1]مولا ناعبدالرزاق مکی ٢٦٦مولا ناپيرسيد مصطفيٰ صاحب قدس سرهٔ ، تاجدار مندغو ثيه پيرحضرت بغداد ۲۳۶ حضرت سيدى شاه ابوالحسين احمدنورى ميان صاحب قبله قدس سرؤ **۲**۲ حضرت حافظ سيد شاه اسلعيل حسن صاحب [6] جناب سيد شاه حسين حيدرصا حب صاحبز ادگان مارېره شريف [۲]مولا ناسيدشاه عبرالصمدصاحب مودودي چشي [2] مولوي امير احمرصاحب غير مقلد [٨] مولوي سلطان بخش صاحب [9] مولوی سیدیرورش علی صاحب سا کنان سهسوان [1] مولا نامجرحسن صاحب مرحوم اسرائیلی [11]مولا نامجم الدين صاحب [17] مولوی حکیم غلام حسنین صاحب سا کنان سنجل

[**۱۳**]مولوی تکیم مبارک حسن خان صاحب اکبرآبادی [۱۴]مولوی قاضی معین الدین صاحب کیقی میر شی **[18]** مولوى عبدالا حدساكن الدن ضلع مير ٹھ [۱۲] مولوي مفتى عزيز الرحمٰن صاحب ديوبندي **اےا**مولوی فضل احمرصاحب جلیسری [1۸]مولوی راحت حسین صاحب عظیم آبادی **۱۹**٦ مولوی نیاز احمرخان صاحب دہلوی [ ۲۰ ] مولوی تفضّل حسین صاحب میدنی پوری **۲۱**٦ مولوی حافظ بخش صاحب ساکن آنوله ٢٢٦ اخوندعبدالرزاق صاحب قندهاري [۲۳]مولا ناشاه محمر عمر صاحب حنبلی قادری حیدر آبادی ٢٣٦] مولوي فقيرالله صاحب پنجابي [۲۵] ملامحرعارف ولايتي [٢٤٦] مولوي محرنعمان صاحب ولايتي **٢٤**٦]مولا نااحمرالدين صاحب ولايتي [ ۲۸]مولا ناعبدالقيوم صاحب بإدشاه وغير بم ضلع پيثاور ـ

# [حضرت مولا ناشاه مطيع الرسول محمر عبدالمقتدر قادري بدايوني]

خاتم مهر ولایت خاتم اہل معرفت تا جدار مند ارشاد آئینه کمال سلطان بغدادغوث زماں قطب دوراں سیدی وسندی شیخی ومرشدی سلطان مشائخ آفاق حضرت مولا نا شاہ غلام پیرمجبوب حق مطیع رسول محمرعبدالمقتدرصا حب قبله مرظلهم الاقدس صاحب سجاد هٔ عالیه قا درییه۔

صحابہ کرام،اولیائے عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاک حالات،اُن کی طیب و طاہر زندگی کے واقعات بزرگوں سے سنے، کتابوں میں دیکھے، جان ایمان میں تازگی آئی، جذبات اسلامی نے شگفتگی پائی،لیکن وہ صورت نظر نہ آئی کہ ان خوبان جہاں کی یکجا جلوہ فرمائی

دیدهٔ مشاق کی عینک بینائی ہوتی۔الحمد لله ثم الحمد لله که دورآخر میں قرن اول کے جلوے ایک ذات جامع کمالات میں بے پردہ و بے تجاب دیکھے۔تا جدار بغداد [و] سلطان چشت کی عظمت وشوکت ایک آئینہ کر دی، شخ سہرور دی کا نقدس اُن مقدس آئکھوں کے شہائی سرخ ڈوروں نے رشتہ جان وائیان بنایا،شہنشا وِنقش بند کا جاہ و وقار نقاش ازل کے ایک محبوب سرایا ناز کے نقش عارض نے دل پرنقش کا لحجر کردیا۔

وہ ذات سراپا برکات مدینۃ الاولیا بدایوں شریف کی زیب وزینت حضرت تاج الححول فقیر قادری فقیر نواز کے نورنظر کا وجود سراپا جود ہے جس نے بازدہم جمادی الاخری وقت ضبح روز دوشنبہ ۱۲۸۳ہجری فدس آر کتو بر ۱۸۲۱ء میں پردہ غیب سے عالم شہود میں جلوہ افروزی فرمائی۔ چونکہ ایک روز اس بزرگ و برتر ذات کو ملطان المشائح آفاق '(۱۲۸۳ھ) ہونا تھا، اس لیے سال ولادت کی تاریخ بھی اِسی فقرے سے اخذ ہوئی۔ نظل میر '(۱۲۸۳ھ) تاریخی نام میں شان قادریت کی جلوہ نمائی کا اہتمام ہے، کیوں نہ ہو کہ گیار ھو یں شریف کے دن پیدا ہوئے۔ شان قادریت کی جلوہ نمائی کا اہتمام ہے، کیوں نہ ہو کہ گیار ھو یں شریف کے دن پیدا ہوئے۔ وقت اور دن ولادت رحمت عالم کا وقت اور دن تھا۔ اسی لیے ہر وقت شان رحمت کا ظہور ہے۔ حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ نے 'مطبع الرسول مجم عبدالمقتدر' آپ کا اسم گرا می تبحوین فرمایا اور ساتھ ہی حضرت تاج الحول کو دوسر نے نو نِظر کی خوش خبری دے کرار شادفر مایا کہ'' اُن کا نام عبدالقد ریر کھنا''۔

پیدائش کے وقت سے شان ولایت آپ پر محیط تھی، چھ برس تک بزرگ دادا کی پاک نگاہوں نے ولایت ومعرفت کے گہوارے میں پالا پر ورش کیا۔ تسمیہ خوانی کی تقریب میں حضرت مولا نا حکیم سراج الحق صاحب علیہ الرحمۃ نے بسم الله شروع کرائی۔ حضرت تاج الحول نے اکیاون (۵۱) روپے نذر کیے۔ سلسلۂ تعلیم شروع ہوا، حضرت استاذ الاسا تذہ مولا نا نور احمہ صاحب اور حضرت تاج الحول کے کممل کن فیض درس نے تھوڑی سی عمر میں جملہ علوم وفنون میں کامل وکمل کردیا۔

ابھی صد ہانفوں آپ کا بحین وشاب دیکھنے والے موجود ہیں، جوشان نقدس اب ہے یہی حلوہ یہی رنگ پیشتر بھی تھا۔ ہوش سنجالتے ہی عبادت وریاضت کا شغل شروع کیا وہ آج تک قائم ہے۔ زمانۂ حیات حضرت تاج الفحول تک جلال علم جز وطبیعت تھا۔ تقریر وتحریر میں شان استدلال کا زبردست رنگ ہوتا تھا، ایک ایک مسئلے پر دو دو چار چار روز تک بحث رہتی تھی، اکثر مسائل میں خلاف پہلوا ختیار فر ماکر زور تقریر پرطبع آ ز مائی کی جاتی تھی، جناب شہید مرحوم ومولا نا منیرالحق مرحوم ہم عمر وہم درس تھے، کیکن مباحث علمی میں آپ سے عہدہ برآنہ ہو سکتے تھے۔

سران سروی، مرود مردن سے مرود کیا، کتنے آئے، کتنے فارغ ہوکر چلے گئے اس کا کوئی پاس وخیال ہی سلسلۂ درس شروع کیا، کتنے آئے، کتنے فارغ ہوکر چلے گئے اس کا کوئی پاس وخیال ہی نہیں ہے۔ والد ماجد کا اس درجہ ادب واحترام کہ دوسروں سے بھی ممکن ہی نہیں۔ بھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہ فر مایا، جیسا کھلا یاوہ کھایا، جیسا پہنا یاوہ پہنا۔ آپ کی اس شان انقا کی حضرت تاج الحول قدس سرۂ جوعظمت فر ماتے تھے وہ د کیھنے والوں سے چھپی د بی نہیں ہے۔ بعد وصال حضرت تاج الحول قدس سرۂ جوعظمت فر ماتے تھے وہ د کیھنے والوں سے چھپی د بی نہیں ہے۔ بعد وصال حضرت تاج الحول طبح اقدس بالکل راغب الی اللہ ہوگئی۔ تمام علائق سے بے تعلقی شروع ہوئی، ہر لمحہ، ہر ساعت یا دِ الہی میں صرف ہوتا ہے۔

حضرت تاج القول نے جب سندا جازت تحری عطافر مائی آپ نے نہایت شان تواضع و
اکسار کے ساتھ تحریری عذرات کیے ، مگر والد ماجد کے حکم تطعی کے سامنے کوئی عذر پیش نہ گیا۔ سب
سے پیشتر مولا نا حکیم عبدالما جد صاحب بمواجهہ حضرت تاج الحول آپ کے مرید ہوئے۔ اُس
کے بعدا جرائے سلسلہ شروع ہوا۔ ایام عرس شریف حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرہ میں بعد
وصال حضرت تاج الحول قدس سرہ ماہ جمادی الثانی ۱۳۱۹ ہجری [ستمبرا ۱۹۰] آستانہ قادر سیمیں
بموجودگی علائے کرام ومشائخ عظام رسم سجادہ نشینی اداکی گئی۔ ہے حضرت شخ الاولیا مولا ناسید شاہ
ابوالحسین احمد نوری قدس سرہ نے خرقہ پہنایا اور خود بہ نفس نفیس سب سے پیشتر تبرک عطا کیا۔
مولوی سدید الدین صاحب شائق عباسی مرحوم نے اس تقریب میں ایک قصیدہ پڑھا جس کا
اقتباس خالی از لطف نہیں ہے۔

#### فصيده

بادہُ عرفاں سے کیا لبریز ہے پیانہ آج میکشی سے مست ہے خود ساتی میخانہ آج جس کو دیکھو کر رہا ہے شورش مستانہ آج مست آنکھوں نے کیاکس کی میسرمست اِلست ہوش سے باہر ہوا ہے کیوں دل دیوانہ آج

🖈 حضرت صاحبالا قید ارفدس سرهٔ کوحضرت سیدشاه ابوالقاسم حاجی اساعیل حسن قادری مار ہروی فدس سرهٔ نے بھی بعض اوراد واشغال کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ دیکھیے اکمل التاریخ پرایک تقیدی تبھر ہ:ص:۳۔ دیکھیں لے جائے کدھر کولغزش متانہ آج
ہے عیاں شان و عروج ہمت مردانہ آج
دم قدم سے جس کے ہے پرنور بیکا شانہ آج
زیب سجادہ ہوا وہ گوہر کیک دانہ آج
کیا رفیع المرتبت ہے صولت شاہانہ آج
آل احمد نے دیا ہے خلعت شاہانہ آج
احمد نوری سے ہے پرنور یہ کاشانہ آج
خود بدولت دے رہے ہیں ہاتھ سے نذرانہ آج
ضود بدولت دے رہے ہیں ہاتھ سے نذرانہ آج

کیف میں مستی کے کیار پڑتے ہیں بڑھ بڑھ کر قدم ہیں غنی شاہان عالم سے فقیر قادری عین حق کا لال ہے مند نشین قادری درة التاج سعادت شاہ عبدالمقتدر البجھ اچھوں نے بہنایا ہے فقیرانہ لباس ہو گئی ہاتھ سے رنگت دوبالا ہو گئی آل احمد شاہ حمزہ حضرت آل رسول عین حق اور مظہر حق حضرت آل رسول عین حق اور مظہر حق حضرت قضل رسول عین حق اور مظہر حق حضرت فضل رسول

ہاتھ میں شیشہ بغل میں جام سر پر ہے سبو کیجیے ساقی کی شائق خدمت مستانہ آج

بعد سجادہ تشینی اس مجمع البحرین کا بحرفیض تلاظم انگیز ہوا، ایک جہان سیراب ہور ہا ہے۔ آئ دنیا نے اسلام میں یہی ایک آفاب علم وعرفاں ہے جس کی بجلی خیز شعاعیں دین وایمان اور دل و جان کو منور کررہی ہیں۔ ہزار ہابندگان خدا آتے ہیں اور راہ ہدایت پاتے ہیں۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس نیجی قباوالے سرکارِکرم کے دامن میں پناہ لی ہے۔ مبارک ہیں وہ اشخاص جو اپناہاتھا س پاک ہاتھ میں دے کر یداللہ فوق اید یہم کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوست، دشن ، یگانے ، بےگانے سب اُس صاحب کمالات کے مدح سرا پائے جاتے ہیں۔ نگاہوں نے خدا جانے کتنوں کو دیکھا، کتنی صورتیں نظر سے گزریں، لیکن خدا جانتا ہے کہ جو شان اس نورانی ضورت میں دیکھی آج تک دیکھنے میں نہ آئی۔ متقد مین کے جاہدہ وریاض، نشرفات و کرامات و خوارق عادات کی جلوہ نمائی دیکھتے ہیں۔ اوقات شاندروزکود کھے کر نگاہیں چشم خن گومیں تکبیر کہتی ہیں کہاللہ خوارق عادات کی جلوہ نمائی دیکھتے ہیں۔ اوقات شاندروزکود کھے کر نگاہیں چشم خن گومیں تکبیر کہتی ہیں کہاللہ اگراس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے باخدا موجود ہیں جن کی زندگی کا کوئی لھے، کوئی ساعت، کوئی آن یا دالہی سے خالی نہیں۔ اس عظمت و منزلت خدا داد پرشان تواضع اور رنگ اعساری دیکھتے ہیں، جانے والے جانے ہیں۔

دومر تبهتر مین طیبین اورایک مرتبهاماکن مقدسه بغداد و کاظمینن ونجف وکربلا کی زیارت سے وہاں کےانوار و برکات حاصل کیے۔خصوصاً دربار بغداد سے جودولت لا زوال یا کی ہےوہ نیجی نیجی خدابیں نگاہیں صاف کھے دیتی ہیں۔ باوجود کمال استغراق ومحویت تامہ درس وتدریس کا سلسلہ بھی ہے،اگر چہ کم تو جہی ضرور ہے،مگر تکلف اور آن بالکل نہیں ۔الف بے سے لے کر معقول ومنقول کی انتہائی کتب تک جو حاجیے ریٹر ھیے۔عربی ادب میں اب بھی باوجود بے تعلقی آپ کانظیروعدیل نواح ہندمیں نہ ملے گا۔ بیان میں ایک خدا دا دروحانی اثر ہے جس سے قلوب خود بہخود تھنچتے ہیں، روز مرہ کے سادہ سادہ الفاظ تصنع اور زمگینی سے بالکل معرا، آج کل کی واعظی سے بالکل جدا گا نہ دلوں میں نقش ہوہوجاتے ہیں ۔کوئی دن خالی جا تا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں شهر میں آ پ کا وعظ نہ ہو،مگر جب سنیے دل کو ہمہ تن گوش یا ہئے ۔قبض وبسط کا عالم بیان ووعظ میں بھی یایا جاتا ہے۔ بھی بیانداز بھی ہوتا ہے کہ علمائے کرام کے مجمع میں بلاتکلف سادہ تقریر فرما دی بھی پیرنگ بھی دیکھا کہ عامیوں کی محفل میں شان علم کی جلوہ نمائی کے ساتھ بیان ہور ہاہے، جس وقت کیف استغراق اورخمارمحویت سے جدا ہو کر بیان کر دیامجلس کی مجلس درہم برہم ہوگئی، کمال علم کے جو ہر آ شکار ہو گئے ، ورنہ پیجی معلوم ہو جا تا ہے کہ زبان محوتقریر ہے اور دل کسی دوسری دھن میں ہے۔

دنیا کی دولت و تروت اگر چه قدموں سے گی ہے، گر بھی روپے پیسے کو ہاتھ میں رکھنا توبڑی بات نظر اُٹھا کر دیکھنا بھی پیند نہیں۔ ہاں غربا و مساکین فقرا و مسافرین کے لیے جب تک اپنے ہاتھ سے بچھ دے نہیں دیاجا تا جب تک ایک خاص بے چینی واضطراب رہتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مسرت کا موقع ملتا ہے توبس سائلین کی خدمت سے غنی ابن غنی ہیں، فقیر نواز کے بے س نواز نور نظر ہیں، سائلین بھی خوب لڑ جھگڑ دامن مراد بھرتے ہیں، چونکہ 'سرایا شان رحمت و دود' (۱۲۸۳ھ) آپ کی پیدائش کی تاریخ مسعود ہے ہر وقت رحمت و جمال کی شان آشکار ہے۔

اس وقت عمر شریف بچیاس کے قریب ہے، کیکن قطع نظر روحانی قوت کے قوائے ظاہری بہ وجہ کثرت ریاض ضعف و نقامت کی طرف مائل ہیں، حتی کہ جمعے کے دن حسب معمول جب آستانۂ معلی کو تشریف لے جاتے ہیں تو راہ میں حضرت سیدناعلی شہید رحمۃ اللہ علیہ (19) کی فاتحہ

<sup>(</sup>١٩) حضرت على شهيدرهمة الله عليه كح حالات كے ليے صفحہ 375 حاشيہ ١٩ ارملاحظ فرما كيں۔

کے لیے رک کر ایک آ دھ جگہ اور قدرے قیام فرماتے ہیں، آج مخلوق الہی کی جانوں کا سہارا،
ایمانوں کی تازگی آپ کی ذات قدسی صفات سے ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کے قلزم محامد ومنا قب
کو کوزے میں بند کروں مگر محال ہے۔ خدا وند کریم آپ کا سایئر رحمت، آپ کاظل عاطفت
مسلمانوں کے سروں پر تا جابد قائم رکھے اور آستانۂ قادریہ کی رفعت وعظمت میں روز افزوں ترقی
کرے۔ خدا وندا! ہم قادریوں کی آئندہ نسلوں کی حفاظت دین وایمان کے لیے اس نائب غوث
اعظم، ابدال بینی کو ایک فرزند نرینہ عطافر مائے، ہم بے سوں کی دعاؤں کوئن لے اور شرف اجابت
سے سرفر از کر ۔ آمین آمین آمین آمین میں میں

مدرسہ قادر پیمیں رہ کرآپ کے قلزم فیض علم سے جولوگ سیراب ہوئے ہیں وہ حسب ذیل

ىب<u>ن</u>:

[ا] مولوی سیدار تضاحسین صاحب

ا [۲] مولوی سیدمجمه عالم صاحب[تاج العلماحضرت سیداولا درسول مار ہروی]

[**س**]مولوی حبیب الهی صاحب سا کنان مار هره شریف

[۴]مولوی حکیم عبدالشکورصاحب ساکن بیشهٔ

[2]مولوى عبدالحميد صاحب ساكن انگيور بنگال

[۲]مولوی سیدر شیداحمه صاحب بهاری

[۷]مولوی حافظ حکیم عبدالمجید صاحب قادری واعظ ساکن آنوله

[٨] مولوي سيد حسين احمر صاحب بيباك شا بهجهال پوري

[9] مولوي حكيم فضل احمه صاحب تجراتي

[•ا]مولوی بهاءالحق صاحب ہزاروی

[اا]مولوی حافظ محرموسیٰ صاحب قادری جمبئی

کے مولانا فیض احمد قادری بدایونی کی کتاب السقامة البغدادیة 'اور الهدیة القادریة 'پرآپ نے فاری زبان میں حاشیہ تحریفر مایا جو مطبوعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تنویر المقیاس فی تقییر ابن عباس کا اردو ترجمہ کیا، جو پہلے پاکستان سے مفتی عزیز احمد قادری بدایونی کے ترجمہ قرآن کے ساتھ شاکع میا۔ عزیز احمد قادری بدایونی کتر جمہ قرآن کے ساتھ شاکع میا۔ ۲۵ رخم م الحرام ۱۳۳۴ھ/۲۰ رسمبر ۱۹۱۵ سنیچ کی شخ نماز فجرکی دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ نے وصال فر مایا۔ مزادر کا ہ قادری میں حضرت تاج الحول کے پہلومیں واقع ہے۔

۲۱۲٦مولوي منيرالدين صاحب حيدرآ بادي ۲**۱۱۰** مولوی سیدغلام عباس صاحب کا ٹھیا واڑی ۲۱۴۳ مولوی سیدعبدالو ماپ صاحب حبیرا آبا د د کن [18]مولوي رفاقت الله صاحب [17] مولوي قاضي محمد ابراهيم صاحب [بدايوني] [24] مولوي حسين احرصاحب [مفتى رياست يهاسو] ۲۱۸٦مولوي عبدالحي صاحب مرحوم 197ء ڪيم فضيل احرصاحب **۲۴**٦ ڪيم فضل الرحمٰن صاحب ٢١٦ مولوي جميل احرصاحب سوخته قادري [بدايوني] [۲۲] مولوی حبیب الرحمٰن صاحب قادری [بدایونی] **۲۲۳** مولوي عبدالستارصاحب قادري [۲۴]مولوي روش على صاحب [**۲۵**]مولوی سراج الدین صاحب [٤٦]مولوي عبدالحميد صاحب بريلوي [ 🗠 ] مولا ناسیرعیسی علی صاحب قادری آنوله 🏠

# [حضرت عاشق الرسول مولا ناشاه عبدالقدير بدايوني]

نوشاہ حجلہ ٔ ارشادنو نہال گلشن بغداد حضرت صاحبز ادہ گرامی قدرمولا نا عاشق الرسول محمد عبدالقد بر صاحب قبلہ دامت بر کاتہم ۔حضرت تاج الخول فقیر قادری فقیر نواز قدس سرہ کی چلتی پھرتی تصویر کا نظارہ آپ کے آئینۂ جمال میں بے پردہ ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت سے میں سال

<del>کیا</del> محدثاعظم حضرت سیدمحمداشر فی کچھوچھوی قدس سرۂ نے بھی مدرسہ قادر پیرمیں رہ کرحضرت سرکارمقتدر سے حدیث کی مخصیل فرمائی ہے۔ پیشر جب کہ شاید آپ کی والدہ کا جدہ بھی پیدا نہ ہوئی ہوں آپ کے مقدس دادانے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ آپ سے پیشر آپ کے ایک اور بھائی پیدا ہوئے ،ان کا نام عبدالعزیز رکھا گیا، مگر وہ تھوڑے ہی دنوں بعد انتقال کر گئے۔ جب آپ بماہ شوال بہ تاریخ اار ااسا ہجری [اپریل ۱۹۹۸ء] میں پیدا ہوئے حضرت اقدس تاج الحجو ل قدس سرہ جمبئی رونق افروز سے، مکان سے اس مضمون کا خط پہنچا کہ 'مولوی عبدالقدیر پیدا ہوئے'، بشارت کا ظہور ہوا 'محمد ظہور تون و تاریخی نام تھاہی، مگر جب حضرت تاج الحجو ل قدس سرۂ نے پورانام ماشق الرسول محمد عبدالقدیر نور فرمایا تو اُس سے بھی تاریخ ولادت کا اظہار ہوا۔ نہایت ناز وقعم سے پرورش پائی، بزرگ تجویز فرمایا تو اُس سے بھی تاریخ ولادت کا اظہار ہوا۔ نہایت ناز وقعم سے پرورش پائی، بزرگ نے وصال فرمایا سوئم کے روز جب کہ مدرسہ قادر یہ میں ہزار ہاا شخاص کا جمع تھا ہر شخص گریہ کناں اور محوال فرمایا سوئم کے روز جب کہ مدرسہ قادر یہ میں ہزار ہاا شخاص کا جمع تھا ہر شخص گریہ کناں اور موال کی قام وقعی فرماتے تھے۔ اور کو اضطراب تھا آپ آیات شریفہ کیل نفس ذائقة الموت اور کیل من علیہا فان پڑھ پڑھ کی وگوں کی تھی وقتی فرماتے تھے۔

اُس کے بعد ہے حضرت اقد س مولانا [شاہ عبد المقتدر] صاحب قبلہ مظلیم العالی کی محبت آمیز آغوش میں تعلیم و تربیت پائی، درسیات سے فارغ ہو کر اساسا او [۱۹ - ۱۹۱۱] میں جب آب کو متواتر کابوس کے دورے پڑنا شروع ہوئے اور تندر سی پر اثر پڑنے لگا حضرت [شاہ عبد المقتدر] قبلہ مظلیم الاقدس نے تبدیل آب و ہوا کے خیال سے اور آپ کے معقول و منطق کے شوق کو پیش نظر رکھ کر بہقام ٹو تک مولا نابر کات احمد صاحب کے پاس روانہ فر مادیا، وہاں تین ماہ تک کتب معقول کا مطالعہ فر مایا۔ اُس کے بعد مولا ناسید عبد العزیز صاحب سے (جو حضرت مولا ناعبد الحق صاحب خیر آبادی کی یادگار ہیں ) بعض کتب معقول اخذ فر ما ئیں۔سید صاحب ننہ بایت فخر و مبابات کے ساتھ آپ و تعلیم دی اور چند ماہ بعد ہی اجازت درس عطافر مائی۔ المحمد للد کہ آپ آج کل درس و تدریس کی طرف متوجہ ہیں ، بہت سے طلبہ روز انہ آپ سے سبق پڑھتے ہیں، ایک جماعت پنجاب یو نیور سی کے مولوی فاضل کا کورس پڑھتی ہے۔ وعظ میں معقولی استدلال کا خاص رنگ ہے۔ کار جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ [اپریل ۱۹۱۳ء] کو (جو حضرت تاج استدلال کا خاص رنگ ہے۔ کار جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ [اپریل ۱۹۱۳ء] کو (جو حضرت تاج کار قدس سرۂ کی تاریخ وصال ہے ) حضرت مولا ناسید شاہ آسمعیل حسن صاحب قبلہ مار ہروی کی الاقول قدس سرۂ کی تاریخ وصال ہے ) حضرت مولا ناسید شاہ آسمعیل حسن صاحب قبلہ مار ہروی کی الاقول قدس سرۂ کی تاریخ وصال ہے ) حضرت مولا ناسید شاہ آسمعیل حسن صاحب قبلہ مار ہروی کی

فر مائش سے آپ کواورمولا ناحکیم عبدالماجدصاحب کواجازت وخلافت حضرت [مولا ناشاہ عبد المقتدر ]قبله مدظلهم الاقدس نے زبانی وتحریری عطافر مادی ہے۔ ☆

آپ کی شادی مولوی غلام شہر صاحب صدیقی کی دختر سے رجب ۱۳۲۱ھ[اگست ۱۹۰۸ء] میں ہوئی۔علائے کرام ومشاکخ عظام اور تمام عما کدورؤسائے شہر ومتوسلین شریک شادی سے ،خاکسارراقم الحروف نے قصیدہ عروس نظم' (جس کومولوی ستار بخش صاحب قادری نے فوراً چھپوا کرتقسیم کرایا) پیش کیا۔دیگر برادرانِ طریقت نے سہرتے حریر کیے۔

۱۹۱۲ر جبشب پنجشنبه ۱۳۳۱ه [جون ۱۹۱۳] کوحفرت صاحبزاده محمد میال پیدا ہوئے۔
نیاز مند ضیا نے تاریخی نام شنراد کو دیگیر قادری 'عرض کیا۔ بروز عقیقه حضرت سلطان الهند خواجه غریب نواز رضی الله تعالی عنه کے مزار مقدس کے غلاف شریف کا کرته، ٹوپی خدام کرام آستانه غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔ صرف محمد نام رکھا گیا، اس کے بعد عبدالهادی کا اضافه ہوا، نام تاریخی کے اعتبار سے پورا نام نصل رب محمد عبدالهادی 'مقرر ہوا۔ خدا وند کریم حضرت صاحبزادہ صاحب کواسپنے اسلاف کا سچا جانشین کرے، عزت وعظمت روز افز وں ہوں، عمر خصر عطا ہو۔ آمین۔ کہ کھ

#### 

کی کتب خانہ قادر بید میں جو تحریری اجازت نامہ موجود ہے اس پر تاریخ ۱۸ جمادی الاولی ۱۳۳۳ھ درج ہے، ممکن ہے اسسا اور بیانی اجازت مرحمت فر مائی ہواور ۲ رسال بعد تحریری اجازت نامہ کر کا اور بیا ہو۔ بیاجازت وخلافت نامہ سرکار مقدر کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، ہم اس کو ضمیعے میں نقل کررہے ہیں تا کہ محفوظ ہوجائے۔ دیکھیے ضمیمہ صفحہ 410 ملاحظ فرما کیں۔ کہ کہ کہ حضرت عاشق الرسول کے مزید حالات اور آپ کے سلسلہ اولاد کی تفصیل کے لیضمیمہ صفحہ 401 ملاحظ فرما کیں۔

# تواريخ وصال

تواریخ عربی از تالیف شریف اعلیٰ حضرت تاج الهجو ل سیدی ومولائی قبلة الاولیا' شخ الاسلام فی الهند'مولا ناشاه مظهرت عبدالقادرالثانی العثمانی فقیر قادری فقیرنواز رحمة الله علیه ﴿

ام التواريخ الله يسلو بها كل حائر وصريخ الله

بسم الـلـه الـرحـمـن الـرحيم القادر المحيد الماجدالاو نصلي علىٰ حبيبه نبينا و سيدنا و مولانا محمد وآله و اصحابه الاكابر والأماجد ☆

أما بعد فقد سافرالى فردوس قطب الأقطاب الموادخله في جوار كمال عزه العزيز الوهاب المهدوامام الأنام شيخ الاسلام الموقط بالدهر بين الخاص والعام الاانه كاشف لحقايق الفروع والاصول الموهو على أعداء الرسول الوجيه الطيب المقبول لسيف الله السمسلول المهووالله فضل رسول المولي مقبول الموجهة بحلى فضله المعاند الله معاند المالملقب به معين الحق القادرى قدس سره الموعم لنا دائما ابدا خيره و بره الم

انه هو معين الحق والشرع صدقا وعدلًا ثان الله ما فطر في زمانه له مثلًا و بدلا ثالا ان كراماته لا تحصى ثلووجوه كمال احواله لا تخفى ثاقر اهل الكمال بوقاره و جلاله كأنهم عبيده وهو من الملوك ثروكان حنفيا في فنون الفقه و قادريا في ابواب السلوك ثران مرشده و أباه عين الحق عبدالمجيد هو امجد الكاملين ثرالا ان شان الا مجد ارفع من مديح الواصفين ثراظهر الحق بجد وكده ثروورث احقاق سبيل الحق

<sup>☆</sup> اسء کی بیوری سواخ بیان کردی گئی ہے،اس کے ہرفقرے سے حضرت کا سنہ وصال ۱۲۸۹ھ برآ مدہوتا ہے۔اردوداں قارئین کے لیے ہم نے ان کااردوتر جمہ بھی درج کردیا ہے۔

من ابيه و حده لااماتصانيفه فهي بحار انواع العلوم لافيما بين الكتب كالشمس بين النحوم لا

أما محد نسبه فكان ابوه من اولاد سيدنا عثمان أوهو ختن حبيب الجليل الديان أككانت امه من بني سيدنا العباس المكرم أروهو عم لحبيب الله المحيب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أكل

انـه هـو والله اكمل العارفين في المعارف والحكم الاوان وصف كماله لعرف في بـلاد الـعرب والعجم الككم راح الحرمين الشريفين الاوكم تشرف بسيد الكونين الاوهو قد وصل البغداد الافغاز هنا لك من جناب محبوب رب الارباب بجميع ما ارادالا

هو عابد حياً وفنى عمره في عبادات المعبود المحره لسوله السعيد الحميد المحمود المحمود المحروق حباً فضلاً و طولاً المحمود المحرم لقد كان هو سبعا و سبعين حولا المحمود الله الوكيل من الواصلين المحفى حد تسع و شمانين المحمود الف و مأتين امسى هو بالله الوكيل من الواصلين المحفى المولي المحمود في مرقد في ليل هو لحميع ليالي للرئيس المحكوف الما فانه والله ليل العلوق للرسول عليه السلام المحومن احله لقد رجح جاهه على حاه ليالي القدر لدى حم الاعلام المحلقد كان اخير قوله الله الله الله المحورة و بنور قبره طاب شراه الا قبره الاقدس الا نور هو مطلع نور المحور المول الرسول المرسول المور المحور المحورة و المسلم المول المحد المحدمة الم

وعـلـي هـذا فوقف القلم☆وبالخير تم☆المؤرخ عبدالقادر☆نور الله الولي روحه و قلبه بالنور الباهر☆

[ترجمہ:ام التواریخ \_اس کے ذریعے ہر پریشان اور فریادی تسلی یا تاہے \_

الله کے نام سے شروع جور حمٰن ورجیم ، قادراور نہایت بزرگی والا ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں اس کے حبیب ، ہمارے نبی ایستی پر ، ان کی آل اور اصحاب پر جو بڑی بزرگی والے ہیں۔

(حمد و صلاة کے بعد) قطب الاقطاب نے جنت کا سفر کیا۔اللہ رب العزت نے

انہیں اپنے کمال درجہ عزت کے جوار میں داخل کر دیا۔ وہ مخلوق کے امام اور شیخ الاسلام ہیں۔ ہر عام و خاص کے مابین قطب زمانہ ہیں۔اصول و فروع کے حقائق کا انکشاف کرنے والے ہیں ۔ وہ حضو واللہ کے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہیں۔ بخداوہ 'فضل رسول' ہیں۔ بلاشک وشبہوہ فضیلت والے،تعریف کےلائق، بزرگ اورمعروف ومقبول ہیں۔ان کا چېره عجلی خیز ہے،جس پر ان کی فضیلت شامد ہے۔ان کے فضل کا انکارمحض حاسدین، بے وقوف اور اہل عناد ہی کرتے ہیں۔آپ جمعین الحق قادری' کے لقب ہے مشہور ہیں۔ پروردگار! ہمارے لیےان کی بھلائیاں اور احسانات ہمیشہ ہمیشہ عام فر ما۔اگر حقیقت پیندی اور انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ یقیناً مسلک حق اور شریعت کے پاس دار ہیں۔ بے شک الله تعالیٰ نے آپ کے زمانے میں آپ کا مثیل و بدل پیدائی نہیں فرمایا۔آپ کی کرامتیں شارسے باہر ہیں۔آپ کے احوالِ کمالات کے مظاہر کسی نے نخفی نہیں۔ ذی مرتبت لوگوں نے آپ کے وقاراور جلال کا اس طرح اقرار کیا گویاوہ آپ کے غلام ہیں اور آپ ان کے بادشاہ۔ آپ مسلکاً حنفی اور مشرباً قاوری ہیں۔ آپ کے مرشد گرامی اور والدمحتر م کا نام عین الحق عبدالمجید ہے، جو ذی کمال حضرات میں بڑی بزرگی والے ہیں ۔آپ کی شان بزرگی مداحین کی مدح سے بھی ارفع واعلی ہے۔آپ نے اپنی محنت اورکگن سے حق کا اظہار فر مایا۔ آپ نے احقاق حق کا جذبہ اپنے والداور جدبزر گوارسے ور ثہ میں پایا ہے۔ ر ہیں آپ کی تصانیف تو وہ تو گویا انواع واقسام کے علوم کاسمندر ہیں۔ دیگر کتب کے درمیان آپ کی تصانیف کا مرتبه ایمائی ہے جبیا سورج کا مرتبه ستاروں کے درمیان۔ آپ کےنسب کی بزرگ کا بیعالم ہے کہآپ کے والدمحتر م حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه کی اولا دا مجاد سے ہیں، جواللہ کے حبیب علیہ کے داماد ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اولا دامجاد سے ہیں، جواللہ کے حبیب حیاتیں ہے جیا ہیں۔ خدا کی قتم! آپ معارف وحکمت جانے والوں میں کامل ترین ہیں۔آپ کی ذات کے کمالات سے عرب وعجم سب واقف ہیں ۔ کتنی ہی بارآ پ حرمین شریفین تشریف لے گئے اور کتنی مرتبہ آپ سیدالکونین ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔ آپ بغداد شریف بھی پہنچے۔ وہاں محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم کی بارگاہ سے آپ کو وہ سب عطا کیا گیا جو آپ نے جاِ ہا۔ آپ ایسےعبادت گزار ہیں کہآپ نے اپنی ساری عمر پروردگارعالم کی عبادت میں گزار دی۔اور

رسول اکرم ﷺ نے آپ کو (اپنی زیارت سے )مشرف فر مایا۔ آپ کومحبت ،فضیلت اور بخشش کی تو فیق دی گئی۔

آپ کی عمر شریف ستر (۷۷) برس کی ہوئی۔ ۱۲۸ اور میں آپ واصل بہت ہوگئ۔
آپ نے جعرات کے دن وصال فر مایا۔ اور آپ کواپنی آخری آرام گاہ میں الیں رات میں لٹایا گیا جو تمام را توں کی سردار ہے۔ بیر رات الیں کیوں نہ ہو؟ یہی رات تو حضورا کرم ایسیائی سے ملاقات کی رات ہے۔ اسی سبب سے علائے اعلام نے شب وصال کو شب قدر پرتر جی دی ہے۔
آپ کی آخری کلمات ' اللہ اللہ'' تھے۔ آپ کی قبرانور کے نور کے سبب آپ کا ٹھ کا نا معطر ہو۔
آپ کی قبراقدس مطلع نور ہے۔ جو ہر زائر کے لیے امور مہمہ میں مطلب بر آری کے لیے کا فی ہے۔ آپ کی اشرف واطیب روح آپنی زیارت کرنے والے سے ہی ہے کہ ' مئیں فضل رسول ہوں'' ۔ رسول بے نظیر کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کے اسرار کو مقدس فرمائے۔ اگر کوئی کا تب یا ذی علم آپ کے اوصاف شار کرنا چا ہے تو درماندہ ہوجائے۔ کوئی مبالغہ کرنے والا شاخواں بھی ان کے اوصاف کی حدقائم نہیں کرسکتا۔

بس اسی پر قلم نے اکتفا کرلیا۔خیر سے بیر ام التواریخ) مکمل ہوئی۔ان تواریخ کو نکا لئے والاعبدالقادر ہے۔اللہ ذوالجلال اس کی روح وقلب کونور باہر کے ذریعے منور فر مادے۔ ایضاً از تالیف حضرت مولانا[تاج الفحول] صاحب قبلہ

والقلب صار بقيد الهم مكبولا ويلاً لقد صار قلبى منه مبتولا فوق البعير كخيط صار مهزولا في العلم قد حاز معقولا و منقولاً في مدح أوصافه ماشئتما قولا إحياء دين رسول الله مشغولا في حنب فضل رسول الله مفضولا في حوده كل مرء كان مشمولا كم زار من للكل كان رسولا

مالي سهرت وفي ليلي أرى طو لا فكرت فيه ثرا ناع نعى و دعا إني بليت بما لوجاء ذرته هيهات قدمات رأس العارفين ومن يا قلب اصغ ويا لساني استمع فضل الرسول هو الذي قد كان في والفضل كلا يراه العاقل الفطن بالفضل قد عم أهل العصر نعمته بالفضل قد عم أهل العصر نعمته

تبكيت أعدائه كالسيف مسلولا ما عاد عاده إلاعاد مقتولا أعدى الأعادي لديه صار مخذولا قد زاره فغدا لله مقبولا كان بالورع والتقوى لمقبولا بالزهد قد راح في خلد لموصولا ١٨٩

كالبحر في فيض أهل الحق كان وفي المقابلته إذ هزَّ سيف المقال في مقابلته الله ناصره في كل معركة كم فاسق غايص في بحر معصية بالزهد قد طلق الدنيا و زخرفها أرخت عاما تو في فيه سيدنا

 $\overrightarrow{\nabla}$ 

از جناب منتطاب مجمع البركات منبع الحسنات مولا ناسيدشاه ابوالحسين عرف مياں صاحب قبله رحمة اللّه عليه

| 15/19 | رضي عنه الله المجيد    | فضل رسول طیب حمید ۱۲۸۹ ه                |
|-------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1119ھ | عليه رضوان الله الودود | عاش هو عابد لربه ومات وهو المحمود ١٢٨٩ه |
| 1119ھ | انه لفاز بفوز عظيم     | دخل جنات النعيم ١٢٨٩                    |
| 15/19 | وجعل لحاق جنات شرعه    | نور الله الحي مضجعه ١٢٨٩ه               |
| 1119ھ | وروحه برضوان           | خلده الله الحي بحبوحة جنانه ١٢٨٩هـ      |

 $\stackrel{\wedge}{\nabla}$ 

## از حضرت اقدس غوثی وغیاثی مرشدی و طجائی امام المسلمین سیدالعلمها تاج الا ولیاسلطان مشائخ آفاق مولانا الحاج شاه غلام پیرمحبوب حق عبدالمقتدر مطیع الرسول القادری رضی الله عنه

| 1110      | كريم وحيد لم ير مثله عيون           | 1119ھ    | إنه أدخل بجنات و عيون           |
|-----------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|
| ۱۲۸۹ر     | هو فياض لقد زادجوده من الصيب        | 1119ھ    | فضل الرسول الطيب                |
| ١٢٨٩      | ونور هدايته لساطع في الأقطار        | 1119ھ    | بل جوده علا فيوض البحار         |
| 111/9     | وإن نزول الأنوار ليتوالى على مزاره  | ه ۱۲۸۹ ه | نورالله قبره الكريم بجلال أنوار |
| اً ۱۲۸۹ ه | فانه معين الحق وأعان ديناً مستقيماً | 1119     | إنه لفاز فوزاً عظيماً           |

| إنه للحق والدين أبدا معين و منتصر ١٢٨٩ ص |                               | حل هو محل صدق عند مليك مقتدر ١٢٨٩ ص |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1119                                     | و أدام الله الأحد آثار هدايته | 11109                               | شرفني الله الوهاب بعنايته |

☆

#### از جناب مولوی منیرالحق صاحب خلف الرشید جناب مولا ناحکیم سراج الحق صاحب

| 11119                                                        | أدخله الإله العزيز في دارالسلام          | 9 ۱۲۸ ه                              | إن شيخ الإسلام وأبحل الأنام        |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1119ھ                                                        | وتشرف حاله بأحسن قبول                    | 1119ھ                                | طاب باله بفضل الرسول               |  |
| 1119ھ                                                        | وإنه لصاحب القدر الفخيم                  | 1110                                 | إنه صاحب الفضل العميم              |  |
| 1110ء                                                        | و محب لغرباء                             | 11109                                | إنه هو معاذ لفقراء                 |  |
| طر ۱۲۸۹ھ                                                     | ووصف كماله هو أكبر وأرفع من أن يسه       | نعت جلاله لدي الكل أبين وأشهر ١٢٨٩ ص |                                    |  |
| لقد جعله الله الواحد بجوده للحق معيناً و سراجاً منيراً ١٢٨٩ه |                                          |                                      |                                    |  |
| ووهب السلسه السوهاب لسه فيضاً كبيراً ١٢٨٩ ص                  |                                          |                                      |                                    |  |
| نه ۱۲۸۹ ه                                                    | وأدام الله القادر الوهاب أبدأ أنوارحسناة | ه ۱۲۸۹ ه                             | رزقني الله الواحد المجيد من بركاته |  |



#### ازجناب

# مولاناسيد عمادالدين صاحب رفاعي متوطن بندر جمبي

حباه ربسه حسن القبول المسول

توفي سيدي فيضل الرسول لعام و صاله قل ياعماد



#### از جناب مولوی ابرارالحق نذرالرسول صاحب بدایونی

قدمات ولي هو جامع الكمال منبع الأنوار ١٢٨٩ م مزين الخلد إمام الأبرار ١٢٨٩ م إنه سيدنا و مولانا ملاذ لكل الأنام ١٢٨٩ه أسكنه الله الحميد المتعال بأوليائه في دار السلام 1719هـ جواد كماله أزيد جدامن أن يذكر ويبين ١٢٨٩ه ونور الله الصمد قبره بأنوار جماله الأحسن ١٢٨٩ه

# از جناب مولا ناحمرحسن صاحب سنبھلی اسرائیلی

نال حظا من فدا فضل الرسول واصلًا جهداً إلى أوج القبول اصطفاه الله في دارالوصول قد أجاب الغم جمهور العقول رحلته قد شت فها ستملهم بعد ما انجاز و ابا حياز شمول

كان فضل الله في فضل الرسول ارتقى علما إلى أعلى الكمال بعدما أحي رسوم المصطفى غاب عنا بعد تقويم الأمور إذ كمال الجاه كان الاتصال غابه الاكمال جامحب في الحصول

> قلت في نفسي لتاريخ الرحيل حازوا بحاهه فضل الرسول

### چندتواریخ فارسی واُردو

#### از جناب مولا نامر پد جبلانی صاحب قادری بدایونی

بخلد برس نزد خلاق رفت گبو <u>رونق دیں ز آفاق رفت</u> امام جہاں شاہِ فضل رسول چو خواہی سن رحلت ماک او



#### از جناب مولا نامحت احمر عبدالرسول صاحب قبله بدايوني

واقف سر حقیقت بادشاه عارفیل کرد رحلت چول زدنیا جانب خلد بریں زبدهٔ اخیار وقت و عمدهٔ اہل یقیل اکرم احرار و اورع ناصر دین متیل شددوتاریخ از حروف ہردوسمش اے ذہیں سال وصلش در حروف غیر منقوطہ ہیں قبلئه اہل طریقت کعبہ دنیا و دیں مرشد ما قطب عالم حضرت فضل رسول سال وصلش آمدہ صرف از حروف معجمہ در حروف غیر منقوطہ فقط اے دل بخواں رازدار سر سرمد بح ہمت اہل فضل اکرم و سردار اہل دل امام عصر ہم

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### از جناب حافظ غلام جيلاني صاحب قادري بدايوني

شد از آب کوٹر دکش پر سرور زہے مست جام شراب طہور ۸ م ھ ۲ معین الحق آل شاه فضل رسول چوشد رحلتش گفت ہاتف بسال

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## از جناب مولوى دلدارعلى صاحب مراتق بدايوني

فضل رسول ان للّٰد بوده فضل رسول اللّٰد

واصل مولیٰ شد مولانا گفت مذاق سنین وصالش

9 ۱۲۸ ص

دیگر

جامع فضل و ہنر صاحب فخر جلیل خلق میں وہ بے مثل خلق میں وہ بے مثیل کہتا ہے سال وصال فضل رسول جمیل ۱۲۸۹ھ اعلم و افضل جناب حضرت فضل رسول صورت وسیرت میں وہ بے مثل و بے مثال خلد میں رضواں مذاتی دیکھے کے اُن کا جمال



### از جناب مولوي محمظيم الله خال صاحب بدايوني متخلص مسكيت

گشتند ازیں دارِ فنا چوں ارم آرا فضل وکرم و لطف و خرد علم و هنر را

علامه دين فضل رسول آن شهه والا از رحلت خود سرور دیں بے سرو یا کرد

#### از جناب مولوی محمرا نوارحسین صاحب سهسوانی متخلص نتاتیم

دریائے علم و تقوی سر دار دین و ملت برطرز نو رقم زد شکیم سال رحلت از فیض شد بلندی هم وصف از کرامت +PA YP Y21 1YY

فضل رسول اکرم مقبول رب عزت در خلد چوں قدم زدآں پیشوائے امت شد جاه از حقیقت هم حال از طریقت

از جناب سيد فياض على صاحب ساكن گلاوُهمى مرحوم فياضى خلص

عالم دیں جناب فضل رسول بود از اہل کشف و اہل یقیں سال وصلش نوشت فیاضتی قطب اقطاب شیخ کامل دیں ۱۲ ه ۸ ه ۱۲

# از جناب شنخ محمصادق على صاحب گره مكتيبور مداح خلص زيد مجد هٔ

از جال گذشت ورخت سفربست زیں جہاں با احمد نبی خدا باد حشر آن

یکتائے عصر فضل رسول آں شہ زماں مداح سال وصل بطرز دعا نوشت مداح

#### از جناب مولا ناعبدالسلام صاحب تنبهلي

معدن فضل اللي حضرت فضل رسول بيثيوائے اہل عرفاں سرور اہل قبول واقف اسرار شرع و کاشف استار دیں ماہر کامل بہر فن از فروعش تا اصول هیب تحریر او انداخت در کنج خمول قامع بنباد كفر و رافع اوج قبول رفت از دنیا و دنیا از غم او تیره شد کرد روشن منزل اول بانوار نزول آن جهان را گو هرمقصود در دست وصول

سطوت تقریر او بگداخت حان منکران جامع علم و ولایت دافع آثار جهل -ایں جہاں را سنگ ماتم برجبین مدعا است

خواستم تاریخ وصل وے نویسم ناگہاں شد بمن الهام از روحش <u>انا فضل الرسول</u>

#### از جناب مولا ناعبدالرحيم صاحب رزاقی متوطن دريابا در دولی شريف

ہے یہ مصرع سال تاریخ وفات <u>یافت در قصر جناں جائے بلند</u> ۱۲ ھ ۲ ا

آہ گذرے مولوی فضل رسول سیر جنت کی اُنہیں آئی پیند

## از جناب مولا ناسید شمس اصلحی صاحب بخاری حیدرآ بادی

چوں جناب شاہ دیں فضل رسول پشت دنیا را شب آدینہ داد جمله عالم یک بیک از رحلتش تیرهٔ و تاریک در چشم فاد گفت باتف سال وصل آنجناب گل شدہ وے شمع عرفاں حیف باد

#### إزجناب مولاناعلى احمدخال صاحب اسيرمد ظلهم بدايوني

رباعي درصنعت اظهارالمضمر 🏠 مشتمل برسه تاريخ كهازمصرع اول تخرجه ده عدد كه حدعقول است نز دحكما تاریخ پیداست و بهم به صنعت نوشیج از سر بر چهارمصرع رباعی هویدا و نیز ازمصرع چهارم

\_\_\_\_\_ ﷺ اِس صنعت کےموجد حضرت جامی علیہ الرحمہ ہیں ۔ دیار ہند میں فائق کصنوی کے بعد بیر باعی نقش ثانی ہے۔ بقیہ بكثر ت تواريخ وصال ٌ مربيطيب ٌ مطبوعه بدايوں ميں ہيں ۔ (ضياً)

#### تخرجه مذكوره رباعى ازلفظ بگذشت رونمااست

#### زحد عقل رنج وثم گذشته

#### (p171-+1=PA71a)

ریاضِ داغ و بدل حیف ذره ذره بدشت طبیب من به نمم جست و گفته که بگذشت ۸ ۹ ه ۱۲

غریب دار بقا از جہان سر برگشت فرا گذشتہ بعقلم خیال سال اسیر

#### ايضاً قصيره منقبت

گل ریاض علی گلعذار نضل رسول عجل رخ شع مزار فضل رسول نقاب روئے غبار مزار فضل رسول سواد سرمه غبار مزار فضل رسول نسيم صبح بهار مزار فضل رسول خیال بوسئه سنگ مزار فضل رسول غلاف كعبه ردام مزار فضل رسول کلاه قبهٔ قصر مزار فضل رسول لوائے شاہی باب مزار فضل رسول نجوم نور فيوض مزار فضل رسول متاع نقد دل و جاں نثار فضل رسول شار سبحه عز و وقار فضل رسول بديده كحل جواهر غبار فضل رسول ہے آج بزم میں دار و مدار فضل رسول وصی و وارث ذوالاقتدار فضل رسول أُرُّها وه بردهٔ نور مزار فضل رسول

بہار باغ جناں نو بہار فضل رسول جراغ بزم حقیقت ضائے نور یقیں بهار آئینهٔ حسن کعبه و بغداد بياض صبح عجل ديدهٔ خورشيد شمیم گیسوئے شام وصال شاہر قدس سواد خال لب شاہدان حسن قبول سحاب عین حق و ابر دامن برکات گل سر سبد مهر و ماه و غنچهٔ نور نشان رفعت قصر مبارک بغداد حباب آب بقا میر فرش بزم حضور قمر گهر در و انجم گل و شگوفه هزار حیاب حفر گہر ہانے سلک لا احسی به چیره رنگ اجابت بفرق تاج وقار نه کیوں ہو دور مئے جام ساقی کوثر سمی حضرت محبوب یاک سبحانی دعا كو باتھ أٹھاؤ در قبول كھلا هر ایک گلبن باغ و بهار فضل رسول آسیر سلسله تابدار فضل رسول

الہی دونوں جہاں میں ہمیشہ پھولے بچھلے غم و الم کے سلاسل سے جلد ہو آزاد

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### از جناب حافظ ذا كراحم حكيم مجابدالدين صاحب متولى بدايوني مرحوم

از مے وصل حق تعالیٰ مست در ازل بود مست جام الست ۸ ۹ قطب کونین شاه نضل رسول شد چو واصل به رب بگو ذاکر

\*\*\*



کے آپ بانی وہہتم' نبی خانۂ ذاکر و عاشق نبی اکرمہائی مرید وخلیفہ سیدی مولانا شاہ آل رسول قدس سرۂ حاجی و زائر و طبیب کامل تھے۔ بزمانہ علالت حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ معالج رہے۔ ۲۹ رصفر ۱۳۳۴ھ میں راہی خلد ہوئے: طبیب باصفاحافظ محابلہ الدین 'فقرہ سال انتقال ہے۔ (ضیا)

#### حواشی حصه دوم (۱)

مولا ناعبدالواسع صاحب لکھنوی آپ علوم عقلیہ کے جید فاضل، اپنے زمانے کے ناموراسا تذہ میں شار کیے جاتے تھے۔ دراصل سیدن پور کے رہنے والے تھے، لیکن لکھنؤ میں سلسلۂ درس جاری رکھا تھا۔ مولا نا بحرالعلوم سے استفاضہ کر کے علوم طاہری کے خزانے میں سے مشاہیر علما کو مالا مال کیا۔ سلسلۂ خاندان برکا تنیہ میں حضرت سیدی شاہ آل رسول صاحب قادری مار ہروی علیہ الرحمۃ نے بھی آپ سے استفاضہ علمیہ کیا ہے۔

(r)

مولا ناعبدالواجدصاحب خیرآ بادی آپ مولوی مجماعلم فاروقی سندیلوی کے (جوملاحمدالله سندیلوی سروفتر علمائے معقول کے ارشد تلامذہ میں ہیں) ہمشیرزادہ یعنی بھانجے ہیں اوراستاذِ انام مولا نافضل امام خیرآ بادی کے استاذ ہیں۔ یہ بھی اپنے زمانے میں فرد یکتا تھے، مولوی امام العالم خیرآ بادی جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی ہے آپ اُنہیں کی اولا دسے تھے۔ [نزمة الخواطر میں آپ کا سندوفات قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی ہے آپ اُنہیں کی اولا دسے تھے۔ [نزمة الخواطر میں آپ کا سندوفات ہماء کھیا ہے۔ اسید ]

ling The True Teaching:

مولا ناظهوراللہ صاحب کھنوی آپ مولوی محمد ولی ابن مفتی غلام مصطفے کے فرزند اور ملا محمد سن کھنوی کے بھتیج ہیں۔ ۱۲۵ اھ[۲۱ - ۲۷ء] میں پیدا ہوئے، والد بزرگوار اورغم ذی وقار سے اکساب علوم کیا۔ نواب سعادت علی خال والی کھنوکے عہد میں عہد ہُ افغا پر فائز ہوئے، کین بچند وجوہ کچھ دنول کے لیے معزول کردیے گئے، مگر پھرنواب غازی الدین حیدر کے عہد میں اس عہدے پر بحال کیے گئے۔ اکثر کتب معقول پر حواثی تحریفر مائے، درس و تدریس کا سلسلہ برابر جاری رکھا، بہت سے مشاہیر علما آپ کے شاگر دہوئے۔ [۲۵۲ ھے ۱۲۵ میں وفات ہوئی۔ زنہۃ الخواطر]

(4)

ملک العلم امولا نا قطب الدین شہید سہالوی آپ علائے فرنگی محل کے مورث اعلیٰ ہیں۔ پہ عطائے اللہ آپ کے خاندان کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ کی اولاد میں اِس وقت تک نسلاً بعد نسل عِلم وفضل چلا آت ہے۔ سلسلۂ تلمذا کثر علائے ہند کا آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے اجداد میں شخ علاء الدین انصاری ہرات سے نواح دبلی میں آکر سکونت پذیر ہوئے۔ وہاں سے ملا نظام الدین نے قصبہ سہالی میں آکر اقامت کی۔ آپ نے ملادانیال شاگرد عبد السلام ساکن دیوہ اور شخ گھاسی شاگرد شخ مجت اللہ اللہ آبادی

سے اکتساب علم فر مایا۔ قصبہ سہالی میں آپ کے خاندان اور شیوخ عثانی کے درمیان شرکت زمینداری کے باعث رنجش تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک شب شیوخ عثانی نے موقع پاکر آپ کے مکان پر چڑھائی کی اور آپ کوئل کر کے مکان کوجلا دیا۔ آپ نے چار فرزند ملا اسعد، ملائح سعید، ملائح درضا، ملا نظام الدین صاحب فضل و کمال اپنی یادگار چھوڑ ہے۔ جن کی اولا داب تک وارث علم و دانش موجود ہے۔ آپ کی شہادت ۱۹رر جب روز دوشنبہ اللا ھ [ جنوری ۱۰ کاء] میں ہوئی۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی نے تاریخ وصال بہ فرمائی ہے:

علامه بحر ذاخر فضل و هنر دردامن ارباب طلب ریخت گهر دل خون شده تاریخ وفاش فرمود <u>قطب عالم شده شهید اکبر</u> (۵)

ملا محمد سعید لکھنوی آپ نے اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد ایک محضر تیار کیا اور دکن پہنچے کر حضرت محضر تیار کیا اور دکن پہنچے کر حضرت محی اللہ بن اور نگ زیب عالمگیر خلد مکانی کے حضور بطور استغافہ پیش کیا۔ در بار سلطانی سے فرمان معافی فرنگی محل پر قابض و دخیل ہو کر جملہ فرزندانِ شہید مرحوم کو وہیں بلا کر رکھا۔ دوسری مرتبہ پھر حضور بادشاہ میں حاضر ہو کر اسنا دِعطیات شہنشاہی سے سر فرازی حاصل کی ، جملہ اسناد کووطن روانہ کیا ،خود مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ وہیں انتقال فرمایا۔

ملا شاہ احمد انوار الحق ابن ملا احمد عبد الحق لکھنوی آپ کم سنی ہے ہی ورع وتقویٰ کے لذت آشنا سے۔ والد کی صحبت سرایا برکت کے اثر سے فقر کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہی سبب ہوا کہ مولوی احمد حسین و ملا محمد حسن سے بیٹھ کر اور مولانا بحر العلوم سے یحمیل علوم کرنے کے بعد معقولات سے بالکل احتر از کرلیا، البتہ دینیات مقبول ومحبوب رہی۔ درس و تدریس سے زیادہ رغبت نہ تھی۔ تمام عمر ذکر و شغل اور یا والہی میں بسر فرمائی۔ چیشعبان ۲۳۲۱ھ[مئی ۱۸۲۱ء] روز سہ شنبہ آپ کا وصال ہوا۔ رحمت حق بروح انور باد مصرع تاریخ ہے۔

(۷)

ملااحمدعبدالحق لکھنوی آپ نے تکمیل علوم اپنے عم مکرم ملانظام الدین بن قطب الدین شہیدسہالوی سے کی۔ تمام عمر درس و تدریس میں بسر فر مائی، تمام ارباب لکھنؤ آپ پراعتاد کلی رکھتے تھے۔ آپ کی تصانیف سے شرح سلم'و حواثی زواہڈ یادگار ہیں۔[۱۲۷ھ/۵۵)ء میں وفات ہوئی ۔' تذکرہ علمائے ہنڈاز رحمان علی ]

(٨)

بحرالعلوم حضرت مولا ناعبدالعلی لکھنوی آپ ملانظام الدین کے آخرعمر کی یا دگار ہیں۔سترہ سال کی

عمر میں والد ماجد سے جملہ علوم کی تکمیل فرمائی، اُسی سال والد کا انقال ہوگیا۔ بعض کتب معقول و منقول کے مسائل دوقیقہ ملا کمال الدین سہالوی سے (جو پدر ہزرگوار کے ارشد تلا فدہ میں سے تھے) اخذ کیے۔ بچند وجوہ کھنو کے جدا ہوکر حافظ الملک نواب رحمت خال کی کمال قدر دانی کے باعث شاہجہاں پور میں مدرس رہے۔ اُس کے بعد نواب فیض اللہ خال والی کرامپور آپ کو رامپور لے آئے۔ یہاں سے قلت معاش کے باعث بہار میں مشی صدر الدین کے یہاں سلسلۂ درس جاری فرمایا۔ یہاں جب پچھان بن ہوگئی تو نواب علی حجمہ خال والی کرنا تک نے آپ کو نہایت عزت و تکریم سے مدراس بلالیا اور مدرسہ جاری کہوگئی تو نواب علی حجمہ خال والی کرنا تک نے آپ کو نہایت عزت و تکریم سے مدراس بلالیا اور مدرسہ جاری کیا، بحرالعلوم کا خطاب دیا۔ تمام عمر مولانا نے یہیں بسر فرمائی، تمام ہند میں کوئی ذی علم نہیں جو آپ کی مشہور نے نائل علمیہ کا قائل نہ ہو۔ ۱۲۳م جو ۱۳۳۱ھ [اپریل ۱۸۲۰ء] میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی مشہور تصانف کثیرہ آپ کی یادگار ہیں۔

(9)

حضرت مولا ناسید علاء الدین اصولی رحمة الله علیه آپ حضرت شرف الدین اعلیٰ علیه الرحمة کے فرزند، مولا نا جلال الدین تبریزی کے مرید، حضرت محبوب اللی رضی الله تعالیٰ عنه کے اُستاذید ایوں کے متقد مین اولیاء الله سے ہیں۔ آپ کے حالات نوائد الفواذ شریف میں حضرت محبوب اللی کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں، اس کے سوااور کتب سیر بھی آپ کی شاہد حال ہیں۔ علامہ قاسم نے 'تاریخ فرشت میں بزمانہ کبرشی آپ کا دہلی بیخ کر حضرت سلطان المشائخ محبوب اللی رضی الله تعالی عنه سے بیعت کرنا اور خرقہ حاصل کرنا بھی لکھا ہے۔ مزار شریف بدایوں میں متصل آستانہ حضرت سلطان جی صاحب رحمۃ الله علیہ جانب شرق وجنوب بن میں ہے۔

(1+)

حضرت شاہ اُجیالے صاحب رحمۃ الله علیہ آپ بدایوں کے متاخرین اولیاء الله سے ہیں۔ فیض باطنی شخ عبدالجلیل اللہ آبادی سے اور اُن کے خلیفہ حضرت جان جان اِن سے آپ کو حاصل تھا۔ آپ محلّه قبول پورہ بدایوں کے بیٹھا نوں میں سے تھے۔ آپ کے رنگ کی سیاہی نے آپ کے روش ضمیر شخ کی زبان مبارک سے کا لے کی بجائے 'اجیالے' کا لقب دلوایا۔ شخ کے وصال کے بعد آپ اللہ آباد سے بدایوں آگئے اور حضرت شاہ ولایت رحمۃ الله علیہ کی توجہ باطنی کے مشاق ہوئے ، سرائے نقیر میں سجادہ مشخت آراستہ کیا اور یہیں وصال فر مایا۔ آپ کے حالات 'روضۃ الصفا' میں مفصل درج ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد حسب بشارت آپ کے سجادہ شین شاہ ولی اللہ صاحب دانشمند بدایونی ہوئے۔

(11)

حضرت سید آل حسن رسول نماعلیه الرحمة د ہلوی آپ ہندوستان کے دورِ آخر میں نہایت صاحب کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں۔سلسلۂ عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ محمد مقیم حجرہ والے سے شرف بیعت و خلافت حاصل تھا۔آپ کی نسبت در بارِ نبوت میں اس درجہ قوی تھی کہ جو شخص آپ سے بیعت ہوتا تھا پہلی ہی شب میں حضور سید العالمین ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔۱۱۰۳ھ [۹۲–۱۲۹۱ء] میں آپ کا وصال ہوا۔ <u>اولیں ثانی ومجوب ابرار</u> مصرع تاریخ وصال ہے۔'خزیمنۃ الاصفیا' میں جو قطعہ تاریخ کھھا ہے وہ یہ ہے:

حضرت شخ اکبر کی الدین ابن عربی قدس سرهٔ آپ کی مفصل سوائح عمری ضیائے بنوا کے ابی و مربی جناب خالوصا حب قبلہ ادیب والا تحریر مولوی علی احمد خال صاحب استر مد ظلہ نے نہایت تحقیق کے ساتھ 'حیات شخ ' (۱۳۲۹ھ) میں تحریفر مائی ہے۔ آپ کا اسم گرامی آفیاب سے زیادہ روثن ہے، آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زبر دست رومی نسبت ہے، بلکہ آپ کا وجود با جود حضور ہی کی دعا کی برکت کا اثر ہے۔ مسئلہ وحدت وجود کی تجلیات کا ظہور آپ کے نورانی وجود کے باعث دنیائے اسلام میں ہوا۔ ۲۵ ھے [۲۵ – ۱۹۲۷ء] میں دوشنبہ کی شب ستر تھویں رمضان المبارک کو بمقام فرغیہ اندلس میں بیدا ہوئے۔ ۱۰۲ھ ھے [۲۵ – ۱۹۲۷ء] میں حضرت ابوالحن علی بن عبداللہ موسلی سے سرکا رغوہیت کا عطیہ خرقہ پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام ہے بھی خرقہ حاصل ہوا۔ آپ نہا ست زبر دست صاحب تصانیف ہیں۔ حضرت شخ مجدالدین فیروز آبادی کہتے ہیں کہ دمکیں نے شخ کا ایک دختلی اجازت نامہ بچشم خود دیکھا ہے، جس میں آپ نے اپنی تصانیف کی روایت کی اجازت شاہ حلب کو کھی تھی اُس میں چارسو کتب کے نام درج تھے'۔ غرض بید کہ آپ کے منا قب ظاہری عقل کے احاطے سے باہر ہیں۔ آپ اُناسی برس چھ یوم زندہ رہ کر شب جمعہ ۲۸ رہے الآخر ۲۳۸ء ہو نومبر ۱۲۳۰ء میں بیمقام دشق واصل الی اللہ ہوئے۔ مزار شریف جبل قاسون کے دامن میں ہے۔

#### (17)

حضرت شخ اشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس سرۂ آپ حضرت شخ محم عبداللہ قریشی سہروردی قدس سرۂ (اپ عم حقیق) کے صاحب مجاز منداور حضرت شخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقا در سہروردی قدس سرۂ (اپ عم حقیق) کے صاحب مجاز مندنشین ہیں۔ آپ کے والد محض لا ولد سے، والدہ کی بے چین تمناؤں نے در بارغوثیت میں دعا طلبی کے لیے حاضر کیا، حضورغوث پاک نے دعا فرمائی، مژدہ ولا دت فرزند سنایا، اسی شب آپ کی والدہ حاملہ ہوئیں۔ بعدانقضائے مدت ممل دختر پیدا ہوئی، اگر چہ والدین نے یہی غنیمت سمجھا، کیکن حضورغوث الثقلین کی جناب میں اطلاع دہی کے لیے آپ کے والد آپ کو ود میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دختر نہیں پسر ہے اورخود شہاب الدین نام مقرر فرمایا اور آپ کے مدارج اعلیٰ کی بشارت دی۔

چنانچہ آپ کے موئے ابرواور لپتان دراز تھے، آپ کے حالات ومحامد اظہر من الشمس ہیں۔ آپ کے حالات ومحامد اظہر من الشمس ہیں۔ آپ کا ۲۸۲ھ[۲۸-۱۲۳۴ء] میں بغداد شریف میں وصال فرمایا۔ قطعهٔ سال وصال از ننزینة الاصفیا':

مقتدائے دین و دنیا شخ عالم دشگیر تا ترا حاصل شود تولید آن روژن ضمیر

ہم بدال تفضیل او<u>زاہد شہاب الدین میر</u> ۲ ۲ ۲ ه رہبر اکبر شہاب الدیں ولی دو جہاں کا مضام گو مصباح عرفاں کن رقم کا شام کا میں کہ ہو جہاں کہ مصباح عرفاں کن رقم ہم میں بھر ترحیاش بخواں سرورشہاب الدیں بزرگ میں ۲ سال میں برگ

(14)

حضرت بربان الكاملين سلطان العارفين شيخ شابى موئ تاب قدس سرة اسم شريف خواجه سيدسن ہے، شخ شاہی روش ضمیرموئے تاب مبارک القاب ہیں۔سلطان جی صاحب کے پیارےخطاب سے ہر شخص آپ کو یاد کرتا ہے۔ مدینۃ الاولیا بدایوں شریف کوآپ ہی کے دم قدم سے چار جاند لگے ہیں۔ سلطان تمس الدین انتمش کے عہد برکت مہدمیں آپ کے والد بزرگواریمن سے تشریف لا کر بدایوں میں ا قامت پذیر ہوئے۔نبائسینی سید ہیں۔آپ کے آئینہ قلب کی صفائی نے آپ کوروش ضمیرمشہور کیا، کسب حلال ہے قوت لا یموت کے لیے معاش پیدا کرنے کا پیطریقہ اختیار فر مایا تھا کہ بانوں کی رسیاں بٹ کر فروخت فرماتے تھے،اسی وجہ سے موئے تاب کے جاتے تھے۔سلسلۂ عالیہ سہروردیہ میں حضرت قاضی حمیدالدین نا گوری کے محبوب ومقبول خلیفہ تھے۔قاضی صاحب حضرت شہاب الدین شخ الثیوخ کے مخصوص خلفا میں ہیں،حضرت قطبالا قطاب چشتی دہلوی کے مجلس عرفان کے رکن رکین تھے، ہندوستان کے مشاہیر اولیاء اللہ میں شار ہوتے ہیں، دہلی میں ۲۹ ررمضان ۱۴۳ ھ [فروری۲۴۲۱ء] میں انتقال فرمایا۔قطب صاحب کی درگاہ معلٰی میں مزار برانوار ہے۔زندگی بھر میں صرف تین حضرات کوخلافت عطا فرمائی، جن میں سے حضرت احمد نہر والی اور حضرت نیخ شاہی بدایوں میں استراحت فرما ہیں۔ تیسرے بزرگ خواجه عین الدین قصاب لا ہور میں آ سودہ ہیں ۔' فوائدالفواد' میں حضرت محبوب الٰہی رضی اللّٰہ تعالٰی عنه سے حفزت سلطان جی صاحب کے مناقب بہت کچھ مذکور ہیں۔ چنانچید حفزت سلطان جی صاحب کا بیہ مقولہ بھی مرقوم ہے کہ''اگرمیری وفات کے بعد کس شخص کوکوئی مہم پیش آ نے تو اُس سے کہد ینا چاہیے کہ وہ میرے مزاریر تین روز آئے ،اگر تین دن گز رجا ئیں تو چو تھے روز آئے ،اگر حاجت برآ ری نہ ہوتو یا نچویں دن میری قبر کی اینٹیں کھود کر پھینک دے'۔ ایک خداوالے کی زبان سے بیمبارک ارشادکس نازول بری کے ساتھ نکلا ہے،عبد کا اپنے معبود کی شان بندہ نوازی پراس درجہ نازاں ہونا کمال عبدیت کی دلیل ہے۔ آج صدیاں گزر نئیں کیکن ایک جہان ہے کہآ پ کے مزاریا ک پراُمُڈا چلاآ تاہے،اطراف ہند سے لوگ

ہمیشہ بہ کثرت آتے رہتے ہیں اور بعطائے الٰہی آپ کے وسلے سے مرادیں پاتے ہیں۔ آپ کی روثن کرامات روزانہ ہزاروں نگاہیں دیکھتی رہتی ہیں۔شاہان سلف نے کثیر جائداد ومصارف درگاہ کے لیے وقف کر کے اپنی الوالعز مانہ عقیدت کا ثبوت دیا ہے۔ ایک گا وَل مسلم اور تین مواضعات نصف نصف وقف ہیں، جن کی کثیرآ مدنی خدام کے تصرف میں صرف ہوجاتی ہے۔ اکثر کتب سیرآ پ کے حالات کی آئینہ ہیں۔عرس شریف یوم الوصال ۲۲ ررمضان المبارک کوصرف ایک روز ہوتا ہے،جس میں شہر کے تمام مسلمان اور بہ کثرت اہل ہنودشر یک ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کوایک میلہ لگ جاتا ہے۔ مزار مبارک سوت ندی کے یارآ بادی سےا کیے میل کے قریب زیارت گاہ خلائق ہے۔۱۸۹۸ء ۱۶۱–۱۳۱۵ھ <sub>آ</sub>میں سیدفیصل علی ڈیٹی کلکٹر نے اہل شہر کے چندے سے بیہ پختہ سڑک زیارت تک تعمیر کرائی۔اُس کے بعد بہ صرف وتحریک مولوی قاسم علی صاحب و کیل شیعی رؤ سائے شیخو پور کی امداد سے ڈاکٹر عطاعلی صاحب نے (جواس فقیر کے برادرطر یقت اور حضرت مرشدی ومولا ئی حضور اقدس مولا نا عبدالمقتدر تاجدار مند قا دری کے خصوصی خادم ہیں ) حریم مزار کے اندرایک احاطہ جومستورات کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور ا یک دروازہ کلاں (جہاں سے ایک دوسری راہ اُس زنانہ احاطے کے دروازے تک نکالی گئی ہے ) تغمیر کرایا، جس کی تنکیل ۱۳۳۰ھ [۱۲-۱۹۱۱ء] میں ہوئی۔ <u>دروازهٔ گلثن بہشت</u> (۳۳۰ھ) فقیر راقم الحروف نے اس درواز ہے کی تاریخ عرض کی تھی۔اُس کے بعدمہمانوں کے آ رام وآ ساکش کے لیے منشی احمد حسین اللہ آبادی مخصیل دار بدایوں نے ۱۳۳۱ھ[۱۳-۱۹۱۲ء] میں چند حجرے رؤسائے شہر کو اُبھار کر تقمير كراليے-تاريخ وصال حضرت سلطان جي صاحب ُ طبقات الاوليا' ميں شب بست پنجم ماہ رمضان المبارك١٣٢ ه [جون ١٢٣٥ء] تحريب - چنانچ فرماتے ہيں:

دریغا که اُمید گاهِ انام خسن شخ شاهی ذوی الاختشام بفردوس در کیل آدینه رفت شب بست و پنجم ز ماه صیام چو تاریخ جستم ز سال رحیل بگفته خرد <u>اہل توفق عام</u>

D Y F F

'عظمت الاولیا' میں خواجیعلی اصغرمشهور به علاءالدین موج دریاا بن حضرت بدرالدین سلیمان ابن حضرت فریدالملة والدین شکر گنج رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں :

شخ شاہی جناب پیر کبیر مقتدائے جہاں خدا آگاہ رفت چوں از جہاں بخلد بریں سال وسلش بداں خدا آگاہ

D 7 7 7

(10)

حضرت شخ اولیاامام العارفین شاه ولایت صاحب بدرالدین موئے تاب قدس سرهٔ آپ حضرت

قطب الاقطاب دہلوی کے فرمان کے مطابق بدایوں کے صاحبِ ولایت اور حضرت سلطان جی صاحب کے برادراصغر ہیں۔ بعدوصال حضرت سلطان جی صاحب آپ کواور آپ کے حقیقی بھائی خواجہ محمدعثان رحمة الله عليه كوجانتيني كاخيال پيدا موا، دونوں صاحب بدا شارهٔ باطنی حضرت سلطان جی صاحب حضرت قطب صاحب کی جناب میں دہلی حاضر ہوئے۔جس وقت قطب صاحب کی نظران دونوں حضرات پر یڑی آپ نے حضرت خواجہ بدرالدین کومخاطب کر کے فر مایا'' بیابدرالدین صاحب ولایت بدایوں'' اور خُواجه عثان سے فرمایا'' تمہارے لیے تمہارے بڑے بھائی حضرت سلطان العارفین کا قرب کا فی ہے''۔ چنانچه حفرت خواجه محمدعثان علیه الرحمة قریب مزار حفرت سلطان جی صاحب محواستراحت ہیں۔حفیرت شاہ ولایت صاحب کوسلسلۂ سہرور دیوییں حضرت سلطان جی صاحب سے بیعت وخلافت حاصل تھی۔ سلسلة چشتيه مين بھی حضرت قطب صاحب كے خلفائے كرام مين آپ كانام نامى نظر آتا ہے، آپ بھى نهايت جليل القدر اولياءالله مين بين \_حضورمجبوب الهي رضي الله عنه نے' فوا كدالفوادُ شريف مين اظهار فرمایا که ' در بدایون دو برادر بودند یک شخ شاہی روش ضمیر ودوی ابوبکر موئے تاب، پس ابوبکر موئے تاب رادیده ام و شخ شاہی راندیده ام \_ [ ترجمہ: بدایوں کی سر زمین میں دو بھائی تھے \_ایک کا نام شخ شاہی روش ضمیر اور دوسرے کا نام ابو بکر موئے تاب، جن میں سے میں نے ابو بکر موئے تاب کو دیکھا ہے اور شیخ شاہی کونہیں دیکھا۔] آپ بھی مثل اپنے بھائی کے بانوں کی رسّیاں بٹ کر کسب حلال سے گز ر فرماتے تھے۔آپ کالقب موئے تاب شاہ ولایت اور کنیت ابو بکر ہے۔آپ کا مزارا قدس روحانی فیوض کا سرچشمہ ہے۔ بدایوں کے اکابر اولیاء اللہ ہمیشہ اِس وقت تک آپ کے بابِ فیض سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، نہصرف بدایوں بلکہ دور دراز ہے مشائخ کرام آپ کے آستانے پر حصول فیض کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔صاحب ؒ گلزارابرار'سیدغوثی حسن قادری نے سیدعبداللہ شطاری علیہ الرحمۃ کے تذکرے میں ان کا بدایوں آگرآپ سے فیض یاب ہونا لکھا ہے۔فقیر نے ضمناً اس تذکرے کواس لیے ککھ دیا کہ ابھی تک مورّ خین بدایوں کی نگاہیں اس واقعے تک نہیں کینچی تھیں۔اس آستانے میں بھی روزانہ اہل حاجت کا ہجوم رہتا ہے۔ آستانۂ قادریہ کے روزانہ کے حاضر باش بلا ناغہ دربار صاحب ولایت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے نصرفات وکرامات کا اظہار عالم آشکار ہے۔حضرت سیدی تاج الفحول علیہ الرحمۃ جب ایک مقد ہے میں اشرار کی بدولت بلاسبب کیجبری میں طلب کیے گئے تو ایک خاص انداز کے ساتھ حاضر ہوئے اورایک خاص فقرہ کسی قدر بلندآ واز سے فرمایا جس کا اثریہ ہوا کہ فوراً حکم امتناعی اسی وقت آگیا اورآپ کشکش سے محفوظ رہے۔اسی طرح راقم الحروف کے خالوصا حب جناب ۔ اسپر مدطلہم جو برادران وطن کی سازش سے ایک مقد ہے میں مبتلا ہو کرسخت پریشان ہو گئے تھے، آپ کی گردش چیتم کرم کی بدولت نه صرف اُس بلا سے محفوظ ہوئے بلکہ جمال با کمال حضور غوثیت مآب سے سرفراز کیے گئے۔غرض آپ کافیض عام ہے۔دوموضع مسلم اور دونصف آپ کے آستانے کے لیے بھی وقف ہیں، آمدنی خدام کی ملکیت کہی جاسکتی ہے۔ جواہر فریدی میں ۲۱رمضان المبارک تاریخ وصال تخریر ہے، سنہ کوئی نہیں ہے، کیکن مظمت الاولیا 'سے ۲۹۰ھ[۱۲۹۱ء] میں آپ کا وصال ہونا پایا جاتا ہے، جبیسا کہ قطعہ ٔ تاریخ وصال سے ظاہر ہے۔

عظمت الاوليا:

کرداز دنیا چو بدرالدین سفر سال وصل او بگو بے قال وقیل بدر دین مهدی دین بدر کمال شه ولایت شاه بدرالدین جمیل ۱۹۰ هـ ۲۹۰

طبقات الاوليا:

بدر دین صاحب ولایت بود روز آدینه انقال نمود شیر مسعود بر محل فرمود شخ بو بکر موئے تاب ولی حیف در بست و دوز ماہ صیام ہاتف غیب سال ترحیلش

مزارمبارک آستانۂ قادریہ سے قریب دوفر لانگ جانب غرب عقب عید گاہٹمسی ہے، راستہ خام ہے، جس کے پختہ ہونے کی تحریک کی جارہی ہے۔

(YI)

حضرت میرال ملہم شہیدر حمۃ الدعلیۃ آپ کے وجود باجود کی برکت نے سنہ جحری کی پانچویں صدی
میں بدایوں کو اسلامی برکتوں کا مخزن بنایا۔ آپ سیادت، ولایت، علوم شریعت، شہادت کے عطر مجموعہ
ہیں۔ مدینۃ الاولیا بدایوں شریف کی مجلس اولیاء اللہ میں نوشاہی وسرداری کا سہرا آپ کی نور آسا جہین پر
عوس قدرت نے سجایا ہے۔ تمام اولیائے بدایوں اپنے اپنے وقت میں آپ کے آستانہ فیض سے
مستفیض ہوئے ہیں، حضرت سیدنا شاہ ولایت بدرالدین موئے تاب بکمال تکریم برہنہ پا آپ کی درگاہ
مستفیض ہوئے ہیں، حضرت سیدنا شاہ ولایت بدرالدین موئے تاب بکمال تکریم برہنہ پا آپ کی درگاہ
میں تشریف فرما ہواکرتے تھے۔ حضرت سیدسالار مسعود غازی سلطان الشہد ائے ہندا پئی والدہ کو بھی محمود خوردوں کی خورد کی بدولت ہندوستان میں رایات اسلام کے پرچم نورا فروز ہوئے جوار تنوح میں بدایوں بھی
وجود محمود کی بدولت ہندوستان میں رایات اسلام کے پرچم نورا فروز ہوئے جوار تنوح میں بدایوں بھی
ہوگئی تھی، اکثر شہدائے بدایوں نے اسی زمانے میں اپنے مقدس خون کو بدایوں کی آمد ادھر بھی ہونا شروع
ہوگئی تھی، اکثر شہدائے بدایوں نے اسی زمانے میں اپنے مقدس خون کو بدایوں کی روئے زمین کا مگلونہ
ہوگئی تھی، اکثر شہدائے بدایوں نے اسی زمانے میں اسے مقدس خون کو بدایوں کی روئے زمین کا مگلونہ
ہوگئی ہے۔ سلطان الشہد اکی ولادت ہو ہو کردور دورت کی بنیج چکی تھیں۔ حضرت میں مثبی میں آپ امیر اشکار اسلام ہو چکے تھے اور ہندوستان میں حقانیت اسلام کی
شعاعیں آپ کی جبین میں میں آپ امیر وکردور دور تک پہنچ چکی تھیں۔ حضرت میں مثبی میں بین ہو کو کی تھیں۔ حضرت میں مثبی جبین میں میں آپ وہوکر دور دور تک پہنچ چکی تھیں۔ حضرت میں مثبی میں ہیں ہو جو کی تھیں۔ حضرت میں مثبی میں ہو تیک میں تو کیک تھیں۔ حضرت میں مثبی میں ہو تیک میں تو کو کردور دور تک پہنچ چکی تھیں۔ حضرت میں مثبی میں ہو تیک میں تو ہو کردور دور تک پہنچ چکی تھیں۔ حضرت میں مثبی مثبین میں ہو تیک میں تو سیانہ میں مثبی مثبین میں تو تو کی تھیں۔

میں روک لیے گئے۔ حضرت مسعود غازی پیدا بھی ہوئے اور قرآن شریف بھی آپ سے پڑھا۔ محمود غزنوی کی نواح قنوح میں تشریف آوری نور باطن سے آپ کو معلوم ہوئی، فوراً اجمیر شریف سے چل کر تھوڑی ہی فوج کے ہمراہ بدایوں تک تشریف لائے۔ راجہ بدایوں کی کثیر فوج سے لڑکر شہید ہوئے۔ اصل نام آپ کا سیدعبداللہ ہے۔ آپ میرانجی صاحب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے حریم مزار میں بہت سے شہدائے کرام محواستراحت ہیں۔ پیشتر احاط کورگاہ پرانے زمانے کا تھا، جس کی خسہ و تکست حالت زبان حال سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرکے اپنی درسی کی خواہاں تھی۔ اس پاک خدمت کوڈاکٹر عطاعلی قادری محبّ رسولی نے نہایت سرگرمی سے اسپنے ذھے لیا اور اسپنے آپ کو ہمہ تن وقف کردیا۔ چنانچ اب نہایت شاندار خوشما لکش عمارت تیار ہوگئی ہے۔

قاضی مشمس الدین قادری نے جوآستانۂ قادریہ کے مخصوص ارادت مندوں میں ہیں اور جن کا دماغ مادّہ ہائے تاریخ کا بحر بے کراں ہے اس جدید روضے کی لا جواب تاریخ شکیل کے لحاظ ہے <u>'روضۂ</u> شہید' (۱۳۳۰ھ) نکالی ہے۔

حاجی افتخار الدین قادری محبّ رسولی نے نئی بات میر کی ہے کہ مزار اقدس کے اُن آ ثار قدیمہ کو جو متقد مین ومتاخرین اولیاومشاکُ بدایوں کی پاک نگاہوں کا بوسہ گاہ تھا یک جدید تجے سے ڈھا نک دیا ہے۔ 'طبقات الاولیا' میں' تاریخ احمدی' مولفہ علامہ حمیدی نیشا پوری سے آپ کی تاریخ وصال نقل کی گئی ہے جو بجنسہ درج ہے:

> در یغا شهسوارِ ذی مکرم شهادت شد لبیب میر ملهم

ندا از آسال آمد به پیهم زنیغ کافرال شدمردواظلم

(12)

آپ کے دوسر ہے بھائی تھیم عبدالصمد صاحب بھی مشاہیر عرب سے ہوئے۔آپ کے تیسر ہے بھائی عبدالشکورصاحب نے علوم زبان ترکی حاصل کیے، حکومت ترکی کے معزز عہد ہے پائے اور لقب مشکری آفندی' کا حاصل کیا۔ حکیم عبدالصمد صاحب کے صاحبز ادول میں ایک عبدالوہا بھے جن کے دکان عین باب الصفا پرتھی۔ عرصہ دو تین سال کا ہوا کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ دوسر ہے صاحبز ادے حاجی حکیم مولوی عبدالرزاق صاحب تھے، جو ۱۲۹۸ھ[۱۸-۱۸۸ء] میں حضرتِ اقدس تاج الحول کے جمراہ بدایوں تشریف لائے اور مدرسہ عالیہ قادر سے میں محکم کی اور سنداجازت (باوجود ہے کہ اپنے چیامولا ناعبدالعزیز صاحب سے رکھتے تھے) حضرت تاج الحول سے بھی حاصل کی۔ حیدر آباد میں محلّہ بورہ کے ایک شریف خاندان میں شادی کی، جس سے ایک لڑکا عبدالخلاق نامی اپنی یادگار چھوڑا میں عبر میں وعظ خوب کہتا ہے، جو محض مخدومی حضرت مولا ناعبدالما جدصاحب قادر یہ میں زیاحی میں معربیس وعظ خوب کہتا ہے، جو محض مخدومی حضرت مولا ناحیم عبدالما جدصاحب قادری مجتم مدرسہ شس العلوم کی خاص توجہ کا اثر ہے۔ اللہ تعالی اس کو ہزرگان دین

کا سچا جانشین بنادے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم نے فقاویٰ حرمین کی تکمیل میں (جورد خیالات ندوۃ العلمامیں مولانا احمد رضاخال صاحب کی طرف سے شائع ہواہے ) خاص کوشش فر مائی ہے۔عرب شریف میں انتقال فر مایا، تاریخ وفات صحیح طور پر معلوم نہ ہوسکی۔

تیسرےصاحبزادےعبدالفتاح صاحب ہیں،جوجدہ میں پیشہ خیاطی سے بسراوقات فرماتے ہیں۔ جوان صالح،متشرع ومقی ہیں،اپنے بچاحکیم عبدالصمدصاحب سے مشرف بیعت ہیں۔زیادہ حال آپ کی اولا د کامعلوم نہیں۔

#### (M)

حضرت مولا ناسیدا براہیم قدس سرۂ آپ اجلّہ مشائخ عرب سے ہیں ۔نسباً سید، مٰدہباً شافعی ہیں۔ بانی مسجد جامع بمبئی سیٹھ ٹھ تک نا خدا عرب شریف سے باصرار تمام آپ کومسجد جامع کی امامت کے لیے بمبئی ہمراہ لائے تھے۔ ہندوستان میں آپ کےفضل و کمال کی ش<sup>ہرت</sup>علمی طبقے کے ہر *گوشے می*ں مسلم ہے۔ جمبئی میں آپ شخ المشائخ اور قطب وقت سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے حلقۂ درس میں جلیل القدرعلما استفاضهً علميه كے ليے حاضر ہوتے تھے۔ چنانچه مفتی عبداللطیف، سيد عماد الدين رفاعی، مولوی عبدالفتاح گلشن آبادی وغیرہ نے آپ سے ہی اکتباب علم کیا ہے۔حضِرت اقدس سے مراسم خلوص و اتحاد بدرجه کامل مضبوط تھے۔ باوجوداس کے کہآپ صاحب ارشاد مشائخ میں تھے کیکن زمانیہ قیام جمبئی میں اپنے متوسلین کو ہدایت کر کے حضرت اقدس کے سلسلۂ بیعت میں داخل کراتے تھے۔ پینٹے چانداور سیٹھ محمنلی ناخدا کے دونو ںلڑکوں کو نیز بہت سے اہل عقیدت باوجاہت تجار کوحضرت اقدس سے بیعت کرایا۔جس زمانے میں مولوی اسلحیل دہلوی وار دہمبئی ہوئے ، نا خدا مذکور (جوایک علم دوست قلب اپنے پہلو میں رکھتے تھے ) مولوی اسلعیل صاحب کواپنے مکان پر بطور مہمان لے آئے۔ جمعے کے دن جامع مسجد میں نماز کے لیے مولوی صاحب بھی پہنچی، جس وقت مؤذن نے اذان خطبہ میں اشہ ۔۔۔۔ ان محمدا رسول الله كهامعلم صاحب في حسب معمول حضور كاسم شريف يرايي أنكليال بعدمس لب آنکھوں پرملیں جبیبا کہ اہل سنت کا شعار ہے،مولوی اسلمیل صاحب عاشقانِ رسول کی اس محبت بھری ادا کو بھلاٹھنڈے دل سے کب دیکھ سکتے تھے۔نماز تو پڑھی،لیکن مسجد سے واپس آ کرنا خدا سے شکایت کی کہ سجد میں جو پیغل ہوتا ہے، قطعاً شرک ہے،خطیب کواس سےممانعت کر دینا چاہیے۔ ناخدا نے کہا کہ میری کیا مجال ہے کہ مَیں حضرت خطیب صاحب کومنع کروں البتۃ اگر آپ بروفت ملاقات مکالمہاورمنا ظرہ کر کےمعلم صاحب کوعا جز کردیں گے۔اُس کے بعدمکیں ممانعت کرنے کی جراُت کر سکوں، مولوی اسمعیل صاحب بظاہر راضی ہو گئے۔ دوسرے روزمعلم صاحب برائے ملاقات مولوی صاحب ناخدا کے مکان پرآئے۔ ناخدا نے سلسلۂ کلام شروع کیا،عرض کیا'' حضور! میعل جو بروقت اذان دیکھنے میں آتا ہے شرک و بدعت ہے یامستحب مستحن؟،اگر جائز ہےتو کیادلیل ہے؟''،خطیب صاحب نے ارشاد فرمایا کہ'' تمہارے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ صد ہاعلاوا ولیادیاروا مصارعرب و مجم اس مستحب و ستحت فعل کو کرتے ہیں، اگر کوئی ذی علم تمہارے پردے میں تمہیں وسیلہ و واسطہ بنا کر دلیل چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بے واسطہ سامنے آ کر شرک و صلالت ہونا اس پاک طریقے کا ثابت کرے، میں استحباب واستحب ان ثابت کرتا ہوں اور ابھی ابھی اہل علم پرامر صواب واضح ہوا جاتا ہے''۔ ناخدانے بار بار مولوی اسلمیل کی طرف دیکھا بھی اور اشار تا کنایتاً جواب کے لیے بھی کہا، کیکن وہاں انی بخائے بیڑا پار صدائے بر نخاست پر اکتفا کیا گیا۔ ناخداکی نگاہوں سے گر کر مولوی صاحب تو فوراً چلتے بیڑا پار صدائے منظس قدسی صفات کی عام شہرت ہوگی۔ معلم صاحب کا وصال ۲۷ رد جب بے، کیکن معلم صاحب کا وصال ۲۷ رد جب بے، کیکن معلم صاحب کا وصال ۲۷ رد جب بے، کیکن معلم صاحب کا وصال ۲۷ رد جب

#### (19)

حضرت سیدنا میر ناصرالدین علی شهیدر جمة الله علیه آپ پانچویی صدی جمری کے ابتدامین تشریف لائے۔ حضرت میر ملهم میرال جی صاحب کے ہمراہیان میں قیاس کیے جاتے ہیں۔ سادات کرام اور شہدائے جلیل القدر سے ہیں۔ آپ کا فیض جاری وساری ہے۔ زیر فصیل قلعہ شہید ہوئے۔ قریب مزار چند تعویذ اور ہیں، جن پران کے ہمراہیان شہدا کا گمان ہوتا ہے۔ آستانہ قادر میہ کے جانے والے شہر سے نکل کراول آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، مزار شریف ایک مختصر سے احاطے کے اندر ہے۔ صاحب طبقات الاولیا 'نے' تاریخ احمدی' مولفہ علامہ جمیدی نیشا پوری سے آپ کی تاریخ شہادت کا جو قطعہ درج کیا ہے وہ یہ ہے:

#### قطعه

یے میراں برفت زیں خرگاہ غازی و زاہد و خدا آگاہ از علی شہید و گلشن جاہ ۱۲۹ھ ۲۰۹ھ۔ ۲۲۹ھے۔۲۰ ناصر دیں علی عالی جاہ سال رخیل آل خجستہ صفات می شود گر شمرد احیا را ۲۰





# ضميمها كمل التاريخ

مرتبه اسیدالحق قادری

# تعارف تصانيف سيف اللدالمسلول

صاحب اکمل التاریخ نے حضرت سیف الله المسلول کی بعض تصانیف کاتفصیلی اوربعض کا مخضر تعارف کروایا ہے ۔حضرت کی تصانیف میں بعض مطبوعہ ہیں بعض کے قلمی نسخے کتب خانہ قا دریه میں موجود ہیں اوربعض دست بر دز مانہ کا شکار ہوکرمفقو د ہوگئیں ۔ یہاں ہم حضرت کی بعض

تصانیف کا قدر نے قبیلی تعارف پیش کررہے ہیں۔

(1) السمعتقد المنتقد: بيعربي زبان مين علم كلام وعقائدكي معركة راكتاب ب، مكه مكرمه كيسي بزرگ کی فرمائش بر۰ ۱۲۷ه/۸۵۳ - ۱۸۵۳ و میں تصنیف کی گئی ۔ کتاب ایک مقدمہ چار ابواب اور

خاتمہ پرمشتل ہے۔

خاتمہ پرنسمل ہے۔ مقدمہ: حکم عقلی ، عادی اور شرعی کا بیان \_ پھر حکم عقلی کی تقسیم واجب ، جائز اور متنع کی جانب \_علم کلام کی تعریف موضوع اورمسائل کابیان ۔

بہلاباب: اللہات کے بیان میں ۔اس میں تین مسائل خصوصیت سے زیر بحث آئے ہیں۔ (۱)اللّٰدتعالٰی کے لیےامور واجبہ کی تفصیل۔

(۲)ان امور کی بحث جواس کے حق میں محال ہیں۔

(۳)ان امور کی بحث جواس کے حق میں جائز ہیں۔

اس کےعلاوہ قندیم وحادث کی اصطلاحات کی بحث، کفرلز ومی والتزامی کی بحث، بدعتی کا حکم، تقدیر کی بحث،رویت باری خلق افعال عباد اورحسن وقبح شرعی و قلی جیسے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔

دوسراباب: نبوات کے بیان میں ہے۔اس میں اولاً نبوت کے معنی و مفہوم سے بحث کی ہے، چران

امور کا بیان ہے جن کا پایا جانا نبی میں ضروری ہے مثلاً عصمت، صدق، امانت، فطانت وغیرہ۔اس کے بعدان اموریر بحث ہے کہ حضورا کرم ایکٹ کے حق میں جن کا بیمان رکھنا ضروری ہے مثلاً آپ

کی عموم بعثت ،ختم نبوت ،اسر کی ومعراح ،شفاعت اوراس کے اقسام وغیرہ۔

امت پرآپ کے کیاحقوق ہیں اس کومصنف نے دوفصلوں میں بیان کیا ہے۔ پہلی فصل میں آپ کی اطاعت ومحبت کے وجوب کی بحث ہے۔ دوسری فصل میں آپ کی تنقیص واہانت کی حرمت اور معاذ اللہ تنقیص واہانت کرنے والے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

تیسراباب:سمعیات کے بیان میں ہے۔اس میں حشر ونشر،منکرنکیر،عذاب قبر،ساع موتی،میزان وصراط، جنت ودوزخ اورعلامات قیامت وغیرہ کےمباحث ومسائل زیرقلم آئے ہیں۔

چوتھاباب:امامت کی بحث میں۔

**خاتمہ**: ایمان کی بحث میں ۔اس میں ایمان کی تفسیر ،اس کے ارکان وشرا ئط، ایمان میں زیاد تی و نقصان اورایمان واسلام کے معنیٰ کی بحث کی گئی ہے ۔

کتاب پرممتاز معاصرعاما کی تقاریظ ہیں جن کا خلاصہ اکمل التاریخ میں موجود ہے( دیکھیے: از ص276 تاص279) المعتقد المنتقد کا جوقد یم ترین نسخه اب تک ہماری دسترس میں آیا ہے وہ ۱۲۷۷ھ کا مطبوعہ ہے مطبع کا نامنہیں پڑھا جاسکا۔

کتاب پرمولانا حکیم سراج الحق عثانی (ابن مولانا فیض احمد بدایونی) نے حاشیہ ککھا تھا، جو اب مفقود ہے۔ فقیہ اسلام مولانا احمد رضا خال فاضل بریلوی کا بھی المعتقد پر السمعتمد المستند بناء نجاۃ الابد '(۱۳۲۰ھ) کے تاریخی نام سے حاشیہ ہے جو عام طور پر دستیاب ہے۔ (۲) البوارق الحمد رہے: یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، اس کے دونام ہیں:

- (۱) البوارق المحمدية لرجم الشياطين النجدية
  - (٢) سوط الرحمن على قرن الشيطان

ید دونوں تاریخی نام ہیں جن سے کتاب کا سنہ تالیف ۱۲۹۵ھ (۲۹–۱۸۴۸ء) برآ مد ہوتا ہے۔ کتاب کی وجہ تالیف اکمل التاریخ میں درج ہے۔ (دیکھیے: کتاب ہذاص: 283)

مصنف نے کتاب کوایک مقدمہ اور دو باب پرتر تیب دیا ہے۔ مقدمے میں عرب اور ہندوستان میں وہائی تحریک کے آغاز وارتقا کی تفصیل درج کی گئی ہے، پہلے باب میں وہائی عقائد اور دوسرے باب میں ان کے بعض اہل قلم کے مکائد (فریب) ذکر کیے گئے ہیں۔

مقدم میں مندرجہ ذیل مباحث زیرقلم آئے ہیں:

جزيرهُ توب ميں وہابيت كا آغاز اور كتاب التوحيد كى تصنيف، وہابيوں كا مكه مرمه پرجمله، وہابيوں كا

مدینہ منورہ پرحملہ، اہراہیم پاشا اور وہا ہیوں کے درمیان معرکہ، یمن اور مسقط میں فرقہ وہا ہیے کا ظہور، ہندوستان میں وہا ہیت کا آغاز، سیدا حمدرائے ہریلوی کے مراتب و کمالات کتاب صراط مستقیم کی روشنی میں، تقویت الایمان کی تصنیف، علمائے دہلی کی جانب سے شاہ اساعیل دہلوی کا رد، شاہ اساعیل اور سیدا حمدرائے ہریلوی کی تحریک جہاد، فرقہ کا ہریہ اور داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری کے احوال، شخ ابن تیمیہ کے احوال، فرقہ کا ہریہ کی بعض عقیدے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعض افکار، شاہ اساعیل دہلوی اور انکار تقلید، شاہ اساعیل دہلوی اور ان کے بعد وہا ہوں کے متدر جات ناہ اساعیل دہلوی اور ان کے بعد وہا ہوں کے متدر جات ناہ اساعیل دہلوی اور ان کے بعض ہم خیال علما کی تحریوں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد مصنف اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ ان حضرات کے ذریعے بیان کیے گئے اکثر جزئی مسائل پانچ بنیادی اصول ہیں باتی ہرا جزئی مسائل پانچ بنیادی اصول ہیں باتی ہیں، لہذا اگر ان کلیات ہی کو باطل کر دیا جائے تو ان کا پور اند ہب تمام مسائل جزید انہیں سے نکلے ہیں، لہذا اگر ان کلیات ہی کو باطل کر دیا جائے تو ان کا پور اند ہب اپنے کلیات کار دوا بطال کیا گیا ہے۔ اسے آپ باطل ہو جائے گا، باب اول میں انہیں پانچ کلیات کار دوا بطال کیا گیا ہے۔ وہ پانچ کلیات یا نہیں دور ایک کیا ہے۔ وہ پانچ کلیات کار دوا بطال کیا گیا ہے۔

(۱) اعمال وافعال حقيقت ايمان ميں داخل ہيں۔

(۲) ہر بدعت (عام ازیں کہ شرعی ہویالغوی) حرام وکفر ہے۔

(۳) فعل مباح بلکه <sup>ح</sup>سن اورتمام امورخیر مداومت اور زمان ومکان کی شخصیص سے حرام ہوجاتے ہیں۔

(۴) اشیامیں اصل اباحت نہیں بلکہ حرمت ہے۔

(۵) تثبہ (کسی بھی غیر قوم سے )مطلقاً مسلزم مساوات ہے۔

ان کلیات میں سے بعض کے بارے میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان وہائی علما کے ایجاد کردہ نہیں ہیں بلکہ یہ ماضی کے چند گمراہ فرقوں مثلاً معتزلہ اور خوارج وغیرہ کے عقائد ونظریات کا معجون مرکب ہیں۔ان کور دکرنے کے لیے مصنف نے پیطریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے تو مصنف معتزلہ وغیرہ کی کتابوں سے یہ دکھاتے ہیں کہ ان عقائد ونظریات کے بارے میں ماضی کے ان گمراہ فرقوں کا کیا نقط نظر تھا، جب بیٹا بت کردیتے ہیں کہ یہی عقائدان فرقوں کے بھی تھے اس کے بعدان عقائد کے دمیں اشاعرہ اور ماترید ہے متقد مین علما اور شکلمین کے اقوال لاتے ہیں۔ پھران باطل کردہ کلیات کو تقویت الایمان اور مائے مسائل وغیرہ کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھران باطل کردہ کلیات کو تقویت الایمان اور مائے قامائل وغیرہ کتابوں میں بیان کیے گئے

جزئی مسائل پرمنطبق کر کے دکھاتے ہیں۔آخر میں شاہ اساعیل دہلوی کے بیان کر دہ ان جزئیات کے خلاف خود ان کے خاندان کے علما مثلاً ان کے جدمحترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور عممحترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابوں سے عبارتیں پیش کرتے ہیں۔

باب اول میں ان پانچ بنیادی اصولوں پر کلام کرنے کے بعد مصنف نے'' تکملہ در بعض امور ضروریہ'' کے تحت وہابیہ کے پانچ ایسے مسائل بیان کرکے ان کا رد وابطال کیا ہے جن پر ان حضرات کو بہت اصرار ہے۔مصنف فرماتے ہیں کہ بیوہ مسائل ہیں جواہل سنت اور وہا بیہ کے درمیان خطامتیاز کھینچتے ہیں،اس لیےان کارد ضروری ہے،وہ پانچ مسائل درج ذیل ہیں:

(۱) مسئلہ استعانت واستمد ادبغیر اللہ۔اس بحث میں مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی سے نوعبارتیں پیش کر کے استعانت بغیر اللہ کے جواز کو ثابت کیا ہے۔

(۲) مسئلہ سماع اموات۔ اس بحث میں بھی مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عبارتوں سے ارواح کے سماع اور ادراک کو ثابت کیا ہے۔

(۳)مسَله شفاعت به

(۴) آ ثارصالحین سے تبرک کاا نکار۔اس مسئلے میں بھی مصنف نے شاہ عبدالعزیز کاایک فتو کی اور ان کی دیگر کئی عبارتوں سے دلائل پیش کیے ہیں۔

(۵) مسئلہ ما اہل لغیر اللہ۔اس سلسلے میں مصنف نے اپنے معاصر کسی وہائی عالم کا ایک قدرے طویل فتوی نقل کر کے اس کار دبلیغ فر مایا ہے۔ساتھ ہی اس مسئلے میں مولا ناعبدالحکیم پنجائی م کھنوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے درمیان ہونے والے ایک مباحث کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ باب دوم میں مصنف بوارق نے وہابیہ کے مکائد (فریب) کا ذکر کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہابیہ کے مکائد دوطرح کے ہیں ایک مکائدا ساعیلیہ یعنی وہ فریب جو شاہ اساعیل دہلوی کی تحریروں میں موجود ہیں۔دوسرے مکائدا ساعیات وہ فریب اور علمی خیانتیں جومولا ناشاہ اسحاق دہلوی سے منسوب کتابوں نما ہ مسائل اور اربعین مسائل میں موجود ہیں۔

مکا کداساعیلیہ کے بارے میں مصنف نے فرمایا ہے کہ شاہ اساعیل صاحب اپنی ہر بات کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث لکھ دیتے ہیں، حالانکہ جب آیت کا سیاق وسباق، شان نزول، متقدم اور معتبر مفسرین کی کتب اور حدیث پاک کے معتبر شارحین کی کتابوں کو دیکھا جا تا

ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ یا اس حدیث پاک کوشاہ صاحب کے دعوے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔

مکائداسحاقیہ کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ ما قامسائل اور اربعین مسائل میں ہر مسئلے کے ثبوت میں آیت، حدیث یافقہ کے کسی جزیے کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، مگران حوالوں میں مصنف نے طرح طرح کی خیانتیں کیں ہیں، مثلاً کہیں سیاق وسباق سے کاٹ کرعبارت نقل کردی ہے، کہیں کسی مصنف کی ردکر دہ بات کوائی کی جانب منسوب کر کے لکھ دیا ہے، کہیں ملمی دیا ت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عبارت ہی غلط نقل کردی ہے وغیرہ وغیرہ و مصنف نے اس میں کہیں۔

ہاری معلومات کی حد تک بوارق محمد یہ پہلی مرتبہ ذی الحجہ۲۶۱۱ھ/اکتوبر۱۸۵۰ء میں مطبع دارالسلام دہلی سے شائع ہوئی۔ یہ چھوٹی تقطیع پر ۲۲۷رصفحات پر مشتمل ہے۔

پنجاب کے جلیل القدر عالم اورصوفی حضرت مولانا غلام قادر چشتی بھیروی (ولادت: ۱۵ میرا القدر عالم اورصوفی حضرت مولانا غلام قادر چشتی بیش نظراس کا اردو الام ۱۸۴۹ء وفات: ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹ء) نے بوارق محمد یکی اہمیت کے بیش نظراس کا اردو ترجمہ کیا ، بیز جمہ شوارق صدیۂ کنام سے ۱۳۲ رصفحات پر شمنل ہے جو مطبع گزار محمد کی لا ہور سے سنہ ۱۳۰۰ھ (۱۳۸۸ – ۱۸۸۲ء میں شائع ہوا۔ شوارق صدیہ کمل کتاب کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ صرف کتاب کے مقد مے اور باب اول کی ابتدائی بحث کوار دو کا جامہ پہنایا گیا ہے ۔ سرورق پر" قسط اول" کمھا ہے اور جہاں ترجمہ ختم ہوا ہے وہاں" باقی آئندہ" درج ہے ، اس سے خیال ہوتا ہے کہ مترجم پوری کتاب کا ترجمہ دویا اس سے زیادہ حصوں میں شائع کرنا چاہتے تھے، پہلی قسط کممل ہوئی مترجم پوری کتاب کا ترجمہ دویا اس سے دیا دوسری یا تیسری قسط بھی شائع ہوئی ہو، لیکن اس سلسلے میں راقم سطور کو معلومات دستیا بنہیں ہو سکیں۔

بیتر جمہ جمادی الاخریٰ ۱۳۳۳ھ/مئی۲۰۱۲ء میں تاج الفحو ل اکیڈمی بدایوں نے 'وہائی تحریک: تاریخ وعقائد' کے نام سے شائع کیا ہے۔

(۳) سيف الجبار: بيسيف الله المسلول كي مشهور تصنيف ہے۔ كتاب كا پورانام سيف السجب ار المسلول على الاعداء للابرار 'ہے، اس سے كتاب كاسنة تاليف برآ مدموتا ہے۔

بعض محققین کے مطابق یہ پہلی کتاب ہے جس میں شخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور شاہ

اساعیل دہلوی کے درمیان فکری ونظریاتی اتحاد و یکسانیت کواجا گر کیا گیا۔

کتاب ایک مقدمہ دوباب اور ایک خاتمے پر مشمل ہے۔مقدمے میں صراط متعقیم کا بیان ہے۔اس میں مصنف نے صراط متعقیم کی تعریف، اس پر مضبوطی سے قیام اور اس سے انحراف وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔

پہلے باب کودوحصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں عرب میں جماعت وہا بید کا ظہور ،اس کا آغاز وارتقا، جنگ وقبال اور حرمین شریفین پر حملہ وغیرہ کا بیان ہے۔ دوسرے حصے میں ہندوستان میں وہا بیت کا آغاز وارتقا اور سید احمد رائے ہریلوی وشاہ اساعیل دہلوی کی تحریک جہاد کی تاریخ بیان کی ہے۔

دوسراباب عقائد وہابیہ کے بیان پرمشمل ہے۔ شخ محر بن عبدالوہاب نجدی نے کتاب التوحید تصنیف کی تھی ، پھراس کتاب کو خضر کیا جس کا نام کتاب التوحید صغیر کرکھا گیا۔ یہی کتاب التوحید صغیر کرکھا گیا۔ یہی کتاب التوحید صغیر کرمے ما ۱۲۲ ھر بروز جمعہ صبح مکہ مکرمہ میں علما کی خدمت میں پیش کی گئے۔ یہوہ وقت تھا جب وہا بی لشکر طائف میں قبل وغارت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کر رہا تھا۔ علمائے مکہ جمعہ کی نماز کے بعد جمع ہوئے اور کتاب التوحید صغیر کاردکر نا شروع کیا۔ شخ احمہ بن پینس باعلوی علمائے مکہ کے ان ردود کو تحریر کرتے گئے۔ نماز عصر تک اس کے ایک باب کاردمکس ہوا تھا۔ اس اثنا میں طائف سے پچھلوگ مکہ مکرمہ پنچے ، انہوں نے بتایا کہ وہا بی لشکر طائف سے روانہ ہو چکا ہے اور اب مکہ مکرمہ پہنچنے والا ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی افر اتفری اور اضطراب پھیل ہوگیا ، جس کی وجہ سے یہ نفذ ونظر پہلے باب تک ہی محدود رہا دوسرے باب کارد لکھنے کی نوبت ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ نفذ ونظر پہلے باب تک ہی محدود رہا دوسرے باب کارد لکھنے کی نوبت ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ نفذ ونظر پہلے باب تک ہی محدود رہا دوسرے باب کارد لکھنے کی نوبت ہی نہیں ۔

سیف الجبار کے دوسرے باب میں مصنف پہلے کتاب التوحید صغیر سے شیخ ابن عبدالوہاب کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے رد میں علمائے مکہ کی مہدایت مکیہ سے ایک عبارت لاتے ہیں۔ اس کے بعد فائدہ کا عنوان دے کر تقویت الایمان سے شاہ اساعیل دہلوی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں، جس سے بیانکشاف ہوتا ہے کہ جو بات عربی میں شیخ ابن عبدالوہاب نجدی لکھ رہے ہیں وہی بات اردو میں شاہ اساعیل دہلوی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد اس عقیدے کی تر دید میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین

دہلوی اورخاندان ولی اللہی کے دیگر افراد اوران کے تلامذہ کے اقوال نقل فرماتے ہیں۔اس سے یہ بات پایڈ ہوت کو پہنچق ہے کہ شاہ ولی اللہ اوران کے خانوادے کے افراد کے عقائد ونظریات شخ ابن عبدالوہا بنجدی اور شاہ اساعیل دہلوی دونوں کے عقائد ونظریات سے مختلف ہیں۔ یہی دوسراہا ہے کتاب کی روح ہے۔

اس کے بعد خاتمے میں بعض و ہابی علما کی علمی خیانتیں دکھائی گئی ہیں۔

سیف الجبار پہلی مرتبہ کس سنہ میں اور کس مطبع میں شائع ہوئی بیہ سئلہ ہنوز تحقیق طلب ہے۔ اس کا جوقد یم ترین نسخہ اب تک میری نظر سے گذرا ہے وہ انسٹی ٹیوٹ پریس علی گڑھ سے ۱۲۸۷ھ میں شائع ہوا ہے۔ حضرت تاج الفحول کی فرمائش پر مطبع صبح صادق سیتنا پور سے ۱۲۹۲ھ میں شائع ہوئی۔ اسی اشاعت کا عکس ادارہ مظہر حق بدا یوں نے ۱۹۸۵ء میں شائع کیا۔

اس بے بضاعت راقم الحروف نے اس کی تخریج ، ترتیب اور تحقیق کا کام کیا ہے، ان شاءاللہ جلد ہی جدید ترتیب اور مبسوط مقد مے کے ساتھ تاج الله ولی اکیڈی شائع کرنے والی ہے۔
(۳) فوز المؤمنین: کتاب کا پورانام فوز المؤمنین بشفاعة الشافعین 'ہے، یہ کتاب ۱۲۹۸ھ میں تالیف کی گئی ہے۔

شاہ آسمعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں دوسر ہے مسائل کے ساتھ ساتھ شفاعت کے مسلے پر بھی بحث کی ہے۔ انہوں نے شفاعت کی تین قسمیں کی ہیں: شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالحبت اور شفاعت بالا ذن ۔ ان میں شاہ صاحب نے اول الذکر دوقسموں کا انکار کیا شفاعت بالوجائز مانا ہے۔ فوز الہؤ منین میں مصنف نے پہلے شفاعت کے سلسلے میں اہل سنت کے موقف کو کتاب وسنت سے ثابت کیا ہے اور اس کے بعد شفاعت کے متعلق تقویت الایمان کی پوری بحث کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ شاہ صاحب کے بعض حامیوں نے شفاعت کے مسلط میں الایمان کی پوری بحث کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ شاہ صاحب کے بعض حامیوں نے شفاعت کے مسلط میں ان کا دفاع کرتے ہوئے " تنبیدالغافلین کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی ، حضرت نے آخر میں اس کا بھی تنقیدی جائزہ لیا ہے۔

ہماری معلومات کی حد تک بیرسالہ سب سے پہلی مرتبہ ۲۶۸اھ میں مطبع مفیدالخلائق، دہلی سے شاکع ہوا۔ پھر سے شاکع ہوا۔ پھر سے شاکع ہوا۔ پھر سے شاکع ہوا۔ پھر مفتی عبدالحکیم نوری مصباحی نے ۱۳۹۹ھ/۱۹۹۸ء میں اس کی تسہیل کی جو ماہنامہ مظہر حق بدایوں

میں (اپریل ۱۹۹۸ء تاا کتوبر ۱۹۹۸ء) قسط وارشائع ہوئی۔ پھرراقم الحروف کی تسہیل، ترتیب اور تخ نے کےساتھ بیرسالہ چوتھی مرتبہ تاج الفحول اکیڈمی بدایوں نے ۲۰۰۸ء میں شائع کیا۔ (۵) احقاق الحق: مسكلة توسل واستعانت برسيف الله المسلول كي فارسي زبان مين تحقيقي كتاب ب، اس کتاب کا سنہ تالیف معلوم نہیں ہوسکا، ہمارے اندازے کے مطابق یہ ۱۲۶۵ھ/ ۴۹ – ۸۹۸ء یا اس سے کچھ پہلے کی تصنیف ہے۔اس کی دجہ تالیف اکمل التاریخ میں مذکور ہے۔ (دیکھیے ص: 284) احقاق حق کے مباحث کو حضرت نے دونصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل میں قر آن کریم ، احادیث مبارکه، آثار صحابہ و تابعین ، اقوال مجتهدین ومحدثین اورائمہ ومشائخ کے اورا دوشغال کی روشنی میں توسل واستعانت کے جواز پر بحث کی ہےاورانصاف کی بات ہے کہ بہت خوب کی ہے۔ دوسری فصل میں شاہ اساعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کی بعض عبارتوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے، کتاب کا بیرحصہ بھی مصنف کی تحقیقی گہرائی اور تنقیدی بصیرت کا آئینہ دار ہے۔ احقاق حق کی اشاعت اول کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہوسکیں ، ہمارے پیش نظر جونسخہ ہے وہ 'البوارق المحمدیئے کے حاشیے پرشائع ہوا ہے،اس پرسنطبع درج نہیں ہے، قیاس ہے کہ بیہ ۱۲۸ھاور ۱۳۱۹ھ کے درمیان کی اشاعت ہے۔اس بے بضاعت راقم سطور نے اس کتاب کا اردو ترجمہ ضروری تحقیق وتخ تج کے ساتھ کیا ہے جو تاج افھول اکیڈمی بدایوں سے ے ۲۰۰۷ء میں شائع ہواہے۔

کے نام سے موسوم ہیں، تبرکات اصلیہ میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کو براہ راست کسی محترم شخصیت سے نسبت حاصل ہو، جیسے موئے مبارک یا لباس وغیرہ ۔ تبرکات مثالیہ وہ چیزیں ہیں جو کسی محترم شخصیت یا ان کے اصلی تبرکات میں سے کسی کے مشابہ اور مثل ہوں ۔ پھر علمانے تبرکات مثالیہ کی میں مثالیہ صناعیہ اور غیر صناعیہ ۔ مثالیہ غیر صناعیہ ایسی چیزیں جو خلقی طور پر تبرکات اصلیہ کے مشابہ ہوں اور مثالیہ صناعیہ وہ چیزیں جن کو تبرکات اصلیہ کی مثل ومشابہ بنایا گیا ہو جیسے صنور پاکے علیق کی علین پاک کانقش وغیرہ ۔

رسالے کو مصنف نے تین فصلوں پر مرتب کیا ہے۔ پہلی فصل میں تبرکات اصلیہ سے خیر و برکت حاصل کرنے کا بیان ہے، جس کے لیے مصنف نے قرآنی آیات، معتبر نفاسیر میچ احادیث اور علما کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ رسالے کے زمانۂ تالیف میں جولوگ تبرکات وآثار کی تعظیم و تکریم اوران سے خیر و برکت حاصل کرنے کے منکر تھے وہ خاندانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی اور پاشمی طور پر بھی این اشجرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اوران کے مدرسے سے جوڑتے تھے، اسی لیے مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفییر فتح العزیز اوران کے والد مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ملوی کے ملی سے حاص طور پر حوالے نقل کیے ہیں۔

دوسری فصل میں تبرکات مثالیہ غیر مصنوعہ کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے اور تیسری فصل میں تبرکات مثالیہ مصنوعہ کومعرض بحث میں لایا گیا ہے۔

پیرسالہ اولاً اردو میں تصنیف کیا گیا تھا۔ ندوۃ العلمالکھنو کی لائبریری میں اس کا ایک قدیم نسخ نظر سے گزرا، جوسیدمجبوب علی کے زیرا ہتما م طبع محبوبی دہلی سے ۱۲۹۸ھ میں شائع ہوا ہے۔ حاجی محمد خال صاحب بہا درکی فر مائش پر حضرت تاج الحجو ل مولا نا عبدالقادر قادری بدایونی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، جو'مجموعہ رسائل وفرائد'نامی ایک مجموعہ رسائل میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں حرز معظم کے علاوہ تین رسائل اور ہیں، یہ مجموعہ طبع کوہ نور لا ہور سے ۲ کا اھر ۱۸۲۰ء میں شائع ہوا۔ ۲۰۰۹ء / ۱۲۳۰ھ میں راقم الحروف کے ترجے اور تخ تئے وغیرہ کے ساتھ تاج الحجول اکیڈمی بدایوں نے جدید آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔

(2) می**کیت النجدی**: یہ کتاب سید حیدرعلی ٹونکی کے ایک رسالے کی تر دید اور علامہ فضل حق خیرآ بادی کے دفاع میں تصنیف کی گئی تھی۔ اس کا پس منظریہ ہے کہ شاہ اساعیل دہلوی کی تقویت الایمان سے جہاں اور بہت سارے مسائل معرض بحث میں آئے وہیں حضور خاتم النہیں عظیمہ کی نظیر کے ممکن یا متنع ہونے کی بحث مسائل معرض بحث میں آئے وہیں حضور خاتم النہیں عظیمہ کی نظیر کے ممکن یا متنع ہونے کی بحث بھی چھڑ گئی۔اس پر استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی نے دختے بقی الفقو کی فی ابطال الطغو کی (سنہ تالیف ۱۲۴۰ھ) میں داد تحقیق دی ،اس کے ایک عرصے بعد سید حیدر علی ٹو تکی شاہ اساعیل کی حمایت اور علامہ کی تر دید میں میدان میں آئے اور علامہ کے رد میں رسالہ تصنیف کیا۔اس زمانے میں کوئی مولوی عبدالستار صاحب سے ، انہوں نے سید حیدر علی ٹو تکی کے اس رسالے کی چند عبار تیں جع کیں اور بیعبارتیں ایک استفتا کی شکل میں اہل علم کی خدمت میں پیش کیں ،کسی عالم نے اس کا جواب دیا جس پر مشاہیر علمانے تائیدی دستخط کیے۔ اس میں ۵ ارسوالات سے جوام کان کذب وامنیا عنظیر سے متعلق ہیں ، یہ فتو کی مطبح الہدایہ دبلی سے سنہ ۱۲۲۹ھ اور محلا مالفاضل الکبیر علی اہل وامنیا عنوے کے جواب میں سید حیدر علی ٹو تکی نے پھر قلم اٹھایا اور 'کلام الفاضل الکبیر علی اہل التفیر 'کے نام سے اس کا جواب دیا ، ۱۳ میں شاکع ہوا ہوگا۔

درج نہیں ہے، قیاس ہے کہ یہ ۱۲۲۹ھ یا ۱۲۲۱ھ میں شاکع ہوا ہوگا۔

' تبکیت النجدی ' سیرحیدرعلی ٹوئلی کے اسی رسالے کے جواب میں تصنیف کی گئی ہے۔ زبان فارسی ہے۔ اس کی اشاعت کے سلسلے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ بیز پورطبع سے آ راستہ ہوئی تھی یا نہیں، غالب گمان یہی ہے کہ بیاس وقت شائع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ قادر بیمیں موجود ہے، اسی نسخ کا عکس راقم الحروف کے مقد مے کے ساتھ تاج الفحول اکیڈمی نے سام اھر 14-11ء میں شائع کیا ہے۔

(۸) تاریخی فتوئی: بیدوہ فتویٰ ہے جوبعض اختلافی مسائل کے تصفیے کے لیے بہادر شاہ ظفر کے استفتا کے جواب میں تحریکیا گیا تھا۔ اس کا مختصر تعارف اکمل التاریخ میں موجود ہے۔ (دیکھیے ص : 286) بادشاہ بہا در شاہ ظفر کا استفتا درج ذیل ہے:

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس شخص کے متعلق جومندرجہ ذیل باتیں کہتا ہے:

ا- دن مقرر کر کے مخفل میلا دشریف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ۲ محفل مولود شریف میں قیام کرنا شرک ہے۔

٣- کھانے اور شیرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے۔ ۴-اولیاءاللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ ۵-قدیم رواج کےمطابق پنج آیات ختم کرنا بدعت سیئه (بری بدعت ) ہے۔ ۲-حضورنی اکرم اللہ کے قدم مبارک کامعجز ہ حق نہیں ہے۔ ۷-قصداً تعزیه کودیکهنایا بلااراده دیکهنا کفرے۔ ۸- ہولی کود کیسے اور دسہرہ کو جانے ہے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے اگر چہ بغیرارادے کے ہواوراس سےاس کی بیوی پرطلاق ہوجاتی ہے۔ 9- کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کے خطے کو کوئی بزرگی حاصل نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین پرظلم ہواہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں اس لیے کہ انھوں نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ وقتل کیا اور مکہ معظمه ميں حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنها كوَّل كيااورحضرت امام حسين كومكه شريف سے زكال ديا، اس وقت دين محرى (على صاحبهاالصلوة والسلام) کے علما جو حقیقتاً مہاجرین تھے انھیں نکال کر ہندوستان بھیجے دیا حالانکہ حضرت عثمان رضی الله عنه کوتل کرنے والے اور حضرت عبدالله بن زبیر کوتل کرنے والے نیز حضرت امام حسین رضی اللّٰدعنه کوجلا وطن کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان سجھتے ہیں۔لہذا ایسی صورت میں قائل مذکور کی اقتدا کرنا جائز ہے یا نہیں؟مسلمانوں کا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے یانہیں؟ ازروئے شریعت مطہرہ ایش مخص کا کیا حکم ہے نیزاس کے تبعین کا کیا حکم ہے۔

بينوا توجروا

نقل مهر حضرت ظل سبحانی خلیفه الرحمانی با وشاه دی پناه و فقه الله لما یحبه و یرضاه

سنة المستفتى ابوظفرسراج الدين محمد بهادرشاه مادشاه غازي حضرت نے ان سوالات کا تفصیلی جواب قلم بند فر مایا۔ یہ تاریخی فتو کا مطبع مفید الخلائق دہلی سے ۱۲۹۸ھ/۵۲۔۱۸۵۱ء میں شائع ہوا۔ ۱۹۷ء – ۱۹۸۰ء کے درمیانی برسوں میں حضرت عاشق الرسول مولا نا عبد القدیر قادری بدایونی کے مرید و خادم ڈاکٹر شخ علیم الدین قادری قدیری عاشق الرسول مولا نا عبد القدیر قادری بدایونی کے مرید و خادم ڈاکٹر شخ علیم الدین قادری قدیری نے اس فتوے کا اردوتر جمہ کر کے اپنے قائم کردہ ادارہ مدینۃ العلم کلکتہ سے شائع کیا اور بعد میں کبی ترجمہ ماہنامہ مظہر حق بدایوں اور پاکتان کے کچھر سائل میں شائع ہوا۔ ۲۰۰۹ء / ۱۲۲۰ ھ میں تاج افعول اکیڈی نے داقم الحروف کے اردوتر جمے اور تخ وتر تیب کے ساتھ اختلافی مسائل پر تاریخی فتو کی کے عنوان سے شائع کیا۔

**(9) فصل الخطاب:**اس کا پورا نام <sup>ف</sup>صل الخطاب بین السنی و بین احزاب عدوالو ہاب ہے ،اس نام سے رسالے کا سنہ تالیف ۲۶۸ اھ برآ مدہوتا ہے۔

رسالے کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ آپ نے شاہ اساعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان اور صراط متعقیم سے ۱۰ ارا قوال کا انتخاب کیا ہے اور بید دکھایا ہے کہ بیا قوال اہل سنت کے مخالف ہیں اور معتز لہ، خوارج یا شیعہ وغیرہ کے عقائد ونظریات کے موافق ہیں۔ پھر ان عقائد ونظریات کی تر دید میں آپ نے علمائے اہل سنت اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتب سے استدلال کیا ہے، پھر آپ نے اس پوری بحث کو استفتا کی شکل دے کرعلما سے رائے طلب کی ۔ اس وقت کے ہما بیاں القدر علما (جن میں اکثر خانوادہ کو لی اللہی کے فیض یا فتہ ہیں ) نے متفقہ طور پر اس بات کی تائید وقصدیق کی کہ '' قائل کی دسوں با تیں باطل ہیں ، حق کے مخالف ہیں ان اقوال کا قائل اور جوشن میں ان اقوال کا قائل اور جوشن میں ان اقوال کا قائل اور جوشن میں ان قوال کو ت سمجھ سب اہل سنت سے خارج ہیں' ۔

اس کی تصدیق کرنے والوں میں مندرجہ ذیل علما شامل ہیں:

(۱) حضرت شاه احمد سعید نقشبندی د ہلوی (۲) مولا نا عبدالرشید د ہلوی (۳) مولا نا محمر د ہلوی (۴) مولا نا محمد د ہلوی (۴) مولا نا عبدالرشید د ہلوی (۳) مولا نا محمد مظہر (۵) مولا نا سیدمحمد د ہلوی (۲) حکیم امام الدین خال (۷) مولا نا دلدار بخش (۸) مولا نا کریم اللّٰد د ہلوی (۹) قاضی احمد الدین (۱۰) مولا نا تفضل حسین خال (۱۱) مولا نا فرید الدین (۱۲) مولا نا سید بشیر علی (۱۳) مولا نا عزیز الدین (۱۲) مولا نا ابرائیم (۱۵) مولا نا حیدر علی فیض آبادی (مصنف منتهی الکلام) (۱۲) مولا نا محمد ہاشم علی (۱۷) حکیم محمد یوسف خال (۱۸) مولا نا سیدر حمت علی صاحب مفتی عدالت سلطانید د ہلی۔

فصل الخطاب پہلی مرتبہ مطبع مفید الخلائق دہلی سے ۲۷۱ھ/۵۲–۱۸۵۱ء میں شائع ہوئی تھی، پھرراقم الحروف نےمتن کی شہیل متن میں وار دعر بی فارسی عبارات کے ترجے اور عبارتوں کی تخریج کا کام کیا،جس کوتاج افخو ل اکیڈمی بدایوں نے ۲۰۰۹ء/۴۳۰ه میں شائع کیا۔ (۱**۳) تلخیص الحق**: سابق الذکر کتاب 'فصل الخطاب' کے جواب میں سید حیدرعلی را مپوری ثم ٹونکی (وفات:١٣٧٣ه/١٨٦٥ع) ني ايك رسالهُ صيانة الانباس من و سوسة البخناس ' (فخر المطابع دہلی ، • ۱۲ھ ) کے نام سے تصنیف کیا تھا۔ اس کے جواب میں سیف اللہ المسلول نے جتلخیص الحق' تصنیف فرمائی جو ۱۲۷ھ/۵۳–۱۸۵۳ء میں مطبع حسٰی دہلی سے شائع ہوئی۔صیانۃ الاناس میں سید حیدرعلی ٹونکی نے نہایت غیرعلمی اور غیر سنجیدہ لب ولہجہ اور دشنام طرازی کااسلوب اختیار کیا ہے،اس کے کچھنمونے ہم نے اپنی کتاب 'خیر آبادیات' میں پیش کیے ہیں ۔ ( دیکھیے : خیرآ بادیات : ص ۲۳۷ تاص۲۴۱ ) میہ کتاب اردو زبان میں ہے ، اس کی اشاعت جدید تاج الفحول اکیڈمی کےمنصوبے میں شامل ہے۔ (١٠) اكمال في بحث شدالرحال: مفتى صدر الدين آزرده صدر الصدور د بلوى (م: ١٢٨٥ هـ) نے ١٢٦٢ه/ ١٨٩٨ء ميں روضة رسول كى زيارت كے مسئلے ير منتبى المقال في شرح حديث لاتشد الرحال ٔ نامی رسالہ تالیف کیا ، جواسی سال شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔رسالے پر استاذ مطلق علامہ فضل حق خیرآ بادی اور مفتی سعد الله مرادآ بادی نے تقریظات تحریر فرما ئیں۔منتہی المقال کی اشاعت کے بعد کسی صاحب نے اس کے مباحث کے سلسلے میں سات سوالات لکھ کر سیف اللّٰہ المسلول كى خدمت ميں جیجے۔رسالہ اكمال فی بحث شدالرحال دراصل انہیں سات سوالات کے جواب پر مشتمل ہے۔ رسالے کا بیام تاریخی ہے جس سے اس کا سنہ تالیف ۱۲۶۱ھ برآ مد ہوتا ہے۔ پیرسالہ فارسی میں ہے،اور پہلی بار ۲۶۱۱ھ ہی میں مطبع الٰہی سے شائع ہوا۔۱۹۴۴رسال بعد رسالے کااردوتر جمہاورتخ تے و تحقیق اس کم علم راقم الحروف کے حصے میں آئی۔تاج الفحو ل اکیڈمی کے زیراہتمام' زیارت روضۂ رسول' کے نام سے ۹۰۰۹ء/ ۱۴۳۰ھ میں اس کی اشاعت جدیدعمل میں آئی۔

(۱۱) تقیچ المسائل: بیرکتاب شاه عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے اور شاگردشاہ محمد اسحاق دہلوی (وفات:۱۲۲۲ه/ ۲۷۹–۱۸۴۵ء) کی جانب منسوب کتاب ما قرمسائل کے ردمیں ۱۲۲۱ه/۵۰-

١٨۴٩ء ميں تاليف كى گئی۔

مصنف کےشا گرداور بھانجےمولا نافیض احمدعثانی بدایونی نے کتاب کےمقدمے میں اس کی وجہ تالیف بیان کی ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ۲۲۲۱ھ میں بدایوں کے دوشخصوں کے درمیان سى مسئلے پر بحث ہوگئی ان میں ایک سنی تھا اور ایک وہابی۔ جب گفتگو کا فی طویل ہوئی تو دونوں نے اس بات پرا تفاق کیا کہ حضرت سیف الله المسلول کوحکم مان لیتے ہیں جووہ کہیں گے اس کو دونوں شلیم کرلیں گے۔ دونوں مدرسہ قادر بیہ میں حاضر ہوئے ،حضرت نے دونوں کی بات س کر مسئلے کی وضاحت کی اور حوالے میں ملاعلی قاری کی مرقاۃ شرح مشکلوۃ کی ایک عبارت پیش کی ، وہابی نے کہا کہ''مرقاۃ میں اس کے برخلاف کھھاہے''،اور ماُ ۃ مسائل نکال کر دکھائی کہ اس میں مرقاة كى عبارت اس طرح درج ہے، حضرت كوبيد كيھ كر قدرے تأمل ہوااور فوراً كتب خانے ہے مرقاۃ نکال کردیکھی گئی ،معلوم ہوا کہ ماُ ۃ مسائل میں مرقاۃ کی عبارت میں سرقہ کیا گیا ہے، اس ایک خطا کے واضح ہونے کے بعد حاضرین مدرسہ نے بعض دیگر کتابیں نکال کر ما ۃ مسائل میں نقل کر دہ ان کی عبارتوں کو ملایا تو منکشف ہوا کہ اس قتم کا سرقہ اور بھی متعدد مقامات پر موجود ہے۔ حاضرین مدرسہ نے حضرت سے عرض کیا کہ ماً ۃ مسائل میں موجود ان مغالطّوں اور غلطیوں کی تھیجے ہونا جا ہیے تا کہ عوام الناس اس کے دھو کے میں نہ آئیں، چنانچے لوگوں کے اصراریر حضرت نے تصحیح المسائل' تصنیف فر مائی۔ (تصحیح المسائل:ص۳،۲مطبع گلزارحشٰی، بمبئی، سنه ندارد ) اس كے دونسخ كتب خانة قادرىيە ميس موجودىين:

(۱) مطبع اسعدالا خبارا كبرآباد (آگره) شوال ۲۲۲ اه صفحات ۳۰۹

(۲)مطبع گلزارهنی، بمبئی، سنه ندارد، تعداد صفحات ۳۲۰ ـ

کھیج المسائل کے جواب میں مولانا بشیر الدین قنوجی نے فارسی میں رسالہ تفہیم المسائل کھھا،اس کے جواب میں مصنف کے بھانجے اور عزیز ترین شاگر دمجاہد انقلاب آزادی مولانا فیض احمد بدایونی نے رسالہ تعلیم الجاہل تصنیف کیا۔ حضرت کے ایک اور شاگر دمولانا عماد الدین سنبھلی نے بھی تفہیم المسائل کے ردمیں ایک رسالہ 'افہام الغافل تصنیف کیا۔

222

# حضرت مولا ناحكيم عبدالما جدقا درى بدايوني

مولا ناعبدالماجد قادری بدایونی کی شخصیت اینے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے۔علم وفضل، حال ومقام، تصنیف و تالیف، شعرو تخن، قومی و ملی قیادت، سیاسی تد بر، تحریک و تنظیم اور شعله بیانی ان سب اوصاف کو جمع کر کے جو شخصی خا کہ تیار کیا جائے گا وہ مولا نا عبدالماجد بدایونی کے مرقع حیات سے بہت مشابہ ہوگا۔ آپ نے صرف ۲۸ سرسال کی عمر میں جوعظیم دینی و ملی خد مات انجام دیں وہ آج ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔

مولانانے اپنے زمانے کی تمام اہم قومی، ملی اور سیاسی تحریکوں میں بھر پور حصہ لیا اور قائدانہ کردار اداکیا۔ مجلس خدام کعبہ (۱۹۱۶ء) خلافت کمیٹی (۱۹۱۹ء) جمعیۃ العلمیا (۱۹۱۹ء) تحریک ترک موالات (۱۹۲۰ء) تحریک تبلیغ (۱۹۲۰ء) تحریک تبلیغ (۱۹۲۰ء) تحریک تبلیغ (۱۹۲۰ء) تحریک تبلیغ (۱۹۲۰ء) تحریک کے مسلم کانفرنس (۱۹۲۹ء) ہرتحریک میں ایک فعال کا رکن، مشیر خصوصی، مخلص کارگز ار اور اس تحریک کے مبلغ و واعظ کے طور پر شریک رہے۔ مدتوں صوبائی خلافت کمیٹی کے صدر رہے۔ انڈین پیشنل کا نگریس کے رکن رہے۔ (۱) سیدسلیمان ندوی مولانا کے قائدانہ کر دار کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خدام کعبہ،طرابلس، بلقان، کا نپور، خلافت، کانگریس،تبلیغ،مسلم کا نفرنس بیروہ تمام مجالس ہیں جوان کی خدمات ہے گراں بار ہیں۔(۲)

مولا نا عبدالماجد بدایونی نے خلافت کمیٹی کے اجلاس ممبئی، اجلاس نا گپور اور اجلاس کلکتہ سمیت کئی جلسوں کی صدارت کی مجلس خلافت نے شریف حسین اورا بن سعود کے تنازع کا جائز ہ

یت میں سوس کے درمیان تصفیے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک وفد حجاز بھیجا جس میں مولانا عبدالماجد بدایونی بھی ایک اہم رکن کی حیثیت سے شریک ہوئے اور حجاز ومصر کا دورہ فر مایا۔

تمولا ناعبدالماجد بدایونی کی ولادت تعلیم و تربیت اورابتدائی حالات کے لیے دیکھیے: کتاب بذا کاصفحہ 328-327
 (۱) ڈاکٹر شمس بدایونی:مفنمون 'مولا ناعبدالماجد بدایونی' 'مطبوعه معارف اعظم گڑھ،اکتوبرے ۲۹۳ء ص:۲۹۳

<sup>(</sup>۲) معارف اعظم گڑھ، جنوری ۱۹۳۲ء

مولاناایک ہمہ جہت اور سیماب صفت شخصیت کے مالک قائدور ہنما تھے۔ ہروفت کسی نہ کسی مسلکی ،قو می یا سیاسی کام کی دھن میں رہتے تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اوقات خدمت دین کے لیے وقف کر دیں تھیں۔ سیرسلیمان ندوی لکھتے ہیں :

جماعت علما میں یہی ایک ہستی تھی جس کی زندگی کے ایک لمحے کو بھی کسی وقت چین نصیب نہ ہوا۔ ہر وقت اور ہر نفس ان کو کام کی ایک دھن گلی ہوئی تھی، جس کے پیچھےان کا آرام و چین، اہل وعیال اور جان و مال ہر چیز قربان تھی۔ یہ سال بھی گزرا ہے کہ ان کے گھر میں کفن و فن کا سامان ہور ہاہے اور وہ مردہ قوم کی مسیحائی کے لیے کا نیور ولکھنؤ کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ (۳) مولا ناعبدالما جددریابادی مدیر نہیے' اپنے تعزیتی مضمون میں لکھتے ہیں:

جس تحریک میں شریک ہوئے دل وجان، شغف وانہاک، مستعدی وسر گری سے شریک ہوئے، جس کام کو ہاتھ لگایا اس میں جان ڈال دی۔ زندگی کے آخری اا-۱۲ ارسال کا ہر گھنٹہ بلکہ کہنا چاہیے ہر منٹ قو میات کے لیے وقف تھا، سکون و راحت کا کوئی زمانہ نہ تھا۔ مسلسل علالتوں اور پیہم خانگی صدمات کے باوجود کام کے بیجھے دیوانے تھا ور ایک جگہ بیٹھنا تو جانتے ہی نہ تھے۔ تیز بخار چڑھا ہوا ہے اور کمیں ججاز کا نفرنس کے اہتمام میں مصروف، سینہ میں در دہور ہا ہے اور امین آباد پارک میں مخل میلا دمیں ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹہ تک بیان ہور ہا ہے۔ شاخ میں ورم، ہاتھ جھولے میں پڑا ہوا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس تظیم کی مجلس عاملہ میں شرکت نہ ہو؟ والدہ ماجدہ نزع میں اور مولانا کا نپور میں لقر ریکرر ہے ہیں۔ یہوی کی آخری سانسوں کی اطلاع آر ہی ہے اور آپ ہیں کہ دہ بلی کی جامع مسجد میں خودرورو کر دوسروں کورلار ہے ہیں۔ کل کھنؤ شے، آج کلکتہ کہنے گئے، عیدکا چاندلا ہور میں در یکھا تھا نماز آکر میر ٹھ میں پڑھی، جب پڑنہ میں تھشام کومعلوم ہوا کہ دکن کے راستہ میں ہیں۔ بیو میں میں ہیں۔ بیم میں مور نگی۔ (۲۸)

<sup>(</sup>٣) معارف اعظم گڑھ، جنوری ١٩٣٢ء

<sup>(</sup>۴) سچ ۲۵ ردسمبر ۱۹۳۱ء

پروفیسر محمد ایوب قادری لکھتے ہیں:

مولانا عبدالما جدنها بیت ذہبین عالم اور بے مثل مقرر سے، انہوں نے تحریک خدام کعبہ، خلافت کمیٹی، مسلم کا نفرنس اور جعیۃ العلماسب میں حصہ لیا۔ وہ علی برادران کے دست راست سے، انہوں نے تمام ملک کو چھان مارا اور ملک کی سیاسی بیداری میں نمایاں کر دارا داکیا۔ برصغیر کی سیاست میں ان کا نمایاں حصہ رہا ہے۔ انہوں نے شرھی اور شگھن کے زمانے میں آگرہ اور بھرت پور کے علاقے میں ایک جماعت بھیجی، ان کے بعض متوسلین نے آگرہ میں ڈیرے جما در ایک رسالہ نکالا۔ (۵)

اسی مقالے میں آگے لکھتے ہیں:

مولاناعبدالماجدكابراكارنامه يه به كهانهول في اين زماف مين كام كرف والول كى ايك جماعت پيدا كردى، جس في ان كے بعد مذہبى اور سياسى ميدان ميں نمايال خدمات انجام ديں۔(٢)

مولا ناعبدالماجد بدایونی جس تحریک میں شریک ہوئے قائدانہ حیثیت سے شریک ہوئے۔ بے شار اجلاسوں اور کا نفرنسوں کی صدارت کی۔مولا نا عبدالباری فرنگی محلی ،مولا نا ابوالکلام آزاد، مولا نا محد علی جو ہر وغیرہ کی موجودگی میں کسی اجلاس کی صدارت صدراجلاس کی عظمت و رفعت مقام کی دلیل ہے۔ایک سرسری تلاش کے بعد مولا نا عبدالماجد بدایونی کی صدارت میں منعقد ہونے والے جن اجلاس یا کا نفرنسوں کا پیتہ لگاہے وہ حسب ذیل ہیں:

ا۔ خلافت کا نفرنس نا گپور ۱۹۲۰ء

۲\_ خلافت کانفرنس جمبئی ۱۹۲۱ء

٣\_ خلافت كانفرنس كلكته

٣- بهار دويزنل خلافت كانفرنس يلنه ١٣٣٩هـ

۵۔ خلافت کانفرنس ضلع بیلگام کرنا ٹک ۱۳۳۹ھ

۲\_ اجلاس جمعیة علماصوبه راجستهان ۱۳۴۲ ه

<sup>(</sup>۵) مضمون عہد برطانیہ میں علمائے بدایوں کے سیاسی رجحانات؛ ماہنامہ مجلّبہ بدایوں کراچی ،شارہ جنوری ۱۹۹۴ء

<sup>(</sup>۲) مرجع سابق

٤- اجلاس خلافت مميني بسلسلة افتتاح شعبة تبليغ،مير مله ١٣٣٨ ه

مولانا بدایونی کی عملی اور تحریکی زندگی اور مذہبی وقومی جدو جہد کا اندازہ ان عہدوں اور مناصب سے بھی لگایا جاسکتا ہے جن کومولانا نے مختلف اوقات میں زینت بخشی ۔ یہاں ہم ایک سرسری خاکہ مدیر قارئین کرتے ہیں جس سے مولانا کی وسیع تر خدمات اور قائدانہ حیثیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ۔

ا- مهتم مدرسة سالعلوم بدايون

۲\_ مدیراعلی ما هنامهٔ مس العلوم بدایوں

س۔ ناظم جمعیۃ علمائے ہندصو بہ تحدہ

ہ۔ رکن مرکزی مجلسِ خلافت

۵۔ صدر مجلس خلافت صوبہ متحدہ

٢\_ صدرخلافت تحققاتي تميش

ے۔ رکن وفد خلافت برائے حجاز

٨ ـ ركن مجلس عامله مسلم كانفرنس

9\_ رکن انجمن خدّ ام کعبه

۱۰ رکن انڈین نیشنل کانگریس

اا \_ صدر جمعية ببليغ الاسلام صوبه آگره واود ه

۱۲\_ بانی رکن مجلس تنظیم

۱۳۔ بانی رکن جمعیۃ علمائے ہند کانپور

المار بانی و مهتم مطبع قادری بدایوں

۵ا۔ بانی وسر پرست عثانی پریس بدایوں

١٦\_ بانی دارالتصنیف بدایوں۔

حضرت مولا ناعبدالماجد بدایونی ان تمام گونا گون خوبیوں کے ساتھ ایک شعله بیان خطیب بھی تھے۔ محفل میلا دہویا مجلس محرم، عرس کی محفل ہویا بزم مناظرہ، سیاسی جلسہ ہویا قومی کا نفرنس ہر جگہ مولا ناکی خطابت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ شعلہ بیانی اور دلولہ انگیزی آپ پرختم تھی مولا ناکا یہ الیاوصف تھا کہاس کااعتراف ان کے تمام معاصرین نے بیک زبان کیا ہے۔

این ان گونا گول سیاسی ، قومی اور تحریکی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی شخف رکھتے تھے۔ مولانا نے مذہبیات ، درسیات اور سیاسیات ہر موضوع پر قلم اُٹھایا اور تصنیفات کا ایک قابل قدر ذخیرہ چھوڑا۔ مولانا کا اسلوب شگفتہ اور مزاج محققانہ ہے ، قلم روال دوال اور شستہ ہے ، تحریر پر خطابت کا رنگ غالب ہے۔ مولانا کی زیر ادارت ماہنامہ مس العلوم نکلتا تھا جس میں بحثیت مدیر آپ ہر ماہ کچھنے کھر کیا کرتے تھے ، اس کے علاوہ ۲۰ سے زائد کتب ورسائل مولانا کی علمی وقلمی یادگار کے طور پر آج ہمارے سامنے موجود ہیں ، یہال ہم صرف کتا بول کے نام پر اکتفا کرتے ہیں: (۱) خلاصۃ المنطق (۲) خلاصۃ العقائد (۳) خلاصۃ الفلفہ (۴) فلاح دارین کے دارین (۵) دربایام (۲) فلاح دارین (۵) دربایام (۲) فلاح دارین (۵) دربایام (۱) فلاح دارین (۱۵) الاظہار (۱۱) فصل الخطاب (۱۲) قسطنطنیہ (۱۳) المکتوب (۱۳) درس خلافت (۱۵) تنظیمی مقالات (۱۲) جذبات الصدافت (۱۵) الاستشہاد (۱۸) کشف حقیقت مالابار (۱۹) الخطبۃ الدعائیہ خلافۃ الاسلامیہ (۲۰) اعلان حق (۲۱) الاستشہاد (۱۸) کشف حقیقت مالابار (۱۹) الخطبۃ الدعائیہ خلافۃ الاسلامیہ (۲۲) اعلان حق (۲۱) السمن کی خونی داستان (۲۲) خلافت الہیں۔

فتوی جوازعرس اور القول السدید دونوں رسائل کو عرس کی شرعی حیثیت کے عنوان سے تاج الھول اکیڈمی ۲۰۰۸ء میں شائع کرچک ہے۔ مولانا کی کتاب فلاح دارین تقریباً ۲۵۰ راحادیث کا خوبصورت انتخاب ہے جوزندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ کتاب اردوزبان میں ہے، تاج الھول اکیڈمی اس کواردو (۲۰۰۸ء) ہندی (۲۰۰۹ء) اور انگاش (۲۰۱۲ء) متیوں زبانوں میں شائع کرچکی ہے۔

مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ایک جلسے کے سلسلے میں لکھنؤ تشریف لے گئے تھے، وہیں شب دوشنبہ ۱۳۵ شرفتعبان • ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۹۳۱ء کی درمیانی رات میں داغی اجل کو لبیک کہا۔ جنازہ لکھنؤ سے بدایوں لایا گیا حضرت عاشق الرسول مولانا شاہ عبدالقدیر قادری قدس سرۂ نے نماز جنازہ پڑھائی، ۱۵رد تمبر ۱۹۳۱ء کو درگاہ قادری کے جنو بی دالان میں اپنے پیرومرشد کے یائتی وفن کیے گئے۔ (۷)

\*\*\*

<sup>(</sup>۷) مزید حالات کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی کتاب تذکر کا ماجد ُ تاج الفحول اکیڈمی ۲۰۰۷ء

# حضرت مولا ناعبدالحامد بدايوني

حضرت مولانا محمد عبدالحامد قادری بدایونی (ولادت: ۱۳۱۸ه ﴿۱۹۰۰) بن مولانا حکیم عبدالقیوم قادری جیدعالم، شعله بیان خطیب، ملی قائد، مصنف اورصاحب طرز شاعر سے آپ کی تعلیم مدرسه عالیه قادری بدایوں، مدرسه شمس العلوم بدایوں اور مدرسه النهیات کا نپور میں ہوئی۔ اساتذہ میں استاذ العلما مولانا محبّ احمد قادری بدایونی، مولانا حافظ بخش قادری آنولوی ، مولانا مفتی ابراہیم قادری بدایونی، مولانا مشاق احمد کا نپوری، مولانا عبدالسلام فلسفی اور حضرت عاشق الرسول مولانا مفتی عبدالقدری قادری بدایونی کے نام قابل ذکر ہیں۔

سرکار صاحب الاقتد ار حضرت شاہ عبدالمقتدر قادری بدایونی قدس سرۂ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور حضرت عاشق الرسول مولا ناعبدالقدیر قادری قدس سرۂ سے اجازت وخلافت حاصل کی۔

آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز مدرسیش العلوم کے نائب مہتم کی حیثیت سے کیا، پھر
اپنے بڑے بھائی مجاہد آزادی مولا ناعبدالماجد قادری بدایونی کے ساتھ ملی اور قومی تحریکات سے
وابستہ ہوگئے تحریک خلافت و ترک موالات کے سرگرم اراکین میں شامل رہے، بعد میں مسلم
لیگ سے وابستہ ہوگئے اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں کردارادا کیا۔ آل انڈیاسنی کا نفرنس
بنارس میں شریک ہوئے اور ناظم نشر واشاعت کی حیثیت سے اس تحریک کو مضبوط کیا۔ تقسیم کے
بعد پاکستان ہجرت کر گئے، وہاں مہاجرین کی باز آباد کاری کے لیے خلصانہ جدوجہد کی۔ ۱۹۴۸ء
میں مبلغ اسلام مولا نا عبدالعلیم صدیقی میرشی کی قیادت میں پاکستان کے لیے اسلامی دستور کا
فاکہ مرتب کیا اور اس کے نفاذ کا مطالبہ لے کر بانی پاکستان کا قیام کمل میں آیا، آپ ابتداسے جمعیۃ
قوم پاکستان کی دینی رہنمائی کے لیے جمعیۃ علمائے پاکستان کا قیام کمل میں آیا، آپ ابتداسے جمعیۃ
کے سرگرم رکن رہے، بعد میں جمعیۃ علمائے پاکستان کے صدر منتخب کیے گئے اور اپنی وفات تک اس

عہدے پر فائز رہے۔ سعودی عرب،مصر،ایران،عراق،لبنان،شام، بیت المقدس،روس،چین، برطانیہ، امریکہ اور سوئرز رلینڈ سمیت دنیا کے بے شار ملکوں کا دورہ کیا اور تبلیغ اسلام کاعظیم فریضہ انجام دیا۔

194۳ء کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں ناموں رسالت کے ایک محافظ و مجاہد کی حیثیت سے قائدانہ کر دارا دا کیا ، جس کے نتیج میں کراچی اور سکھر جیل میں قید و بند کی صعوبتیں بر داشت کیں۔قادیا نیت کے فتنے سے عالم اسلام کوروشناس کرانے کے لیے عرب مما لک کے علاوز عما سے ملاقاتیں کیں اوران سے ختم نبوت کے سلسلے میں فراوئی حاصل کیے۔

1901ء میں سعودی حکومت کی جانب سے مسجد نبوی کی توسیع کے بہانے گذید خصر کی کومنہدم کرنے کامنصوبہ بنایا گیا، اس وقت حضرت مولا ناعبدالحامد بدایونی نے جمعیة علمائے پاکستان کے پلیٹ فارم سے شخط گنبد خصرا اور صیانت آثار مبارکہ کی ایک عالمگیرمہم چلائی ، جس کے تحت پاکستان میں مختلف اجلاس کیے گئے ۔ پھر حج (۱۷۳۱ھ/۱۹۵۲ء) کے موقع پر مولا ناعبدالحامد پاکستان میں مختلف اجلاس کیے گئے ۔ پھر محج (۱۷۳۱ھ/۱۹۵۲ء) کے موقع پر مولا ناعبدالحامد بدایونی کی زیر قیادت جمعیة علمائے پاکستان کا ایک نمائندہ وفد تجاز روانہ ہوا، وہاں وفد نے متعلقہ انم افراد کے علاوہ اس زمانے کے ولی عہدمملکت (بعد میں سعودی بادشاہ) امیر سعود بن عبدالعزیز سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات پیش کیے۔ جس کے نتیج میں سعودی حکومت انہدام گنبدخصر کی کے اراد سے باز رہی۔

1901ری اس کامیابتح یک کے بعد ۱۹۲۱ء میں پھر مولانا نے صحابہ واہل ہیت کے منہدم شدہ مزارات کی تغمیر نو اور گذید خضرا کے شخفط وصیانت کے لیے عالم گیرمہم چلائی ۔ پہلے آپ نے قبور ومزارات پر قبول کے شرعی جواز پرایک فتو کی مرتب کیا، پھر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دلیش (جواس وقت مشرقی پاکستان تھا) کا دورہ کر کے وہاں کے معتبر علما ومشائخ سے اس فتو سے پر تصدیق وتائید حاصل کی، ہندویاک اور بنگلہ دلیش کے 10/1 کا برعلمانے اس فتو سے پرد شخط کے۔

پھرآپ نے عالم عرب اور ایران کا دورہ کیا اور وہاں کے سرکر دہ علاسے اس فتو بے پر تصدیقیں اور تقریظات حاصل کیس،آپ نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبوں اور مزارات کے انہدام پر روک لگائی جائے اور جو مزارات منہدم کردیے گئے ہیں ان کو از سرنو تعمیر کرکے ان کے اوپر کتبے لگائے جائیں ۔مولانا کا فتو کی ،ہند و پاک کے علماکی تصدیقات اور سعودی حکومت سے مطالبات کو

یکجاکر کے بنام'' جامع فتوکی''کراچی سے شالع کیا گیا۔ پھراس فتو ہے کا عربی ترجمہ کیا گیا اوراس پر علمائے عرب کی تقاریظ اور تصدیقات حاصل کی گئیں۔ مولانا بدایونی نے شاہ سعود کے نام ایک خط کھا جس میں ان کو عالم اسلام کے علما کے جذبات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کیے۔ اس تمام مواد کو بچاکر کے عربی زبان میں 'الہواب المشکور علی اسئلة القبور''کنام سے شالعے کیا گیا۔

مزارات صحابہ واہل بیت کی حفاظت وصیانت کی اس تح یک کو عالمگیر بنانے اور عالم اسلام کی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے آپ نے عالم اسلام کا دورہ کیا۔ ییسفر کا رمئی ۱۹۹۱ء کو کراچی کی رائے عامہ ہموار کر جولائی ۱۹۹۱ء کو کراچی ہی میں ختم ہوا۔ کم وبیش ڈھائی ماہ کے سفر میں آپ نے مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ ، جدہ (سعودی عرب) ، عمان (اردن) بیت المقدس ، بیروت (لبنان) دشتن (شام) قاہرہ ، اسکندریی (مصر) بغداد ، نجف کر بلا (عراق) اور طہران ، قم، مشہد، اصفہان ، خراسان (ایران) کا دورہ کیا ، ان بلاد کے علما ومشائخ اور عمائد مین مملکت سے ملاقاتیں کیس اورا پنی تح یک کے حق میں ان کی حمایت حاصل کی ۔ اس سفر کی روداد مما لک عربیہ اورایان کا سفر نامہ کے نام سے ۱۹۹۱ء میں کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ سفر نامے کے مطالع سے عالم اسلام کے علما وزعما کے درمیان مولا ناعبدالحامہ بدایونی کی اہمیت ووقعت اوران کی اس سے عالم اسلام کے علم وزعما کے درمیان مولا ناعبدالحامہ بدایونی کی اہمیت ووقعت اوران کی اس سے عالم اسلام کے علم وزعما کے درمیان مولا ناعبدالحامہ بدایونی کی اہمیت ووقعت اوران کی اس

میدان سیاست اور میدان خطابت کے ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے نقوش چھوڑ ہے، جومختلف دینی اور سیاسی موضوعات پر آج بھی قوم وملت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جوتصانیف اب تک ہمارے علم ومطالعے میں آئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

- (1) فلسفه عبادات اسلامی (مطبوعة تاج الفحول اكيدًى مَى ١٢٠١ء)
- (۲) تقیچے العقا ئد( تاج الفحو ل اکیڈمی اس کو عقا ئداہل اسنت' کے نام سے اردواور ہندی دونوں زبانوں میں شائع کر چکی ہے۔ )
- (٣) نظامِ مل (ید کتاب ترتیب وتخ تنج کے مراحل میں ہے۔ان شاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آرہی ہے)
  - (۴) كتاب وسنت غيرون كي نظر مين

(۱۲) بالشيزم اوراسلام

ہندی، گجراتی اور مراتھی میں بھی شائع کر دیاہے۔)

(١٩) سفرنامه مما لك عربيه وابران

مولا نانے علوم اسلامیہ کی ترویج واشاعت کے لیے ایک عظیم منصوبے کے تحت کراچی میں ''جامعہ تعلیمات اسلامیۂ' قائم فرمایا۔

بوالا فی رحمة الله تعالی علیه صاحب سجاده سرکار کلال کچھوچھ شریف نے پڑھائی ،اورا شرف اشر فی جیلانی رحمة الله تعالی علیه صاحب سجاده سرکار کلال کچھوچھ شریف نے پڑھائی ،اورا پنے قائم کرده ادارے جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں سپر دخاک کیے گئے۔ قیام پاکستان کے لیے آپ کی جدوجہد کے اعتراف میں 1999ء میں حکومت پاکستان نے آپ کے نام کاڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔

# عاشق الرسول حضرت مولا ناعبدالقدير بدايوني

سیف اللّٰدالمسلول کے بوتے ،حضرت تاج اللّٰحول کےصاحبزادے،سرکار مطیح الرسول کے شاگر د،مرید،خلیفہاور جانشین حضرت عاشق الرسول مولا نامفتی عبدالقدیر قادری بدایونی قدس سرۂ کی ذات متاخرین میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔

تخصیل علم سے فراغت کے بعدآپ نے کچھسال تک پورےانہاک سے مدرسہ قا دریہ کی مند درس کوزینت بخشی اور منقول ومعقول میں مہارت کا ثبوت دیا۔حضرت مولا ناشاہ عبد المقتدر مطیع الرسول قا دری قدس سرہ کے وصال (محرم ۱۳۳۴ھ/ دیمبر ۱۹۱۵ء) کے بعد خانقاہ قا دریہ

بدابوں کے صاحب سجادہ ہوئے۔

جب ملک میں ملی اور قومی تحریکات کا آغاز ہوا تو حضرت عاشق الرسول نے تمام اہم تحریکات میں حصہ لیا تحریک خلافت، ترک موالات، خدام کعبہ، مسئله فلسطین اور بزم صوفیہ جیسی تمام تحریکات میں آپ صف اول میں نظر آتے ہیں۔

آپ جمعیۃ علمائے ہند کے ابتدائی ارکان میں شامل ہیں، بعد میں بعض نظریاتی اختلافات کے باعث علی برادران سمیت علمائے اہل سنت نے جمعیۃ علمائے ہند سے علاحدگی اختیار کرکے مرکزی جمعیۃ علمائے ہندکا نپور کی بنیا در کھی، اس میں حضرت عاشق الرسول بھی شریک رہے اور پچھ عرصہ اس کی صدارت بھی فرمائی۔ اسی مرکزی جمعیۃ علمائے ہندکا نپور کے زیرا ہتمام کا نپور میں آل انڈیا قضا کا نفرنس (مؤتمر تحفظ حقوق شری ) ۱۸رنومبر ۱۹۳۳ء کو حضرت عاشق الرسول کی زیر صدارت منعقد ہوئی، آپ نے خطبہ صدارت پیش کیا جومطبوعہ ہے۔

<sup>☆</sup> حضرت عاشق الرسول کی ولا دت <sup>تعلی</sup>م وتر بیت اورا بتدائی حالات کے لیے کتاب م**ن**را کاصفحہ 350 تا 352 ملا حظے فر مائیں ۔

اکوبر۱۹۳۵ء میں بدایوں میں مرکزی جمعیۃ علائے ہند کا نیورکا سالا نہ اجلاس حضرت عاشق الرسول کے زیرا ہتمام منعقد ہوا، جس میں غیر منقسم ہندوستان کے بے شارعلاو مشائخ نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے فر مائی، حضرت عاشق الرسول نے صدر مجلس استقبالیہ کی حیثیت سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ اس اجلاس میں مسجد شہید گئے، اجارہ تجاز، مسکل فلسطین، انڈیا بل اور محکمہ قضا جیسے اہم قومی اور ملی مسائل زیر بحث آئے۔ شہید گئے، اجارہ تجاز، مسکل فلسطین، انڈیا بل اور محکمہ قضا جیسے اہم قومی اور ملی مسائل زیر بحث آئے۔ ہندوستانی ریاستوں بالحضوص ریاست حیدر آباد پر برلش گور نمنٹ کے غیر منصفا نہ رویے کے خلاف ۱۹۲۲ء میں لا ہور کے بریڈلا ہال میں ''نظام کا نفرنس'' منعقد ہوئی، جس کی صدارت حضرت عاشق الرسول نے فرمائی۔

جب فلسطینی مسلمانوں نے انگریزوں اور یہودیوں کے خلاف احتجاجی جدوجہد شروع کی تو ان کی حمایت میں عظیم الثان ' فلسطین کا نفرنس' منعقد کی گئی۔ حضرت عاشق الرسول نے اس کی صدارت فرمائی۔ ہندوستانی مسلم قائدین کا ایک وفد فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عاشق الرسول کی زیر قیادت فلسطین روانہ ہوا ، جب بیدوفد بیت المقدس پہنچا تو مفتی اعظم فلسطین حضرت املین الحسینی نے ایک بھاری جلوس کے ساتھ شہرسے باہر آ کراس کا استقبال کی رپورٹ قدس (فلسطین ) کیفت روزہ اخبار السجام عقب السعوبیة ' (جلد ۸ شارہ ۱۹۳۵ء الربیج الثانی ۱۳۵۳ مطابق ۱۱۰ اگست ۱۹۳۹ء) میں شائع ہوئی تھی۔ (اس کے پچھا قتباسات ہم نے اپنی مرتب کردہ کتاب 'خطبات صدارت' کے مقدے میں نقل کیے ہیں۔)

شریف حسین اور شاہ سعود کی شکش کے دوران مسلہ حجاز کے سلسلے میں ہندوستانی زعما اور قائدین میں اختلاف کیا، مگر حضرت عاشق قائدین میں اختلاف کیا، مگر حضرت عاشق الرسول نے کھل کر شریف حسین کی حمایت کی، اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ریاست حیدر آباد کی عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) میں مفتی اعظم کے عہدے کے لیے نظام حیدر آباد کی عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) میں مفتی اعظم کے عہدے کے لیے نظام حیدر آباد کی خال کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی، آپ نے بیے عہدہ قبول فرمایا اور ۱۹۳۳ء سے سقوط حیدر آباد تک دمنصب پرفائزرہے۔

خانوادہ نموث اعظم (بغداد شریف) کے افراد سے آپ کے نہایت قریبی تعلقات تھے، ہر سال بغداد شریف حاضری کا معمول تھا، ۱۹۵۲ء میں علالت کے باعث بغداد شریف حاضری نہیں ہوسکی تو خود نقیب زادہ حضرت سید پیرطا ہر علاء الدین گیلانی عراق سے آپ کی عیادت کو بدایوں تشریف لائے۔ آپ کے وصال پر شنرادگان خانواد کا گیلانیہ بغداد شریف نے جوتعزیق خطوط ارسال کیے ان سے خانواد کا گیلانیہ میں آپ کی قدر ومنزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔

اپنے زمانے کے علما و مشائخ میں آپ کو حضرت تاج الفحول کی نسبت اور ذاتی فضائل و کمالات کی وجہ سے بے حدم تقبولیت اور مرجعیت حاصل تھی۔ ہندوپاک کے علاوہ عالم عرب کے علمادم شائخ اور سیاسی قائدین وزعما کے ساتھ گہرے ملمی وفکری روابط تھے۔

قومی وملی تحریکات کے سلسلے میں آپ نے ملک کے طول وعرض میں بے شار کا نفرنسوں اور اجلاسوں میں شرکت کی اور بہت ہی اہم کا نفرنسوں کی صدارت فر مائی ہے

۱۹۲۸ سالہ دینی خدمات کے بعد ۳ سرشوال المکرّم ۱۳۷۹ ساس ۱۹۲۱ مارچ ۱۹۲۰ء بروز جمعرات آپ نے وصال فرمایا ۲۰ سرشوال المکرّم بعد جمعہ عیدگاہ شمسی بدایوں میں نماز جنازہ اداکی گئی۔ آپ کو آپ کے پیرومر شدسر کارصاحب الاقتدار کے پہلو میں درگاہ قادری بدایوں میں سپر دخاک کیا گیا۔ حضرت عاشق الرسول کی حیات و شخصیت پراب تک جو پچھ بھی لکھا گیا ہے وہ آپ کی قدآ ور شخصیت اور خدمات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آپ کی ایک مبسوط سوائح عمری کو مکیں اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں جس میں آپ کی حیات و شخصیت، قوم وملت کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات اور عالم اسلام میں آپ کی عظمت و وقعت کے مختلف پہلوا جاگر کیے جائیں۔ان شاء اللہ خدمات اور عالم اسلام میں آپ کی عظمت و وقعت کے مختلف پہلوا جاگر کیے جائیں۔ان شاء اللہ یقرض بھی باقی نہیں رہے گا۔

حضرت عاشق الرسول کاعقد قاضی غلام شبر قادری کی دختر (وفات:رجب ۱۳۳۷ه/ایریل ۱۹۱۹ء)سے ہوا ، جن سے ایک صاحبز ادے حضرت مولانا عبدالہادی القادری اور ایک صاحبز ادی (زوجہ سعیداحمہ ہاشمی) پیدا ہوئیں۔زوجہ اولیٰ کی وفات کے بعد۱۹۲۴ء میں مولوی سید

ان کانفرنسوں میں پیش کیے گئے آپ کے بعض خطبات کوراقم الحروف نے'خطبات صدارت' کے نام سے ترتیب دیا ہے، یہ مجموعہ تاج الفحول اکیڈمی کے زیرا ہتمام ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا ہے۔

عنایت احمد نقوی صاحب کی دختر کے ہمراہ عقد ثانی ہوا۔ جن سے دوصا جبز ادرے حضرت عبدالمجید محمدا قبال قادری اور حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم قادری اور تین صاحبز ادیاں تولید ہوئیں۔

# مولا نامحمر عبدالهادي قادري بدايوني

آپ حضرت عاشق الرسول کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔آپ کی ولادت ساراور ۱۲ اردجب المرجب اسسال اللہ ۱۹۱۳ء کی درمیانی رات میں بدایوں میں ہوئی۔اس سلسلے میں ایک واقعے کاذکر دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔

مار ہرہ شریف میں پہلے عرس نوری ۹ رتا ۱۳ ارر جب ہوا کرتا تھا۔ مدرسہ قادر بیسے تمام خوردو کلاں اور کثیر تعداد میں اہل بدا یوں عرس نوری میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ۱۳۳۱ھ کے عرس نوری میں شرکت کیا کر اسے تھے۔ ۱۳۳۱ھ کے عرس نوری میں زبدۃ العارفین حضرت سرکار مطیح الرسول عبد المقتدر قادری قدس سرۂ ، حضرت عاشق الرسول مولانا محمد عبد القدر یقاوری قدس سرۂ اورد گراصحاب مدرسہ واحباب سلسلہ حاضر تھے۔ ۱۳ ار جب کوقل کے بعد حضرت سرکار مقتدر قدس سرۂ نے مفتی ابوائس قادری بریلوی کو اجازت و خلافت مرحت فرمائی ۔ اوراد واشغال کے شمن میں آپ نے مفتی صاحب کو حصار قادری 'کی بھی اجازت عطافر مائی ۔ اس حصار میں بیالفاظ بھی ہیں' گردمن گردخانہ من گردزن وفرزندان من' ۔ حضرت عاشق الرسول بھی محفل میں موجود تھے، اُس وقت تک آپ کے کوئی فرزند نہیں تھا۔ جب سرکار نے مفتی صاحب کو حصار قادری کی تعلیم فرما کر اجازت دی تو حضرت عاشق الرسول نے بوچھا کہ مفتی صاحب کو حصار قادری کی تعلیم فرما کر اجازت دی تو حضرت عاشق الرسول نے بوچھا کہ مفتی صاحب کو حصار قادری کی تعلیم فرما کر اجازت دی تو حضرت عاشق الرسول نے ہو چھا کہ بہوس کے فرزندان نہ ہوں وہ کیا پڑھنا شروع کرد ہے'۔ اگلے دن صبح یعنی الرر جب کو جب بدایوں واپسی ہوئی تو معلوم ہوا کہ بڑھنا شروع کرد ہے'۔ اگلے دن صبح یعنی الرر جب کو جب بدایوں واپسی ہوئی تو معلوم ہوا کہ رات صاحبزاد ہے کی ولادت ہوئی ہو بہادی تخلص اختیار کیا پھر ہودی القادری' کے نام سے مشہور میں میں محتی کارے گئے۔ بعد میں میں محتی کے اس سے مشہور میں کی عاصاحب میں میں محتی کے اس سے مشہور میں کو گ

تعلیمی مراصل اپنے آبائی مدرسے مدرسہ قادریہ میں طے کیے۔ اساتذہ میں والد ماجد کے علاوہ حضرت مفتی حبیب الرحمٰن قادری مقتدری بدایونی اور حضرت مولا ناعزیز احمد قادری بدایونی کے نام قابل ذکر ہیں۔ بچین میں حضرت سرکارعبدالمقتدر مطیع الرسول قادری بدایونی قدس سرہ سے بیعت ہوئے اور والد ماجد کے وصال کے بعدان کے جانشین اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت

شخ عبدالحمید محمرسالم قادری زیب سجادهٔ خانقاه قادریه کے ہاتھ پرتجدید بیعت کی۔ مدرسہ قادریه، جامعہ عثانیہ حیدرآ باداور نظام کالج حیدرآ بادسمیت مختلف اداروں میں ادبِعر بی کے استاذ رہے۔ ۱۹۷۸ء میں نظام کالج حیدرآ باد کے شعبۂ عربی سے استاذ ادبیات عربی کے عہدے سے سبکدوش موئے۔ جیداوروسیج المطالعہ عالم دین ہونے کے علاوہ عربی ادب ان کا خاص میدان تھا۔ عربی، فاری، اُردونتیوں زبانوں کے قادرالکلام شاعراورصاحب طرز انشاپرداز تھے۔

۱۳۹۱ھ/۲۲–۱۹۷۱ء میں حج وزیارت کی سعادت حاصل کی ۔عراق ،شام اورفلسطین کا سفر حضرت عاشق الرسول قدس سرۂ کےساتھ سنہ۱۹۳۳ء میں کیا۔

دولت فقراورمشرب تصوف وسلوک خاندانی ورثے کے طور پر پایا تھا،ان کی اپنی قلندرانہ شان، طبیعت کے سوز وگدازاورعشق وستی کی واردات نے ان کے سلوک کومز پد جلا بخشی تھی،اسی کا اثر تھا کہ ہرفتم کا آرام اور آسائش ترک کر کے زندگی کے آخری سات آٹھ سال شہر سے باہر ویرانے میں حضرت بابا بہاء الدین انصاری قدس سرہ کی درگاہ (دولت آباد ضلع اورنگ آباد مہاراشٹر) کی ایک تنگ و تاریک کو ٹھری میں چٹائی پرگز اردیے۔

وفات سے چند ماہ قبل حضرت صاحب سجادہ اصرار کر کے ان کو بدایوں لے آئے ، یہیں اار محرم الحرام ۱۳۱۵ سے ۲۲/جون ۱۹۹۴ء کوانتقال فر مایا اور درگاہ قادری میں آسود ہُ خاک ہوئے۔

عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں میں انہوں نے خوب لکھا مگر طبیعت میں عجیب وغریب شان استعنا اور قلندری تھی، جھی مضامین اور شاعری وغیرہ محفوظ کرنے یا با قاعدہ شائع کروانے کی شان استعنا اور قلندری تھی، جھی مضامین اور شاعری وغیرہ محفوظ کر دول اور دوستوں کے نام سے شائع کروادیے۔ایک بہاریہ مجموعہ نذر آتش کردیا اور جو کچھ باقی رہ گیا وہ زمانے کی دست برد کا شکار ہوا۔ اکا برخانقاہ قادری کی سیرت وسوائح پرایک کتاب 'احوال ومقامات' تصنیف کی، جو ۱۹۹۱ء میں حیدرآباد سے شائع ہوئی، اس کا ایک حصدراقم نے ترتیب جدید کے ساتھ تاج الحول اکیڈمی میں حیدرآباد سے شائع ہوئی، اس کا ایک حصدراقم نعت و مناقب کے دو مجموعے'' نغمہ قدسی سائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ نعت و مناقب کے دو مجموعے'' نغمہ قدسی اساس'' اور خرابات'' برادرم فرید اقبال قادری نے بالترتیب ۱۲۳۱ھ اور ۱۲۲۲ه ہیں کرا چی سے شائع کیے۔ بہاریہ شاعری کا ایک مجموعہ '' خمیاز ہوئیات' تاج الخول اکیڈمی نے ۲۰۰۸ء میں شائع

میں شائع کیا ہے۔ عربی، فارسی اور اردو میں ان کی متفرق نثری اور شعری نگار شات راقم الحروف نے' باقیات ہادی' کے نام سے ترتیب دیں جو تاج الفحول اکیڈمی نے ۲۰۰۸ء میں شائع کی۔مسکلہ اذان ثانی پرایک رسالہ' اظہار حقیقت' ہے جوغیر مطبوعہ ہے۔ کہ

ا پنی پھوپھی زاد بہن دختر قاضی محمد احمد مظہرالاسلام ہاشمی سے عقد ہوا۔سلسلہ اولا دکی تفصیل کے لیے کتاب کے آخر میں'نسب نامہ خاندان عثمانی' (صفحہ 448) ملاحظہ فرما ئیں۔

### حضرت عبدالمجيد محمدا قبال قادري

آپ حضرت عاشق الرسول کے دوسر ہے صاحبزاد ہے ہیں، ۲۱رذی قعدہ ۱۳۳۵ھ/۲۳سم مئی ۱۹۲۷ء میں ولادت ہوئی کہ کہ کہ ۔ محمد ثانی نام رکھا گیا، بعد میں عبدالمجید محمدا قبال قادری مکمل نام قرار پایا۔ ابتدائی تعلیم خود والد ماجد سے حاصل کی ، جامعہ نظامیہ حیدرآ باد میں بھی کچھ سال زیر تعلیم رہے ۔ عثانیہ یو نیورٹی حیدرآ بادسے بی اے کیا۔ ریاست حیدرآ باد کی فوج میں ایک معزز عبد کے بعد پاکستان ہجرت کی ۔ بعد میں ایم اے (تاریخ) کی عبد ے پر فائز رہے ۔ پولس ایکشن کے بعد پاکستان ہجرت کی ۔ بعد میں ایم اے (تاریخ) کی دگری بھی حاصل کی ۔خوارج کی تاریخ اور ان کے مختلف فرقوں کے تعارف پر ایم فال کے لیے مقالہ لکھا، لیکن کسی وجہ سے ڈگری اوارڈ نہیں ہوسکی ۔ اِس مقالے کاعکس کتب خانہ قادر یہ بدایوں میں محفوظ ہے۔

حضرت پیرسیدمجمعلی فضل الله گیلانی حموی رحمة الله علیه (حماشریف،شام) سے شرف بیعت حاصل ہے ۔حضرت پیرسید ابراہیم سیف الدین گیلانی رحمة الله علیه (نقیب الاشراف، بغداد شریف) نے خلافت سے نواز ااورا پناعبا مرحمت فرمایا۔

آپ پاکستان میں خانقاہ قادر بیہ اور مدرسہ قادر بیہ کے نمائندے ہیں۔اعلیٰ ظرف، وسیع القلب، وضع دار،خوش اخلاق،خوش گفتار اورا پی خاندانی تہذیب،روایات اورشرافت وسادگی کا نمونہ ہیں عموماً احباب سلسلہ آپ کو بھائی صاحب' کے لقب سے یادکرتے ہیں۔

علمی ذوق اورمطالعه کاشوق خاندانی ورثے میں پایا ہے۔کراچی میں آپ کی ذاتی لائبر ری

<sup>🖈</sup> تفصیلی حالات کے لیے دیکھیے ان کی خودنوشت سواخ بعنوان' تا نک جھا نک'مشمولہ نمیاز ہُ حیات ،از صفحہ ۱۷ ارتاصفحہ ۳۷ رتاج الفحول اکیڈمی بدایوں ۲۰۰۹ء

<sup>🖈 🖈</sup> اس سے قبل مکیں نے کسی جگہ آپ کی پیدائش کا سنہ ۱۳۴۲ اھ کھھا ہے جو درست نہیں ہے۔

بڑی وقیع اورنوا در سے مالا مال ہے۔شگفتہ اور معیاری نثر لکھتے ہیں۔آپ کا اصل موضوع تاریخ ہے، بے شارمضامین ومقالات مطبوعہ اورغیر مطبوعہ موجود ہیں۔ایم فل کے ذکورہ مقالے علاوہ کوئی مستقل تصنیف راقم کے علم میں نہیں ہے۔ان شاءاللہ بیہ مقالہ تاج الفحول اکیڈمی کتابی صورت میں شائع کرے گی۔

اِس وقت آپ خانواد ہُ قادر بیعثانیہ کے سب سے معمر بزرگ اور خاندان کے سر پرست ہیں۔سنہ ہجری کے اعتبار سے اس وقت ۹ ۸؍ برس کی عمر ہے۔رب قدیر ومقتدر صحت وعافیت کے ساتھ آپ کا سابیسلامت رکھے۔

آپ کا عقدا پنی خالہ زاد بہن دختر مولوی مواحد الدین عباسی سے ہوا۔ برادرم فریدا قبال قادری اورمؤیدا قبال قادری آپ کے فرزند ہیں ۔اولا دواخلاف کی مزید تفصیل کے لیے'نسب نامہ خاندان عثانی' (صفحہ 449) ملاحظہ فرمائیں۔

# حضرت شيخ عبدالحميد محمدسالم قادري

### زيب سجاده خانقاه قادريه بدايول شريف

آپ حضرت عاشق الرسول کے سب سے چھوٹے صاحبز ادےاور جانشین، خانقاہ قادر بیہ کےصاحب سجادہ، مدرسہ قادر بیہ کے سر پرست، لاکھوں قادری مجیدی وابستگان کی عقیدت ومحبت کامرکز اور خانواد ہ قادر بیعثانیہ کے موجودہ سربراہ ہیں۔

۲۶ شعبان ۱۳۵۸ ه/ اکتوبر ۱۹۳۹ء میں حیدرآ باد دکن میں ولادت ہوئی۔ حافظ عبدالوحید قادری مقتدری سے صرف آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا بخصیل علم مدرسہ قادر سے میں حضرت مفتی ابراہیم فریدی سستی پوری اور حضرت مفتی اقبال حسن قادری وغیرہ سے کی ، حضرت عاشق الرسول نے بھی اینے زیرنگرانی کچھلیم دی۔

سے بیعت وخلافت حاصل ہوئی ۔ کے موقع پر حضرت عاشق الرسول سے بیعت وخلافت حاصل ہوئی ۔ ۲ رشوال ۱۳۷۹ھ/ ۱۹۲۰ء میں حضرت عاشق الرسول کے فاتحہ سویم کے دن حضرت کی وصیت واعلان کے مطابق خانقاہ قادر بیری مسند سجادگی پر متمکن ہوئے۔

اس وقت سے آج تک آپ اپنے اسلاف کے مسلک ومنہاج پرمضبوطی سے قائم رہ کردین وسنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔اپنے بزرگوں کی روحانی وراثتوں کے امین ووارث ہیں۔ پابندی شریعت، ذوق طریقت، عقیدے میں تصلب اور سوز وگداز اپنے بزرگوں سے ورثے میں پابندی شریعت، ذوق طریقت، عقیدے میں تصلب اور سوز وگداز اپنے بزرگوں سے ورثے میں پایا ہے۔ دورانداشی، معاملة فہمی، کشادہ قلبی، اعلیٰ ظرفی، توازن واعتدال، صبر وتحل اور عفو و درگذر آپ کے ذاتی اوصاف ہیں۔ قوم وملت کی فلاح وترقی، مسلک اہل سنت کی نشر واشاعت، مشرب قادریت کا فروغ اور احباب سلسلہ کی تعلیم وتربیت آپ کی زندگی کامشن ہے۔ آپ کی دعوتی تبلیغی اور اصلاحی خدمات کی تاریخ نصف صدی پرمجیط ہے۔

اوراصلاحی خدمات کی تاریخ نصف صدی پرمحیط ہے۔ آپ کے عہد سجادگی میں خانقاہ قادر میہ نے بلیغی تعلیمی ،اشاعتی اور تعمیری میدان میں نمایاں ترقی کی ہے۔ مدرسہ قادر میدکی نشاۃ ثانیہ، کتب خانہ قادر میدکی جدید کاری، مدرسہ قادر میہ اور خانقاہ قادر میں جدید عمارتوں کی تعمیر کا ایک طویل سلسلہ میسب ایسی نمایاں خدمات ہیں جوخانقاہ قادر میں کی تاریخ کا ایک روشن اور تا بناک باب ہیں۔

تصوف ہے متعلق ایک مصری عالم کی کتاب کا ترجمہ محبت، برکت اور زیارت کے نام سے کیا، جو پہلی مرتبہ ادارہ مظہر حق بدایوں سے اور دوبارہ تاج الفحول اکیڈمی سے شائع ہوا۔

تین مجموعه نعت و مناقب نوائے سروش ( ۱۹۹۲ء)معراج تخیل (۱۹۹۸ء)اور مدینے میں در میں اور سرب زیر سے سرم

(۲۰۰۸ء) تاج الفحول اکیڈی شائع کر چکی ہے۔ایک مجموعہ نعت ومنا قب زیرتر تیب ہے۔

اِس بے بضاعت راقم الحروف کے والد ، استاذ ، مر بی اور شخ ہیں۔میرے دامن میں تعلیم و تربیت ہم پر وتقر پر اور علم وعمل کے نام پر جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے حسن تربیت کا فیض اور خصوصی دعاؤں کا نتیجہ ہے ۔رب قد پر ومقتدر آپ کوصحت وسلامتی کے ساتھ ہم تمام وابستگان خانقاہ اور

عاد مان مدرسہ قادر یہ پرتاد برسابیگن رکھے اور آپ کے فیض صحبت وتربیت سے مستفیض فرمائے۔ خاد مان مدرسہ قادر یہ پرتاد برسابیگن رکھے اور آپ کے فیض صحبت وتربیت سے مستفیض فرمائے۔

آپ کا عقد قاضی حبیب الحن بدایونی کی دختر سے ۱۳۸۱ه/۱۹۹۱ء میں ہوا۔ان سے حپار صاحبزادیاں ہیں۔زوجہاولی کی وفات (۱۳۹۰ه/۱۹۷۱ء) کے بعد ۱۹۷۲ء میں حضرت مولانا سیدمجمدا کبرچشتی رحمۃ اللّه علیہ (خانقاہ صدیہ چھپھوندشریف) کی صاحبزادی سے عقد ثانی ہوا۔ حپار لڑ کے دولڑ کیاں تولد ہوئیں۔

(۱) راقم الحروف اسيدالحق محمد عاصم قادری: ۲۳ ررئيج الثانی ۱۳۹۵ه/ ۲ رمئی ۱۹۷۵ء مولوی محلّه بدايون مين پيدائش مهوئی ليخليمي مراحل مدرسه قادريه، دارالعلوم نورالحق (چره محمد پور شلع فيض آباد) اور جامعه از هر (قاهره، مصر) مين مكمل كيه بهشوال ۱۳۲۵ه/ هر/ ۲۰۰۴ء مين عملي زندگي كا آغاز کیا۔اپنے اسلاف کی روایت کے مطابق مدرسہ قادر یہ میں درس نظامی وخیرآ بادی کے ایک ادفیٰ خادم کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اپنی بے بضاعتی ، کم علمی اور نااہلی کے احساس واعتراف کے ساتھ تحریر وتقریر کے ذریعے دین متین کی جو پچھ بھی خدمت بن پڑتی ہے اس میں حتی الامکان کوتا ہی نہیں ہوتی ۔ جمادی الاخریٰ ۴۲۵ اھ/اگست ۲۰۰۴ء میں الحاج سید محرنصیر مرحوم (بریلی) کی بیٹی سے عقد ہوا۔

**(۲) فضل قدّریر قادری: ۳۰** رزیچ الثانی ۱۳۹۸هه/ ۸را پریل ۱۹۷۸ء میں ولادت ہوئی ، پیدائش کے آٹھویں روز انقال ہوگیا، درگاہ قادری میں فن کیا گیا۔

(۳) عبدالغی محمه عطیف قادری عشقی : ۸ رشعبان ۲ ۱۲۰ اه/ ۱۱ جون ۱۹۸۲ء کو ولادت ہوئی۔
مدرسہ قادر بیاور دارالعلوم نورالحق (چرہ محمہ پور ضلع فیض آباد) میں تعلیمی مراحل مکمل کیے ۔محرم ۱۳۲۷ه فروری ۲۰۰۱ء میں عرس قادری کے موقع پرسم دستار فضیلت اداکی گئی۔علی گڑھ مسلم یو نیورسٹی سے عربی زبان وادب میں ایم اے کیا۔ شروع میں تین سال مدرسہ قادر یہ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ رب مقدر نے تقریر وخطابت کی صلاحیت سے نوازا ہے، اسی ذریعے سے مختلف دینی ،قومی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔شوال ۱۲۳۰ه ام اکتوبر ۲۰۰۹ء میں جناب سیرعبدالحق قادری (حیدرآباد) کی دختر سے عقد ہوا۔

(۴) نفنل رسول مجرعزام قادری قدیتی: حضرت سیف الله المسلول کے عرس کے دن ۱۳۸ جمادی الله المسلول کے عرس کے دن ۱۹۸۳ جمادی الاخریٰ ۱۴۰۱ ھ (۱۳۰ فروری ۱۹۸۱ء) میں ولادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے فضل رسول 'نام رکھا گیا۔ راقم کے زیر نگرانی مدرسہ قادریہ میں درس نظامی کی پخیل کی مجرم ۱۳۳۳ ھ/ دسمبر ۱۱۰۱ء میں عرس قادری کے موقع پر دستار فضیلت وسند فراغت سے نوازا گیا۔ اب مدرسہ قادریہ میں تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور خانقاہ قادریہ کے انتظام واہتمام کے گرانی کررہے ہیں۔ شوال خدمات کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور خانقاہ قادریہ کے انتظام واہتمام کے گرانی کررہے ہیں۔ شوال کا سات ۱۴۳۳ھ/ اگست ۱۰۲۱ء میں حضرت سید شاہ مجمد کامل کلیمی (زیب سجادہ خانقاہ کلیمیہ ، میران پور کئر ہے حقدہ ہوا۔

بفضلہ المقتدر ہم متنوں بھائی اپنی اپنی صلاحیت وحیثیت کے مطابق علمی ودینی خدمات انجام دےرہے ہیں، یہی دینی خدمت ہمارا خاندانی ورثہ، دنیاوی اثا ثداور آخرت کے لیے سر مالیہ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔

## اجازت وخلافت نامه حضرت عاشق الرسول مولا ناشاه عبدالقدير قادرى ازسر كارمطيع الرسول حضرت شاه عبدالمقتدر قادرى بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اشرق كائنات الامكان بنور الوجود و جعل مبدء سلسلتها ومنتهاها بحبيبه و نور ذاته محمد صاحب لواء الحمد والمقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واولياء امته وعلينا معهم بدوام الخلود.

اما بعد: فان الأخ الأعز الارشد فلذة الكبد سلوة الخاطر الكسير ذا الفضل والمحد الغزير المولوى محمد عاشق الرسول عبدالقدير سلمه مولاه ورزقه من بركات الدارين الحظ الكبير لما فرغ من تحصيل الكتب العقلية والنقلية والنظرية والعملية وجمع المولى له بفضله العظيم في العلم والعمل والتقوى بحسب الشرع القويم ثم أخذ من يد هذا العبد الاثيم الطريقة الصوفية القادرية التي فيضها في الأمة الاسلامية عميم استحق عندى بفضل المولى الصمد أن أكتب له ورق الاجازة والسند فكتبت هذا واحرف له بكل ما اجازني به المولى الاعظم المرشد مولانا تاج الفحول محب الرسول عبدالقادر قدس الله سره وقدسنا بسره الزاهر من العلوم العقلية والنقلية والاجازات الباطنية الصوفية والاعمال والاذكار من العلوم المعرفة والرضوان و ثبتنا على السنة والجماعة بكمال الايمان اوصيه في كل زمان و أتعر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والتوكل عليه والاخلاص في كل زمان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

مطیع الرسول محمدعبدالمقتدر القادری کان المولی له فی الدارین ۱۸ جمادی الاولی ۱۳۳۳ه

مئیں حمد ونعت ومنا قب کا چشمه ہوں ابلتار ہتا ہوں (ضاءالقادری)

# مصنف المل التاريخ

# مولا ناضياءالقادري

مولانا محمہ یعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی ولد محمہ یاد حسین بدایونی رجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجا جون ۱۸۸۳ء میں بدایوں میں پیدا ہوئے ۔صغر میں والدین کے سائے سے محروم ہوگئے۔اپنی خالداورخالومولا ناعلی احمہ خال اسپر بدایونی (تلمیذتاج الحول) کے زیر سایہ پرورش پائی ،ابتدائی تعلیم مولانا اسپر اور مفتی امتیاز احمہ تا تیرسے حاصل کی عربی درسیات استاذ العلما علامہ محبّ احمد قادری بدایونی (تلمیذتاج الحول) کی درسگاہ سے اخذکی ۔انگریزی تعلیم مُدل تک عاصل کرنے کے بعد حصول معاش کے لیے ملازمت سے وابستہ ہوگئے ۔مختلف محکموں میں ملازمت کے بعد ایک طویل عرصے تک کلکٹری میں قانون گوکی حیثیت سے خدمات انجام دیں ، ملازمت کے بعد ایک طویل عرصے تک کلکٹری میں قانون گوکی حیثیت سے خدمات انجام دیں ، وہیں سے ۱۹۲۰ء میں سبکدوش ہوکر پیشن حاصل کی ۔

۱۹۱۲-۱۹۱۲ء میں ایڈرنا نوبل (یورپ) میں ترکوں کو فتح حاصل ہوئی۔ عالم اسلام میں ترکوں کی فتح کا جشن منایا گیا۔ مولا ناعبدالماجد بدایونی نے بھی' فتح ایڈرنا نوبل' کی خوشی میں بدایوں میں جلوس نکالا، جلوس کے اختیام پر جامع مسجد شمسی بدایوں میں عظیم الثان جلسه منعقد ہوا۔ اس فتح کی مناسبت سے مولا ناضیاء القادری نے فی البدیدا یک مسدس نظم کیا اور جلسے میں پڑھا، اپنے خود نوشت حالات میں لکھتے ہیں:

آخرمکیں نے وہ مسدس خود ہی پڑھا اور اس کا عام چرچہ دوسرے ہی دن سے تمام شہر میں ہوگیا۔ شبح کوفوراً مولا ناشوکت علی مرحوم نے وہ مسدس مجھ سے لے کرروز نامی ہمدرد میں اشاعت کے لیے بھیج دیا۔ ہمدرد سے روز نامی زمینداز میں نقل کیا گیا اور بعض دیگرروز نامول اور ہفتہ وارا خبار میں بھی شائع ہوا۔ اِس کی یا داش میں مجھے کلکٹر نے تحصیل گنور تبدیل کر دیا اور سروس بک میں نوٹ لکھ دیا کہ ''س شخص کوشہر میں کوئی جگہ نہ دی جائے''۔ چنانچہ ۱۹۱۳ء سے لے کر

۱۹۴۰ء تک یعنی پنشن کے وقت تک میں شہر بدرر ہا۔ (1)

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اگر ضیاء القادری ذرہ برابر بھی اگریزی حکومت سے خاکف ہوتے یا حکومت کے خیر خواہ ہوتے تو اولاً تو اس قسم کے اشعار نہ پڑھتے اور اگر پڑھ ہی دیے تھے تو حکومت کے سامنے معافی نامے یا کسی اور خوشامدا نہ طریقے سے خود کو حکومت برطانیہ کا خیر خواہ ثابت کر کے اِس سزا کے اس سزری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے ۲۷ برس تک شہر بدری کی سزاگوارا کی لیکن اپنے اس مسدس پر کسی قسم کا معذرت خواہا نہرو میا ختیار نہیں کیا۔ مولانا ضیاء القادری کو ان کے خالواور مربی مولانا علی احمد خال اسیر نے عنفوان شاب ہی میں حضرت تاج الحول کا مرید کروادیا تھا۔ حضرت تاج الحول کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے اور جانشین زیدۃ العارفین حضرت مولانا شاہ عبدالمقتدر مطیع الرسول قادری بدایونی فدس سرۂ سے تجدید بیعت کی۔ اپنے خودنوشت حالات میں لکھتے ہیں:

۲ر جمادی الثانی ۱۳۳۳ اے بعد ختم قرآن شریف آستانه عالیه قادر به میں بیفقیر حضرت مولانا شاہ عبد المقتدر قادری رحمة الله علیه کے دست مبارک پر بیعت ہوا۔ اس نعمت روحانی کے بعد جو گونا گول انعامات اِس فقیر پر ہوئے اُس کی تفصیلات دشوار ہیں۔ تمام علما ومشائخ میں روز افزوں وقار ہوا، شعرا واد بانے عزت افزائی کی ، اکا براولیاء اللہ کے آستانوں پراحترام کیا گیا۔ (۲)

عشق رسول اور محبت اولیاان کے رگ وریشے میں بسی ہوئی تھی۔ جس پران کے نعت و مناقب کے ہزاروں اشعار شاہد ہیں۔ سرکار بغداد سے والہا نہ عقیدت رکھتے تھے اور اپنے مرشدان طریقت کی عقیدت و محبت میں سرشار تھے۔ اکا برخانقاہ قادر سے کی شان میں بھی سیڑوں مناقب نظم کیے، بالحضوص اپنے مرشد سرکار مقتدر قدس سرۂ کی ذات میں فناتھے۔ ایک پورا دیوان' تاج مضامین' بالحضوص اپنے مرشد سرکار مقتدر قدس سرۂ کی ذات میں قنات ہے۔ ایک بورا دیوان تاج مضامین کی فات و مناقب کو ذوق و شوق سے ساعت فرماتے تھے۔ اور ایک محبوعہ مولانا عبدالما جد بدا یونی' تاج مضامین' کی تقریظ میں لکھتے ہیں:

ا۔ تاریخ اولیائے حق: ضیاء القادری مس: ۱۰۹، کراچی ، ۱۳۷۷ھ۔ . . . .

۲\_ مرجع سابق:ص۱۰۹-۹۰۱\_

سرکار مقتدر کوبھی ضیا کا کلام پیند تھا اور حضور ضیا کے کلام منا قب کو پیند فرماتے

تھے۔ ضیا کے لیے یہ سند وہمسک ہزار تقریظوں تعریفوں سے بلندتر ہے۔ (۳)

آزادی کے بعد مولا ناضیاءالقا دری نے پاکستان ہجرت کی ،کراچی میں مقیم ہوئے۔ ۱۸-۱۳۱۵ ھ/
۱۹۴۸ء میں جج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہوئے۔ بیبھی عجیب اتفاق ہے کہ مولا نا پاکستان کے سب سے پہلے حاجی ہیں۔ ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۸ء میں حضرت عاشق الرسول مولا نا عبدالقدیر قادری قدس سرۂ کی ہمر کا بی میں عراق کا سفر کیا ، بغداد معلی اور نجف و کر بلاکی زیارات سے مشرف ہوئے۔

کراچی میں ۱۲ رجمادی الاخریٰ ۱۳۹۰ھ/۱۵ مراگست ۱۹۷۰ء کو وفات پائی ، و ہیں فن کیے گئے۔ جن لوگوں نے ضیاء القادری کو قریب سے دیکھا ، برتا اور ان کی صحبت اٹھائی ان سب کا کہنا ہے کہ وہ ایک پابند شرع ، خداتر س ، پر ہیزگار ، وضع دار ، با مروت اور محبت و شفقت والے انسان تھے۔ان کے فرزندیوسف حسین قادری مرحوم لکھتے ہیں :

وہ خاندان کے معاملے ہی میں نہیں زندگی کے ہر شعبے میں احکامات الہیاور سنت رسول اللہ پڑمل کرنے کی بدرجہ اتم کوشش کرتے تھے۔وہ نہایت حلیم الطبع منکسر المزان اح اورخوش اخلاق تھے۔ (۴)

مولا ناکے شاگر دمختارا جمیری جنہوں نے ایک عرصہ مولا نا کی صحبت اٹھائی ہےان کے بارے میں ککھتے ہیں:

وہ مردشب بیدار بزرگ تھاورا پنے اندرایک ایسی قلندرانہ شان بھی رکھتے سے جوخال خال ہی نظر آتی ہے۔ پابند شرع ،منزل سلوک سے آشا ،شریعت کے پیکر،طریقت کے خوگر ،محبت کا مرقع ،اخلاق سے مرصع شخصیت کا نام ضیاء القادری ہوکررہ گیا۔(۵)

مولا ناسيه محمر فاروق احمد لكھتے ہيں:

س تاج مضامین: صفحه ج،عثانی بریس بدایوں،۱۳۴۵ه

۳ مضمون' کچھ یادیں کچھ با تیں': پوسف حسین قادری، ماہنامہ' مجلّہ بدایوں'، جس اا، شارہ۳، جلد ۹، کراچی ،اکتوبر۱۹۹۳ء ۵ مضمون بعنوان میرے استاذ گرامی' مجتارا جمیری، مرجع سابق جس ۵۔

ان کی طبیعت میں کمال درجہ سادگی ،منکسر المز اجی ،شفقت ودلنوازی تھی ۔غلبہ محبت رسول سے ہمیشہ سرشار رہتے تھے، بزرگان دین سے بے پناہ عقیدت تھی۔ بلاامتیازتمام خانوادوں کے محبوب تھے۔ (۲)

علامه عبدالحكيم شرف قادري (لا هور) لكھتے ہيں:

مولا ناضیاءالقادری نہایت خلیق اور سرایا درد بزرگ تھے۔ایثار وخلوس کی جیتی جا گئی تصویر تھے، انکسار پیند اور شگفته مزاح تھے۔ ظاہری شان وشوکت سے آپ کوکوئی لگاؤنہ تھا، تقوی اور پر ہیزگاری میں سلف صالحین کا بہترین نمونہ تھے۔(2)

مولا ناضیاءالقادری کا شارار دو کے ممتاز نعت گوشعرامیں ہوتا ہے، بلکہ کثر ت اشعار کے اعتبار سے تو معروف محقق مالک رام نے ان کوسب سے بڑانعت گوشاعر قرار دیا ہے، لکھتے ہیں: اِس میں ذرہ برابرمبالغنہیں کہ بہلحاظ کمیت ان سے بڑانعت گوار دوتو در کنارکسی اور زبان میں بھی مشکل ہی ہے ہوا ہوگا۔ (۸)

ایک زمانے تک ان کی تعتیں ،سلام ،مناجات ، شجرے اور مناقب ہر ماہ ماہنامہ آستانہ دہلی میں شائع ہوتے رہے ،جس سے انہیں بحثیت نعت گوشاعر خاصی شہرت ملی ۔ اپنی نعت گوئی و نعت خوانی کے متعلق خود لکھتے ہیں:

•ارسال کی عمرسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے فقیر کو اپنے محبوب کی نعت اور دیگر محبوبان بارگاہ کی مناقب کی نعمت عطا فرمائی ہے اس لیے نعت و مناقب میری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ (۹)

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

•ارسال کی عمر سے نعت ومنا قب کی محویت حاصل ذوق ادب رہی ،فنون لطیفہ

جلدو،کراچی،اکتوبر۱۹۹۳ء

۲\_ مضمون بعنوان ُعلامه ضياء القادري – مداح سر کار': سيد محمد فاروق احمد ، مرجع سابق: ص ٥٠ \_

<sup>2-</sup> تذكره اكابرابل سنت عبد الحكيم شرف قادرى من ۵۷۳ مانيورغير مؤرخ

۸۔ تذکرهٔ معاصرین ج۱/ص ۲۱۸، بحواله شعرائے بدایوں در باررسول میں بشمس بدایونی ،ص۱۳۶، کراچی ۱۹۹۷ء ۹۔ مضمون آستانه عالیہ قادریہ بدایوں کی ایک یادگارمحفل روحانی : ضیاءالقادری، ماہنامہ 'مجلّه بدایوں'، ص۹۳، شاره۳،

نداق شعروا دب جس کا مرجع و منبع رجوع الى الله يا ثنائے رسول الله يا مناقب اولياء الله مواگر منجمله انعام اللى ہے تو يقين جائيے كه قدرت كاس عطيے سے فقير كا دامن فكر وخيال ہميشہ جنت بدامال رہا۔ تمام اصناف شخن ميں اس قدر كہا اور لكھا كه اس كا حصر وحساب دشوار ہے۔ (١٠)

ان کے مجموعہ ہائے نعت ومنا قب پر اُس زمانے کے اہل علم اوراصحاب نقد ونظرنے تقریظات اور مقد مے لکھے جن میں ان کے فکروفن کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔

مصور فطرت خواجہ حسن نظامی نے ان کے مجموعہ نعت ' تجلیات نعت ' پر بعنوان' عجو بہروز گار کلام' تقریظ تحریر کی ہے،خواجہ صاحب اینی تقریظ میں لکھتے ہیں :

میں نے نعتوں کے مجموعے بہت دیکھے ہیں، لیکن میری نظر سے' تجلیات نعت' جیسا مجموعہ آج تک نہیں گزرا۔ تجلیات نعت کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا شاعرانہ انداز بڑا نرالا ہے، خیالات میں انوکھا بن ہے، ہر شعر میں زندگی اور سچی تڑپ ہے۔اشعار میں فد ہبیت کے گہرے رنگ کے ساتھ پوری شاعرانہ چاشنی بھی موجود ہے۔(۱۱)

پروفیسر ضیا احمد مدیقی (سابق صدر شعبه فارس ،علیگڑھ) مولانا کی نعتیه شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کی سے بین:

ہمارے کرم فرما مولوی لیعقوب حسین صاحب قادری بدایونی جو مداحان مصطفوی میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں ان دشوار مضائق سے عہدہ برآ ہونے اور نازک مراحل کے عبور کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کا کلام آ داب شریعت کی رعابیت اور طرز ادا کی لطافت دونوں کا جامع ہے۔ مقبولیت کا بیعالم ہے کہ اِدھرآپ نے غزل کہی اُدھر شہر میں بیج بیج کی زبان پراور ملک میں جرائدور سائل کے اور اق میں پہنچ گئی۔ میری ناچیز رائے میں اس مقبولیت کا اصل راز جناب ضیا کے حسن عقیدت وصد ق نیت میں مضمر ہے جس

۱۰ جوارغوث الورى: ضياء القادري ، ص٣ ، كراجي ، ٣٤١٥ ه

اا۔ تقریفِذ عجوبہروز گار کلام' مطبوعہ ما ہنامہ مجلّہ بدایوں' ،:ص۹۳ ،شار ۲۵، جلد ۹، کراچی ،اکتوبر ۱۹۹۳ء

كى نسبت كہنے والا كهه كيا ہے....ع

ورائے شاعری چیزے دگر ہست(۱۲)

برصغیر کے قد آ ورنعت گوشا عراورنعتیها دب کے محقق و نا قدرا جارشیر محمود (مدیر ما مهنامه نعت لا مور ) ککھتے ہیں:

مولا نارضا بریلوی کے بعد جس شاعر نے نعت کواپنی زندگی کا حاصل سمجھا اور سرکار کی مدح گوئی کو یوں شعار کیا کہ جن کے بغیر نعت کی تاریخ مرتب نہیں ہو سکتی وہ لسان الحسان مولا نا لیعقو ہے سین ضیاءالقادر کی بدایو نی تھے۔ (۱۳)

اسى مضمون ميں آ كے لكھتے ہيں:

علامہ ضیاء القادری کی قادر الکلامی ، جدت مضامین اور ندرت بیان کی کیا تعریف کی جائے جرت تواس بات پرہے کہ وہ جتنے پُر گوشھاس کے بعدات محاس بخن کے متعلق سوچا بھی نہیں جاسکتا جس قدر محاسن وہ اپنے کلام میں لاتے ہیں۔ان کا نعتیہ کلام حسن تغزل کا خوبصورت اظہار ہے۔ وہ عبادت جمھ کر نعت کہتے ہیں۔ندرت کلام اور جودت فکر کی مثالیں جا بجاماتی ہیں۔وہ عام طور سے نئی نئی زمینوں اور خوبصورت ردیفوں اور قافیوں میں مدحت محبوب کبریا جائے ہیں۔ کرتے ہیں۔(۱۲)

ضیاصاحب کاقلم رواں دواں تھا نظم ونٹر دونوں میں ایک ذخیرہ ان کی یادگار ہے۔ یہا لگ بات ہے کہاس میں نظم کا حصہ زیادہ ہے۔ان کی جوشعری اور نثری کا وشیں ہمارے علم میں آسکیں ان کا ایک مخضر تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

(۱) تاج مضامین: بیمنا قب کادیوان ہے، جوزیدۃ العارفین حضرت مولانا شاہ عبدالمقتدریدایونی قدس سرۂ کی شان میں نظم کیا گیا ہے۔ آپ کے علاوہ خلفائے راشدین، امام اعظم ابوحنیفہ، غوث اعظم، سلطان الہند غریب نواز، مخدوم صابر کلیری، حضرت سلطان العارفین بدایونی، حضرت شاہ

۱۲\_ مضمون ٔ مداح مصطفیٰ : ضیاحمه بدایونی ، ما بهنامه مجلّه بدایون ، :ص ۲۸ ، شاره ۳ ، جلد ۹ ، کراچی ، اکتو بر ۱۹۹۳ء

١٣٠ مضمون ُ ضياءالقادري – لسان الحسانُ: راجارشيد محمود، مرجع سابق: ص ٢٨ \_

۱۲ مرجع سابق

ولایت بدایونی، میرال ملهم شهید بدایونی، حضرت محبوب الهی، حضرت شمس مار بره، حضرت سیف الله المسلول، حضرت نوری میال مار بروی اور حضرت تاج الفول وغیره کی شان میں بھی مناقب شامل بیس بیر دیف وار مکمل دیوان ہے۔غزلیات کے علاوہ ۸ ررباعیات، ۲ رقطعے اور ۲ رخمسے محبی شامل کتاب ہیں۔ کتاب پر مولا نا عبدالماجد بدایونی، مولا نا خواجه غلام الله بن قادری، مولا نا عبدالحامد بدایونی مولا نا عبدالحامد بدایونی کی مولا نا عبدالحامد بدایونی، مولا ناسید شاه فاخراجملی الله آبادی اور مولوی ستار بخش قادری بدایونی کی تقاریط ہیں۔ ابتدامیں ضیاصا حب نے نشر میں سرکار مقتدر کے حالات تحریر کیے ہیں جو کار صفحات پر مشتمل ہیں۔ تاج مضامین ۱۳۵۵ سے شاکع ہوئی۔

(۲) آٹار بےخودی: یہ اپنے پیر ومرشد سر کار مقتدر قدس سر ہ کے وصال کے موقع پر کہے گئے مرثیہ اور مناقب و تواریخ وصال کا مجموعہ ہے۔ ۱۳۳۲ھ/۱۶–۱۹۱۵ء میں مطبع تا دری بدایوں سے شاکع ہوئی۔

(۳) جوارغوث الورئی: یه منظوم سفر نامه عراق ہے۔ مولا نا ضیاء القادری نے ۱۳۵۳ھ/۱۹۵۹ء میں حضرت عاشق الرسول مولا نا عبدالقدیر قادری قدس سرۂ کی معیت میں عراق کا سفر کیا تھا۔ کتاب کا تاریخی نام سفر حدود بغداد (۱۳۵۳ھ) اور بعد یل سفر نامه ضیا (۱۳۵۳ھ) کیا تھا۔ کتاب کا تاریخی نام سفر حدود بغداد (۱۳۵۳ھ) اور بعد یل سفر نامه ضیا (۱۳۵۳ھ) کھی ہے۔ منظوم سفر نامے کے علاوہ جن جن اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری نصیب ہوئی ان کی شان میں مناقب اور ان کے مخضر حالات بھی ہیں۔ بزرگوں کے حالات تذکر کہ اولیا ' میں مناقب اور ان کے مخضر حالات بھی ہیں۔ سرترگوں کے حالات تذکر کہ اولیا ' مولا اس کے تاریخ ہوئی۔ (۲) تاریخ اولیائے حق : یہ حضرت خواجہ عبداللہ عارف باللہ چشتی سامانی بدایونی کی سوائے ہے جو مولا ناضیاء القادری کے جداعلی تھے۔ آخر میں ان کے سلسلہ اولا دکا ذکر بھی اختصار کے ساتھ درج کیا ہے جومولا ناضیاء القادری اور ان کے صاحبز ادوں تک در از ہوتا ہے۔ آخر میں کچھ مناقب بھی درج ہیں۔ کرا چی سے ۲۷ اھ میں شائع ہوئی۔

(۵) مجموعہ کرامات مفت احمہ: بدایوں میں کچھ بزرگ ایسے آرام فرما ہیں جن کے نام میں لفظ ُ احمہُ شامل ہے، ان کو نفت احمد 'کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شب براُت میں عشا کے بعد سے فجر تک ان بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ قندیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔اس کتاب میں ان بزرگوں کا تعارف اور حاضری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ ۲۹۴ ء میں اور دوسری مرتبه ۱۹۷۷ء میں نظامی پرلیس بدایوں سے شائع ہوئی۔

(۲) تذکرہ طیبہ: یہ حضرت مولا ناعبدالما جدعثانی بدایونی کی وفات پرتر تیب دی گئی۔ پہلے نثر میں مولا نا کی سوانح حیات ہے جو ۳۸ رصفحات پر شتمنل ہے۔ پھر مولا نا کی منظوم سوانح عمری ہے۔ پہلی نظم روداد دل خراش اور دوسری مثنوی مشق تقریز کے تاریخی نام سے موسوم ہے۔ نظامی پر ایس بدایوں سے ۱۳۵۱ھ میں شائع ہوئی۔

(**۷) در بارعرس شریف:** بی<sup>حضر</sup>ت تاج الفحو ل مولا ناعبدالقادری قادری بدا یونی کے عرس کی روداد

ہے، نظامی پریس بدایوں سے ۱۳۲۷ھ میں شائع ہوئی۔

(٨) المل التاريخ: يآپ كيش نظر ٢-

مندرجه بالاتصانف كتب خانه قادريه بدايون مين محفوظ بين اور بهاري پيش نظر بين \_

محترمہ شہناز کوثر (لا ہور) نے اپنے ایک مضمون' آستانہ اور شاعر آستانہ' (۱۵) میں مولانا ضیاءالقادری کے دواوین ،شعری مجموعوں اور نثری تصانیف کا تعارف کروایا ہے۔ہم اُسی مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے مطبوعہ شعری اور نثری کا وشوں کا تعارف پیش کررہے ہیں۔

(۱) دیارنبی: حج وزیارت کامنظوم سفر نامه ہے۔ یہ سفر حج ۲۸ – ۱۳۲۷ ھ/۱۹۴۸ء میں ہوا۔ ضیاء

القادرى ايخ خودنوشت حالات ميس لكھتے ہيں:

۱۹۷ جون ۴۸ء کوکرا چی پہنچا، میری درخواست حج بدایوں سے آچک تھی، یہ عجب حسن اتفاق ہے کہ پاکستان کا پہلے نمبر کا حاجی یہی فقیر نامز دہوا۔ (۱۷) اس کے دوجھے ہیں۔حصہ اول میں ایک حمد، ۸ رفعتیں،سفر نامے کے ۲۹۷ راشعار اور۲۰ رمنا قب ہیں۔ دوسرے جھے میں ۲ رفعتیں، ۳ رمنا جات،سفر نامے کے ۱۲۱۲راشعار اور ۴۸ نظمیں ہیں۔

> مکتبہار باباردو،لا ہور ہے • ۱۹۵ء میں شائع ہوئی۔۳۲۸ رصفحات پرمشتمل ہے۔ (۲) **مرقع شہادت:**منظوم واقعات کربلا۔ڈا کٹ<sup>رمث</sup>س بدایونی ککھتے ہیں:

واقعہ کر بلا پران کی طویل مثنوی مرقع شہادت (بدایوں ۱۹۴۲ء) معروف و مشہور ہے اور ایک شعری کارنامے کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔جوشاعری ،

۵۱\_ مطبوعه مجلّه نعت رنگ کراچی، از صفحه ۱۰ تاصفحه ۱۳۱، شاره ۱۸، دمبر ۲۰۰۱ و

۲۱۔ تاریخ اولیائے حق: ضیاءالقادری من ۱۱۰/۱۱۱، کراچی، ۱۳۷۷ھ

# ساحری، صداقت واقعات اور حقیقت روایات کا ایک ایبا مرقع ہے جس نے ان کی شعری قوت کالوہا منوایا۔ (۱۷)

پہلی بارنظامی پرلیس بدایوں سے شائع ہوئی ۔ بار دوم انجمن امانت الاسلام ، کراچی سے ۱۳۶۰ھ میں شائع ہوئی ۔

- (۳) حیات صدیق اکبر: بینری تصنیف ہے، موضوع نام سے ظاہر ہے۔ مطبوعہ دارالفرقان ۲ ساھ۔
- (٣) ستارهٔ چشت: يه مجموعه مناقب اوليائے كرام بالخصوص اوليائے چشت كے مناقب بر مشتمل

ہے۔اس میں ارحمہ،۲ رنعتیں اور ایک سوایک مناقب شامل ہیں۔صفحات:۱۳۴۳۔مطبوعہ تاج اردو کتاب گھر، کراچی ۱۹۵۱ء۔

- (۵) نمزییه بهشت :اس میں ۲رحدیں ، ۵۸ر مناقب ، •ار نظمیں اور ۵ مناجات ہیں ۔ صفحات ۷۶۹ مطبوعہ کرا جی ۱۹۵۹ء
- (۲) نغمه ربانی: به بیان ولادت پرمشتل ۱۵۲۷ اشعار کی مثنوی ہے۔ مطبوعه آستانه بک ڈپو، دہلی
- ے ۱۹۳۵ء۔ (**۷) تجلیات نعت** :اس کا ایک نام' گنجینۂ اوصاف خیر الوریٰ' بھی ہے۔اس میں حمد اور نعت و منقبت کی ۲۶۵ رمنظو مات ہیں صفحات ۲۶۲ مطبوعہ آستانہ بک ڈیو، دہلی ۱۳۶۴ھ۔
- . مارک : یہ ۱۸ ارسلاموں پر مشتمل ۴۸ رصفحات کا کتابچہ ہے۔ ادارہ ترویج
  - المناقب، كراچى سے ١٣٦٩ ه ميں شائع ہوا۔
- (۹) آئیندانوار: بید ۴۸ رصفحات پرمشمل نعتول کا مجموعہ ہے، جسے ساجد صدیقی اور والی آسی نے ترتیب دیا ہے۔مطبوعہ مکتبہ دین و دنیا <sup>رکھنو</sup>کہ ۱۹۶۷ء۔ (۱۸)

شہناز کوڑنے ماہنامہ آستانہ دہلی از ۱۹۲۸ء تا ۱۹۲۹ء کے ۱۹۲۳ رشاروں سے ضیاصا حب کے کلام کا تحقیقی مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے آستانہ میں شائع شدہ کلام ضیا کو مندر جہ ذیل موضوعات میں تقسیم کیا ہے: میلا دیفعتیں ،معراجی نعتیں ،محدر دیف کی نعتیں ،مدینہ ردیف کی نعتیں ،بارگاہ

ے ا۔ شعرائے بدایوں درباررسول میں بیٹمس بدایونی، ص ۱۳۷، کراچی، ۱۹۹۷ء

۱۸\_ ملخصاً ماخوذ ازمضمون' آستانه اورشاعرآستانهٔ: شههاز کوژ ،مطبوعه مجلّه نعت رنگ کراچی ،ازصفحه ۱۰ تاصفحه ۱۳۲، شار ه ۷۱، بهمیر ۲۰۰۲ ء

حبيب كبريامين استغاثے ،حضوري كي نعتين ،سلام ضيا، درود وسلام \_

ہمارے خیال سے اس موضوعاتی فہرست میں شجر ہے اور مناجات کا بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
مولانا ضیاء القادری ہماری اردونعتیہ شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پاکستان میں ان
پر کچھ کام ہوا ہے۔ ماہنامہ مجلّہ بدایوں (کراچی) نے ۱۲۵ رصفحات پر شمل ایک شارہ (شارہ ۳۰ مجلہ بدایوں (کراچی) نے ۱۵۵ رصفحات پر شمل ایک شارہ (شارہ ۳۰ مجلہ بابت اکتوبر ۱۹۹۳ء) ضیاء القادری کے نام کیا تھا، جس میں بعض مضامین اور ضیا صاحب
کے پچھ ظم ونثر پارے جمع کیے گئے ہیں۔ راجا رشید محمود نے اپنے ماہنامہ نعت (لاہور) کے دو
شارے (شارہ کے ۸، جلد ۲، بابت جولائی / اگست ۱۹۸۹ء) ضیاصاحب کے کلام کے لیے خاص
کے جن میں کلام ضیا کا ایک اچھا ذخیرہ شاکع کر دیا۔ لیکن غالبًا ہندوستان میں اب تک ان پرکوئی
کام نہیں ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر شمس بدایونی کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ 'ضیاء القادری کا علمی اوراد بی کام ایک تحقیق مقالے کا جائز مستحق ہے'۔

ضیاصاحب کے قادری اور بدانونی 'ہونے کی وجہ سے خاد مان مدرسہ قادر یہ بدایوں کا فرض ہے کہ ان کی تخصیت اور اس کے ادبی وشعری مقام سے روشناس کرایا جاسکے۔خاد مان مدرسہ قادر بیا ہے اس فرض سے غافل نہیں ہیں ان شاء اللہ کام ہوگا اور شایان شان طریقے سے ہوگا۔

\*\*\*

# ا کمل التاریخ پرنقد ونظر ایک جائزه

اکمل التاریخ کی اشاعت کے فوراً بعد کچھ طقوں کی جانب سے اس کے بعض مندر جات پر تقیدات سامنے آئیس تھیں۔ان تقیدات میں کچھ وہ ہیں جن کا تعلق مؤلف کے بعض تاریخی تقیدات سامنے آئیس تھیں۔ان تقیدات میں کچھ وہ ہیں جن کا تعلق مؤلف کے بعض تاریخی تسامحات سے ہے اور کچھ تقیدات محض جذبات عقیدت کی فراوانی اور نسبی تفاخر کا نتیجہ ہیں۔ہم مصنف اکمل التاریخ کو معصوم نہیں ہجھتے اور نہ ہی ان کی کھی ہو گئی ہر بات کو خوائخواہ درست ثابت کرنے پر مصر ہیں علمی و تاریخی خلطی کسی سے بھی ہو سمتی ہے اور مخلصانہ تقید واستدراک کے ذریعے اس کی اصلاح بھی کی جاسمتی ہے۔ مگر اکمل التاریخ کی تقید کے لیے جس قسم کا اسلوب اور و یہا ختیار کیا گیا اور اب بھی بھی بھی بھی بعض مضامین و مقالات میں نظر سے گزرتا ہے وہ کم از کم راقم الحروف جیسے تاریخ و تقید کے ایک ادنی طالب علم کے لیے نا قابل فہم ہے۔

اس سلسلے میں کئی کتب ورسائل منظر عام پرآئے اور ایک اچھا خاصا محاذین گیا، تا ہم اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ بدایوں کے مختلف خاندانوں کواپنی تاریخ محفوظ کرنے اور ترتیب دینے کا خیال پیدا ہوا، گو کہ بہ جذبہ پہلے بھی موجود تھالیکن اکمل التاریخ نے اسے مزید مہمیز دی مسعود علی نقوی کلھتے ہیں:

کتاب میں چند مندرجات کی بنا پر بدایوں میں جو ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا کہ بقول مولوی انشاء اللہ مؤلف' تاریخ بنی حمید' ''ہر چند کہ مؤلف اکمل التاریخ باد ہ عقیدت کے نشے میں مست الست ہو کر ایسے مدہوش ہو گئے کہ غوغائے بلند سے خفتگان خواب غفلت کو بیدار کر دیا''، وہاں اس کے نتیج میں 'سیرۃ الحمید فی احوال السعید' بجواب اکمل التاریخ اور تاریخ بنی حمید سمیت متعدد کتب کی اشاعت سے بدایوں کی علمی سرگرمیوں کو جمیز ملی ، جس سے بدایوں میں تصنیف وتالیف کی سرگرمیوں میں قابل قدراضا فہ ہوا۔(۱)

اس محاذ آرائی میں بقول قاضی غلام شبر قادری'' نهصرف مؤلف اکمل الثاریخ بلکه اُس خاندان

ا۔ کتاب کہانی:مسعودعلی نقوی م مطبوعہ ماہنامہ مجلّہ بدایوں' جس•۱،جلد ک/شارہ۱،بابت فروری ۱۹۹۷ء، کراچی

کے اکابرکوجن کا حال اکمل التاریخ میں درج ہے جو کچھ جیا ہاکھوڈ الا''(۲)۔

گذشته سطور میں ہم نے ناقدین اکمل التاریخ کے نا قابل فہم رویے کا ذکر کیا تھا۔ بیرویہ ہمارے لیے مندرجہ ذیل دعووں اورالزامات کی وجہ سے نا قابل فہم ہے:

🖈 مؤلف اکمل التاریخ نے بنی امیہ کے گزشتہ کا رناموں کو پیش نظر کر دیا۔

کل سر تو یں صدی میں بدایوں کا عہد ہ قضا خاندان عثمانی سے نکل کر خاندان صدیقی میں آگیا تھا، جس کی وجہ سے عثمانی حضرات صدیقی و سے بغض وحسد میں مبتلا تھے، اب چیسوسال بعدا کمل التاریخ ایک حاسدانہ کاروائی کے طور پر تصنیف کروائی گئی ہے، جس میں خاندان صدیقی کے نسب پر طعن کیا گیا ہے۔

کی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت بنوعثمان اور بنوابو بکر میں جور بخش پیدا ہوگئ تھی انکمل التاریخاسی رنجش وعداوت کے زیراثر تصنیف کی گئی ہے۔

🖈 اکمل الثاری میں تاجداران مار ہرہ کی تنقیص کی گئی ہے۔

کلا کابر خانواد ہ قادر بیکو خانقاہ مار ہرہ سے جورشتہ نیاز تھا اکمل الثاریخ میں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔

کہ اکمل الثاریخ انگریز پرست نواب حیدرآباد کے مالی تعاون سے ایک انگریز پرست مصنف کی تصنیف ہے جوانگریز پرست مصنف کی تصنیف ہے جوانگریز کی حکومت سے اتنا خا نف تھا کہ اس نے مجاہدین آزادی کے بارے میں حقائق کا انکار کردیا۔

غرض کہ۔

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

میری معلومات کی حد تک اس قلمی پرکار کے جواب میں مولانا ضیاء القادری، مدرسہ قادریہ یا خاندان عثانی کی جانب ہے کسی جوانی یا دفاعی کاروائی کی ضرورت نہ اُس وفت محسوس کی گئی اور نہ اب اشاعت جدید کے وقت محسوس کی جارہی ہے۔ یہاں اکمل التاریخ پر کیے جانے والے نقد و

۲۔ جامع انساب شرفائے نجیب الطرفین بدایوں: قاضی غلام شبر قادری ، ۳۴ ، قلمی مملوکہ ڈاکٹر مسعود صدیقی علیگڑھ، نسخہ مصورہ کتب خانہ قادر بیہ بدایوں۔

نظر کا جائزہ محض اس لیے پیش کیا جار ہاہے کہ کتاب ہے متعلق تاریخ کا ایک ورق مکمل ہوجائے، ورنہ کسی پرانے قضیے کو تازہ کرنا یا کسی نئے تنازع کو جنم دینا، کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کوصفائی دینامقصو ذہیں ہے۔

بدایوں کے معزز خاندانوں میں صدیقی حمیدی خاندان علم وفضل اور خاندانی نجابت و شرافت کے اعتبار سے ایک مخصوص شان رکھتا ہے، اکمل التاریخ کی ایک عبارت سے اس خاندان کے بعض حضرات کوشکایت ہوگئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنف اکمل التاریخ نے ان کو جمہول النسب لکھا ہے، ان کے جداعلی کو قاضی سعد الدین عثانی کا نواسہ لکھا ہے جب کہ وہ ان کے نواسے نہیں ہیں، مزید یہ کہ خاندان بنی حمید کے مورث اعلی قاضی صدر الدین صدیقی گنوری سبز واری کا تذکرہ شایان شان انداز میں نہیں کیا گیا جس سے ان گنایان شان انداز اختیار کیا گیا جس سے ان کی تخفیف شان کا پہلون کا تا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

اس کے جواب یار دعمل میں (ہماری معلومات کی حد تک) دو کتابیں 'سیرۃ الحمید فی احوال السعید' اور' تاریخ بنی حمید' منظر عام پر آئیں۔ یہاں ہم اختصار کے ساتھ ان دونوں کتابوں کا تعارف پیش کررہے ہیں۔ سیرۃ الحمید فی احوال السعید:

" می قاضی فداحسنین جلیسی کا مصنفه رساله ہے، جو۳ صفحات پر شتمل ہے، مطبع نظامی بدایوں سے ۱۳۳۴ھ میں شائع ہوا۔ آغاز میں مصنف نے اکمل التاریخ کی تین جارتاریخی غلطیاں وکھائیں ہیں، جن میں سب سے بڑی غلطی ہے ہے کہ:

ایک جگہ ضیاصاحب نے بہت بڑا حملہ کیا ہے یعنی بن حمید کو جوایک بڑا اور معزز و سر برآ وردہ گروہ ہے ضیاصاحب نے مجہول النسب اور بدایوں کے مدرسہ معزیہ کا فیضیا ب لکھ دیا ہے۔ (۳)

اس کے بعد خاندان بنی حمید کے مورث اعلیٰ حضرت قاضی حمیدالدین گنوری اوران کے صاحبز ادب قاضی صدر الدین گنوری سبز واری رحمة الله علیہا کے فضل و کمال ، جلالت شان اور نجابت وشرافت کے ثبوت میں قدیم تاریخی کتب سے متعدد عبارتیں نقل کی ہیں ۔ آخر میں سند ۲۰ ھے لے کر

٣ - سيرة الحميد في احوال السعيد: قاضي فداحسنين جليسي ، ٥٥ ، امير الاقبال بريس بدايون ،١٣٣٨هـ

سنہ ۲۱۸ اھ تک قاضیان بدایوں کی فہرست نقل کی ہے۔

کتاب کے آغاز ہی میں چھٹی سطر پر مصنف نے اعلان کیا ہے کہ''ان شاءاللہ آئندہ جواب ترکی بہتر کی ہوگا''، اسی سے کتاب کے آئندہ اسلوب کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ہمارے سامنے دوشم کی رائے ہیں اور دونوں خاندان بنوجمید کے ہی افراد کی ہیں، ہم بلا تصرہ دونوں نقل کررہے ہیں۔

ڈاکٹر اسداریب (مقیم حال ملتان، پاکستان) اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں:
اس قضیہ نا مرضیہ کی بابت جو کتا ہیں گھیں گئیں ان میں ایک نہایت اہم کتاب
'سیرۃ حمید' قاضی فداحسنین جلیسی کی ہے۔ سیرۃ حمید اکمل الثاری نے جواب
میں کھی گئی ہے۔ اکمل الثاری نیمیں اولا دبنوحمید کا جو نازیبا انداز سے تذکرہ کیا
گیا ہے مصنف 'سیرۃ حمید' نے اس کا جواب نہایت سلیقے سے کھا ہے۔ (م)
دوسری رائے قاضی غلام شبر قادری بدایونی کی ہے، وہ اپنا ایک ذاتی مشاہدہ تحریر کرتے ہوئے

جس وقت وہ تحریر (سیرۃ الحمید) چھپ کرمشتہر ہوئی اور اس نیاز مند کے مطالعے
سے گزری خیال ہوا کہ واقعی مصنف نے خوب محنت کی اور دلائل کافی پیش
کردیے، کین صرف اِس خیال سے کہ مصنف کے مائی معلومات اور موجودگی
کتب برنظر تھی کتا ہیں تلاش کیں اور بعض عبارات کا مقابلہ کیا، عجب گل کھلا کہ
واقعی بیقل عبارات نہیں بلکہ صرف تصنیف ہے۔ میں ایک عبارت ، بحبنہ نقل
کروں گا اور آپ حضرات سے دریافت کروں گا کہ اب کیارائے ہے۔
سفر کر کے وطن گیا اور مؤلف ممدوح سے نیاز حاصل کیا اور پوچھا کہ براوعنایت
وہ کتا ہیں جن کی عبارات آپ نے نقل فرمائی ہے اِس عاجز کو بھی دکھا دیجے۔
محترم مؤلف نے صاف فرما دیا کہ 'نہ میں نے کتاب تصنیف کی ، نہ میر بے
پاس کوئی کتاب ہے، بیفلاں صاحب کی حرکت ہے'۔
مؤلف فرضی کوساتھ لے کران حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی مطالبہ

٧- مضمون ُ ايك قضيه نامرضيهُ: اسداريب، ما بهنامه ُ مجلِّه بدايون ُ من ٣٠، شاره ، ١٩٩٥ء ، كراچي

کیا، تصنیف سے اقبال فرمایا اور اُس وجہ کوجس کے سبب سے رسالہ اپنے نام سے شائع نہ فرما سکے چھیایا۔ تاہم جب عبارات کتب کے معائنے پر اصرار کیا گیا فرمایا''میرے پاس کوئی کتاب ہمیں، مکیں فلاس حکیم صاحب کے پاس جاتا تھا، وہ کچھ عبارتیں پر چوں پر لکھ دیا۔ تھا، وہ کچھ عبارت کیا کہ آپ نے اب ان حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض مدعیٰ کیا کہ آپ نے جوعبارات کتب مؤلف کتاب سیرت الحمید' کو مرحمت فرمائی ہیں اصل کتابوں میں مجھ کو دکھا دیجیے، فرمایا''مئیں نے صرف ایک عبارت کتاب باقیات الصالی کتاب مصنفہ مولوی عبدالوالی صاحب دی تھی، باتی مجھ کو معلوم نہیں کہاں سے درج کتاب ہوئیں''۔

افسوں کہ ایک حملے کے جواب کواشھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے مقابلہ ہے اوراس پائے کی تصنیف ہے کہ آپ کوخودا پنے بزرگوں کا حال معلوم نہیں، جن کتابوں کی عبارتین نقل فرمائی ہیں وہ اکثر غیر معروف ومعدوم ہیں ۔ خیرانہیں سے ایک جوتھوڑی سے تلاش سے مجھ کو دستیاب ہوگئ اولاً وہ عبارت نقل کرتا ہوں جوسیرت الحمید میں نقل ہوئی پھراصل عبارت کتاب حاضر خدمت کروں گا۔ (۵)

پھر قاضی صاحب نے سیرت الحمید میں نقل کردہ ایک فارسی عبارت پیش کی ہے،اس کے بعداصل کتاب ہے مکمل عبار نقل کر کے لکھتے ہیں:

نہ اس میں شیح حمید الدین صاحب کا تذکرہ ہے، نہ اشعار سعدی کا فدکور۔ مُیں حیران ہوں کہ ایسی جرأت کیسے کی جاتی ہے، اگر چہ اور کتابوں کی عبارت کا مقابلہ بوجہ نہ دستیاب ہونے کتابوں کے میسر نہ آیا، نیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ غالبًا یہی حال اُن عبارات کا ہوگا۔ (۲)

ضیامرحوم نے لکھاتھا کہ قاضی صدرالدین گنوری کا نکاح قاضی سعدالدین عثمانی کی دختر سے ہواتھا

۵۔ جامع انساب شرفائے نجیب الطرفین بدا ہوں: قاضی غلام شبر قادری ، ۳۳ قلمی مملوکہ ڈاکٹر مسعود صدیقی علیگڑ ھے ،
 نسخه مصورہ کتب خانہ قادر بیہ بدا یوں

۲۔ مرجع سابق:ص۳۵

اورموجودہ صدیقی حمیدی خاندان انہیں کی اولا دسے ہے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ بیتو درست ہے کہ قاضی صدرالدین کی شادی قاضی سعدالدین عثانی کی صاجز ادی سے ہوئی تھی کیان ان سے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ پھر قاضی صدرالدین گنوری کا دوسرا نکاح اپنی غم زاد بہن سے ہوا ،ان سے قاضی عبداللطیف تولد ہوئے ،موجودہ خاندان حمیدی انہیں قاضی عبداللطیف کی اولا دسے ہیں۔ مؤلف سیرة الحمید نے اس مسئلے پر بھی خامہ فرسائی کی ہے ،گفتگو کے تیور پچھا سے ہیں کہ گویا قاضی سعدالدین عثانی کی صاجز ادی کے لطن سے ہونے میں ان کی ہمک و تذکیل ہو۔ ماتم الحروف کو اس قضیے سے کوئی دلچین نہیں کہ قاضی عبداللطیف کی والدہ عثانیہ تھیں یا صدیقیہ ،و نے کا ملال محض سبیل تذکرہ اس قضیے کے بارے میں خاندان بنو حمید کے ایک مؤرخ اور ماہر انساب کا فیصلہ نذر قار ئین سے ۔قاضی غلام شہر قادری قاضی عبداللطیف کے حالات میں لکھتے ہیں:

آپ کی اولاد میں بالفعل بیا ختلاف ہے کہ آپ کی والدہ صدیقیہ تھیں یا عثانیہ؟

پرانی تحریریں اور معمرین واقفین نسب آپ کو قاضی سعدالدین عثانی کا نواسہ
کھتے اور کہتے ہیں۔ حال میں بوجہ ایک حملے کے جوصا حب کتاب اسمل التاریخ
نے بنوحمید پر کیا اور قاضی سعدالدین صاحب عثانی کی صاحبزادی غیر کفوسے
بتا کیں (جس کی تھیجے خود مصنف نے کردی اور اپنی غلطی تحریر کا اعتراف کیا)
بعض حضرات نے صاف انکار کردیا کہ دختر قاضی سعدالدین عثانی سے کوئی
اولاد ہی پیدا نہ ہوئی۔ اِس عاجز نے تمام عمائد بنی حمید سے حقیق کیا جو ان
واقعات حال سے بخبر ہیں یا پچھلے اکا برسے سنے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ
قاضی عبداللطیف نواسہ قاضی سعدالدین عثانی کے تھے اور متعصبین بے خبر کا
ورمرا قول ہے۔ مولوی محرحسین صاحب چندیلہ، شخ تہور علی صاحب، شخ احمد
رضا ، غلام محمد صاحب مولوی محب احمد صاحب جلیسی ، مولوی رضی الدین
صاحب فرشوری قاضی عبداللطیف صاحب کو نواسہ قاضی سعدالدین صاحب
عثانی تشلیم کرتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ (ے)

## تاریخ بنی حمید:

یہ مولوی محمد انشاء اللہ صدیقی بدایونی کی تصنیف ہے ۔۳۳۳ اھ میں تالیف کی گئی اور ۱۳۳۵ھ/ ۱۹۱2ء میں امیر الاقبال پریس بدایوں سے شائع ہوئی۔اس کواکمل التاریخ کا با ضابطہ جوابنہیں بلکہ ردعمل کہنا چاہیے۔

اس میں حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر زمانہ تالیف تک بدایوں کے خانواد ہُ صدیقی حمیدی کانتجر ہُ نسب ذکر کیا گیا ہے۔ شجرے کی بعض اہم شخصیات کے حالات بھی کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے مذکور ہوئے ہیں۔ ابتدا میں تقریباً پانچ صفحات کا' دیباچ ہے جس میں انساب اوران کی حفاظت وغیرہ پر گفتگو کی ہے۔

اگرچەمصنف نے بالکل ابتدامیں بیدعویٰ کیاہے کہ:

یہ رسالہ نہ مناظرہ ہے اور نہ کسی معترض کی کتاب کا جواب ہے اور نہ کسی پر اعتراض ہے اور تحقیر وتعصب اور نزاعی کلمات سے مبراہے۔( ۸ )

لیکن صفحہ ۸ تک پہنچتے پہنچتے مصنف جذبات سے مغلوب ہو گئے اورا کمل التاریخ اور ضیاءالقادر می مرحوم سے اظہار ناراضگی فرمادیا ۔انہوں نے اکمل التاریخ سے اپنی ناراضگی کا سبب بیہ بیان کیا

ہے:

اِس کتاب (اکمل التاریخ) کے مصنف نے اپنانسب تو ظاہر نہ کیا کہ یہ ذات شریف عربی ہیں یا سودی ہیں، مگر اولا دمجر بن ابی بکر صدیق پر حملہ کیا ہے، یعنی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۲ پر کھا ہے کہ'' سعد الدین کے ایک پسر زوجہ خاندانی سے اور ایک دختر زوجہ غیر کفوسے جس کی شادی قاضی صدر الدین صدیقی سے ہوئی''۔ (۹)

لیکن ہمیں اکمل الثاری خے صفح ۲۸ پر بیعبارت نہیں ملی ، بلکہ صفح ۲۸ پر ضیاصا حب نے یہ کھا ہے: آپ نے ایک پسر جوز وجہ ُ اوّل سے پیدا ہوئے تصاور ایک لڑکی جوز وجہ ُ ٹانی سے پیدا ہوئی تھیں اپنی یاد گار چھوڑ ہے۔ان صاحبز ادی کی شادی قاضی صدر

۸ تاریخ بن حمید: محمد انشاء الله صدیقی مس، امیر الاقبال پریس بدایوس، ۱۳۳۵ هـ

9\_ مرجع سابق:ص۸

الدین صاحب صدیقی گنوری سبزواری کے ساتھ ہوئی۔(۱۰)

اس میں کہیں لفظ نغیر کفو نہیں ہے، جو ناراضگی کا اصل سبب بتایا جاتا ہے۔ مذکورہ عبارت میں کہیں لفظ نغیر کفو نہیں ہے، جو ناراضگی کا اصل سبب بتایا جاتا ہے۔ مذکورہ عبارت میں مؤلف رسالہ نے مولا ناضیاء القادری کے نسب پر جو چوٹ کی ہے اس کی کیا شکایت کہ جب خاندان عثمانی کے اکابر بھی اِس تتم کی بھبتیوں سے مامون نہیں ہیں، ایک جگہ کھتے ہیں:

میر برگ ( قاضی دانیال قطری ) مورث اعلیٰ ہندوستان میں خاندان عثمانی کے ہیں ترک سکونت کر کے ہندوستان وارد ہوئے، اِن بزرگ کے نجیب الطرفین ہونے کا کچھ بیان نہ ہوا اور سوائے قاضی رکن الدین کے دیگر اولا دکا بھی ذکر نہ

ہونے کا کچھ بیان نہ ہوااور سوائے قاضی رکن الدین کے دیگر اولا د کا بھی ذکر نہ ہوااور پہنے نہاں نہ ہمراہ آئیں یا مال غنیمت ہوااور پہنے نہاں کہ والدہ قاضی رکن الدین خاندانی ہمراہ آئیں یا مال غنیمت یا کسی دیگر عنوان وسائل سے شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں اور زوجہ قاضی

رکن الدین بھی خاندانی نہیں ہوسکتیں کیوں کے سوائے ان کے پدر قاضی دانیال کے کوئی کفونہ تھا۔ (۱۱)

اس کتاب 'تاریخ بنی حمید' کے بارے میں قاضی غلام شبر قادری نے لکھا ہے کہ: مصنف تاریخ بنی حمید سے بھی ان کی کتاب کے متعلق چندسوال کیے لیکن جواب نہ ملا۔ یہ کتاب بھی ذاتی کاوش وخوشامداور غلط واقعات کے اندراج سے خالی نہیں۔(۱۲)

خاندان بنوحمید کے افراد کواکمل التاریخ سے ایک بڑی شکایت بدایوں کے عہد ہُ قضا کے معاملے کولے کرتھی۔

یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بدایوں کے پہلے قاضی حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی کے والدمحتر م حضرت سیداحمہ بخاری رحمۃ اللّہ علیہا تھے۔ان کے بعد خاندان عثمانی کے مورث اعلیٰ حضرت قاضی دانیال قطری عہد ہُ قضا پر متمکن ہوئے ۔پھران کے صاحبزادے قاضی رکن الدین عثمانی عہد ہُ قضا سے سرفراز کیے گئے ۔پھران کے بیٹے قاضی سعدالدین عثمانی قاضی بدایوں

١٠- اكمل التاريخ قديم: ١٥٠/ طبع جديد 140\_

اا۔ تاریخ بنی حمید: محمد انشاءاللہ صدیقی ،ص۸،امیرالا قبال پریس بدایوں،۳۳۵ ه

۱۲۔ جامع انساب شرفائے نجیب الطرفین بدایوں : قاضی غلام شبر قا دری ،ص ۳۴۰ قلمی مملو که ڈاکٹر مسعود صدیقی علیگڑھ، نسخه مصوره کتب خانہ قادر بیہ بدایوں

بنائے گئے منیاء القادری نے لکھاہے کہ:

جب آپ (قاضی سعدالدین عثانی ) کی عمر آخر ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبزادے (شخ محرمعروف بہشخراجی ) کو بلا کرنصیحت کی کہ' بیٹا میں ہمیشہ مقد مات قضا حکم الٰہی سے حقیقت کے مطابق فیصل کیا کرتا تھا اگرتم میں اتنا مادہ ہوتو عہد و قضا قبول کرنا ورنہ یا در کھو کہ حقوق العباد کا مواخذہ در بار الٰہی میں ہوگا'۔ بزرگ باپ کی اس وصیت کو سعادت مند بیٹے نے بغور سنا اور اس عہدے سے دست ش رہنے کا دل میں عہد کرلیا۔ (۱۳)

پھرآ کے شیخ محمدراجی کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ:

سلطنت کی طرف سے منصبِ قضا جو میراثِ آبائی تھا پیش کیا گیا ، مگراپنے بزرگ باپ کی وصیت کو یاد کر کے فوراً انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی اولادِ ہمشیرزادکو بیعہدہ تفویض کیا گیا۔ (۱۴)

اس پر اعتراض تھا کہ قاضی رکن الدین عثانی کے بعد خاندان بنوحمید کے جداعلی قاضی صدر الدین گنوری سبز داری بدایوں کے قاضی مقرر کیے گئے تھے، جب کہ ضیاصا حب نے لفظ''اولا د ہمشیرزاد'' لکھ کرمعا ملے کوالجھادیا۔

یہاں ضیاصاحب سے اتنا تسامح ضرور ہوا کہ ان کو لفظ ہمشیرزاد کی بجائے 'بہنوئی کھفنا چاہیے تھا۔ کیونکہ بیدا کی مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ قاضی سعدالدین عثانی کے بعد قاضی صدر الدین گنوری بدایوں کے عہدہ قضا پر شمکن ہوئے تھے، جو قاضی سعدالدین عثانی کے داما داور ان کے بیٹے شخ محمد راجی کے بہنوئی تھے۔ ہاں ان کے بعد ان کے صاحبزادے قاضی عبداللطیف صدیقی حمیدی بدایوں کے قاضی مقرر ہوئے جو (خود موزمین بنوحمید کی تحقیق کے مطابق ) قاضی سعدالدین کے نواسے اور شخ محمد راجی کے بمشیرزاد تھے۔ اکمل التاری کے متعلقہ مقام پرہم نے حاشیے میں اس غلطی کی تھیے کردی ہے۔ (دیکھیے: ص 48)

اس بحث کے آخر میں مئیں بیاکھنا ضروری شمجھنا ہوں کہ حضرت قاضی صدر الدین گنوری

١٣ \_ إكمل الثاريخ قديم: ٢٥/ طبع جديد ص 47

١٦/ المل التاريخ قديم: ص ٢٥/طبع جديدص:48

سبزواری رحمۃ الله علیه کافضل و کمال ، جلالت شان اور نجابت و شرافت کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے، مصنف اکمل التاریخ نے جس سرسری انداز میں ان کا تذکرہ کیا ہے میں اسے پہندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اسی لیے علمی دیانت کے طور پر میں نے حاشیے میں مصنف کے تسامح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قاضی صاحب کا مختصر تعارف درج کردیا ہے۔

از ما بجز حکایت مهرو وفا مپرس ما قصه سکندر و دارا نه خواندیم ترچه جرور میران کرده کرده کرده انجور جمه ایران

ترجمہ: ہم سےسوائے مہرووفا کی حکایت کے اور پچھمت بوچھو، ہم نے سکندر اعظم اور دارا کی جنگوں کے قصے پڑھے ہی نہیں ہیں۔

## المل التاريخ پرايك تقيدي تبره:

یہ تاج العلما حضرت سیدشاہ محمد میاں قادری مار ہروی قدس سرۂ کا مخضر رسالہ ہے۔ اس کا دوسرا نام' بدایونی احباب کو دوستانہ پہندیدہ مشورہ' ہے ، جس سے سنہ تالیف ۱۳۳۵ھ برآ مد ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں اکمل التاریخ کے بعض تاریخی تسامحات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہمارے خیال میں اکمل التاریخ کی تنقید میں کھے جانے والے رسائل اور مضامین میں بیرسالہ سب سے خیال میں اکمل التاریخ کی تنقید بر بینی ہے۔ یہ بات رسالے کے تاریخی نام سے بھی ظاہر ہوتی زیادہ شخیدہ ، متواز ن اور مخلصانہ تنقید بر بینی ہے۔ یہ بات رسالے کے تاریخی نام سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات رسالے کے تاریخی نام سے بھی ظاہر ہوتی شخیدہ ، متواز ن اور مخلصانہ تنقید بر بینی ہے۔ یہ بات رسالے کے تاریخی نام سے بھی ظاہر ہوتی شخیدہ ، متوان کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ (دیکھیے : کتاب بندا کاص: 100 میں: 101 میں: 123 میں بلا ص: 100 میں: 340 میں: 340

یہ رسالہ ۱۲ ارصفحات پر مشتمل ہے ۔سوریش بھوشن پریس سیتا بور سے طبع ہو کر خانقاہ بر کا تیہ مار ہرہ مطہرہ سے شائع ہوا۔

#### تذكرهٔ نوری:

میقاضی غلام شبر قادری بدایونی کی تصنیف ہے جوحضرت نورالعارفین سیدشاہ ابوالحسین احمہ نوری مار ہروی قدس سرۂ کی مفصل سوانح حیات ہے،ساتھ ہی مقدمے میں خانوادہ کرکا تیہ کے دیگرا کا ہرومشائخ کا ذکر بھی سلسلہ لیا گیا ہے۔۳۲۳–۱۳۳۳ ھیں اس کی تالیف واشاعت عمل میں آئی۔

یہ کتاب اگر چدا کمل التاری کے جواب میں نہیں کھی گئی ہے مگر کتاب میں ایک سے زیادہ

مقامات پرمصنف نے مولا ناضیاءالقادری پرتعریضات کی ہیں۔قاضی غلام شبرصاحب کوشکایت ہے کہ مصنف اکمل التاریخ نے خانواد ہُ بر کا تنیہ مار ہرہ شریف کے اکا برومشائخ کے مقابلے میں خانواد ہُ عثمانیہ کے علماومشائخ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے،اکا برمار ہرہ پرحضرات مدرسہ قادریہ کا علووتر فع ثابت کیا ہے،مرشد زادوں اورسید زادوں پرفخر دکھایا ہے،اکمل التاریخ میں تاجداران مار ہرہ کی تنقیص کی گئے ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ایک جگہ کھتے ہیں:

خدانہ کرے کہ ہم اپنے کسی دوست کے کلام میں عیب چینی اوراس کی تر دید کریں، لین اتنا کہنے پر مجبور ہیں کہ اکمل التاریخ، میں بعض واقعات قابل تھیجے و تقید ہیں۔مصنف نے کوشش و تقیق نہیں کی، اُن کی بعض تحریریں مؤرخانہ و معتقدانہ دونوں شانوں کے خلاف ہیں۔سنا ہے پچھ ترمیم بھی کی گئی ہے۔کاش اُن مضامین کی جن سے تاجداران مار ہرہ کی تنقیص یا حضرات مدرسہ علیہ کا ان سے علومتر شح ہوتا ہونظر ثانی فرمائیں کہ اصل صاحبان نعمت وہی ہیں اور عطاو اخذ دونوں میں ان کا حسان ہے۔(10)

ہم نے اس پہلو سے اکمل التاریخ کا گہرامطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پنچے کہ مصنف اکمل التاریخ پر یہ الزام درست نہیں ہے کہ انہوں نے تاجداران مار ہرہ کی تنقیص کی ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ضیاء القادری نے جہاں بھی خانواد ہ برکا تیہ کے سجادگان وصاحبز ادگان کا تذکرہ کیا ہے وہاں حفظ مراتب کا پورا لحاظ کرتے ہوئے شایان شان طریقے سے کیا ہے، مثال کے طور پراکمل التاریخ ہے ہم چندا قتباسانے قال کررہے ہیں:

(۱) حضرت سیدشاہ محمہ صادق میاں صاحب برکاتی مار ہروی قدس سرۂ۔آپ مار ہرہ مطہرہ کے سدا بہار باغ کے ایک مہلتے ہوئے پھول ہیں۔آپ کی ستھری صورت، اچھی سیرت، اچھے ستھرے جلووں سے آ راستہ و پیراستہ تھی۔آپ حضرت سیرشاہ اولا درسول قدس سرۂ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ (ص: 188) (۲) سیدالسادات، معدن خوارق عادات، کا شف دقائق معقول ومنقول حضرت سیّدی سیّد شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ۔آپ خانقاہ عالم پناہ مار ہرہ مقدسہ

۵۱ ۔ تذکرہ نوری: قاضی غلامشبر،مرتبہاسیدالحق قادری،ص۲۰۴۰،تاج الفحول اکیڈمی بدایوں،۲۰۱۳ء ۔

کے تاجدار، حضرت ستھرے میاں صاحب سیّد شاہ آل برکات (خلف اوسط حضرت سلطان الاولیاسیدنا شاہ حمزہ صاحب قدس اسرار ہم) کے نورنظراور فرزند اوسط ہیں۔(ص:113) (۳) سيدالسادات بثمس العرفا حضرت سيدى سيد شاه غلام محى الدين امير عالم صاحب قدس سرهٔ -آپ حضرت ستھر میاں صاحب کے فرزندا صغر ہیں۔ (ص: 114) (۴) سلالهٔ خاندان رسالت حضرت سیدی شاه ظهورحسن صاحب مار هروی قدس سرهٔ آپ بڑے صاحبزادے حضرت سیدی مولانا شاہ آل رسول صاحب قدس سرہ کے تھے۔......آپ کےصاحبزادےوالامرتبت حضرت مولا ناسیدشاہ ابوالحسین احمد نورى ميان صاحب قبله قدس سرؤ تصح جواس دورآخر مين اين اسلاف كرام كفضل وتقدّس کا روش آئینہ اور متقد مین اولیائے عظام کے مظہراتم تھے۔ ہزاروں لاکھوں آئکھیں ابھی اُن نوری جلووں سے بےخود وسرشار ہیں۔(ص:122) (۵) خلاصهٔ دود مان نبوت حضرت سیدی شاه ظهورحسین صاحب مار هروی قدس سرهٔ \_آپ چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا مولانا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ کے تھے۔ چھٹومیاں کے پیارے نام سے مشہور تھے۔ ولادت آپ کی ۱۲۴۱ھ [۲۷-۱۸۲۵ء] میں ہوئی ۔ چیرہ نورانی سے صولت و شوکت، رعب وجلال کے جلوے چمک چمک کر ہیت اسداللّہی کی ضیاباری کرتے تھے۔ (ص: 122) ( ۲ ) سلاله خاندانِ نبوت، خلاصه دود مان رسالت حضرت سیدی مولانا شاه ابوالحسین احمدنوری ملقب به میال صاحب قبله قدس سرّهٔ آپ مند برکاتیه مار هره مطہرہ کے تا جدار، قادر بوں کے ملجاو ماوا، ہندوستان کے مشہور مشائخ عصر کے سرتاج تھے۔.....باوجودمشاغل باطنی آپ کو تحفظ عقائد کا از حد خیال تھا،جس زمانے میں بدایوں میں مسکة نفضیل کا زور ہوا آپ نے تصنیف رسائل کی طرف متوجہ ہو کر شان حقانیت کا جلوہ دکھایا۔ اِسی طرح عقائد وہابینجدیہ سے محفوظ رہنے کی ہدایت تحریری وزبانی متواتر فرمائی۔آپ تقدس وتورع، زمدوا تقامیں فائق الاقران تھے۔ ہزار ہامریدین آپ کے دیار وامصار میں ہیں۔ (ص:158-159)

ان مقامات کے علاوہ بھی آپ اکمل التاریخ میں جہاں کہیں بھی اکابر مار ہرہ مطہرہ کا تذکرہ پائیں گے وہاں آپ کوادب واحترام اورعقیدت ومحبت کا وہی انداز ملے گاجوا یک عقیدت کیش کا اپنے مرشدزادوں اور مخدوم زادوں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے قاضی غلام شبرصا حب کے اس الزام کے جواب میں ہم آپ کو اکمل التاریخ کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں۔

قاضی غلام شبر قادری نے اکمل التاریخ پرایک اعتراض بیر کیا ہے کہ اس میں نورالعارفین حضرت سیف اللہ المسلول کا شاگر دلکھ دیا ہے، نیز میر شاہ ابوالحسین احمد نوری مار ہروی قدس سر ہ کے حضرت سیف اللہ المسلول سے تعلیم و ہے، نیز میر بھی لکھا ہے کہ حضرت نورالعارفین قدس سر ہ نے حضرت سیف اللہ المسلول سے تعلیم و تربیت باطنی حاصل فر مائی تھی (۱۲) ۔ قاضی غلام شبر قادری نے پہلی بات کو ''متن غلط' اور دوسری بات کواس کا '' حاشیہ لغو' قرار دیا ہے۔

تذکرہ نوری کےمقدمے میں ہم نے اس اعتراض کا تقیدی جائزہ لیاہے، یہاں مخضراً اتنا عرض ہے کہمولا ناضیاءالقادری نے اکمل التاریخ میں حضرت نورالعارفین قدس سرۂ کوسیف اللہ المسلول کا شاگر دنہیں لکھا بلکہ مولا نا حافظ محرسعیدعثانی کے تلامذہ کے شمن میں حضرت کا ذکر کیا ہے۔اس بات سے خود قاضی غلام شبر قادری کو بھی انکارنہیں ہے۔ ( ۱۷ )

ہاں البتہ بید درست ہے کہ ضیاء القادری نے حضرت سیف اللہ المسلول سے استفاضۂ باطنی کا ذکر کیا ہے (۱۸) لیکن اس روایت کونقل کرنے میں ضیاء القادری مرحوم تنہا نہیں ہیں بلکہ خود خانواد ہُرکا تیہ کے چشم و چراغ تاج العلما حضرت سید شاہ محمد میاں قادری مار ہروی نے بھی تاریخ خاندان برکات (ص۴۰) میں بیبات فرمائی ہے۔ (۱۹)

## ایک قطعه تاریخ وفات:

جلداول کے حواشی میں مصنف نے مولا نافیض احمد بدایونی سے استفاد و شعرو تخن کرنے

۱۷\_ مرجع سابق:ص:۱۹۹-۲۰۰\_

ےا۔ مرجع سابق:ص۱۹۵۔

۱۸۔ دیکھیے کتاب ہذا بص159

۱۹۔ تفصیل کے لیے دیکھیے :مقدمہ تذکرۂ نوری از راقم الحروف:از س۲۲ تا س۲۲۔تاج الفحول اکیڈی بدایو ۲۰۱۳ء

والوں میں مولوی اشرف علی نفیس کا ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے قطعہ تاریخ وفات بھی درج کیا ہے۔ (دیکھیے ص: 152) مصنف نے اس قطعہ تاریخ کے شاعر کا نام ذکر نہیں کیا۔ شاہ شرف علی صدیقی حمیدی نے 'تاریخ بنی حمید' فارس (مرتبہ ۱۳۲۸ھ) میں اس قطعہ تاریخ کے گیارہ اشعار درج کیے ہیں اور اس کوسیف اللہ المسلول کی جانب منسوب کیا ہے۔ لیکن مندرجہ ذیل وجوہ کی بنیا دیر مجھے اس انتساب کی صحت تسلیم نہیں ہے:

اکمل التاریخ کا سنہ بھیل ۱۳۳۳ھ ہے اور تاریخ بنی حمید کا ۱۳۲۸ھ۔ لہذا تاریخ بنی حمید کو زمانی اعتبارے اکمل التاریخ پرکوئی بہت زیادہ تقدم حاصل نہیں ہے۔ پھر جس طرح ضیاء القادری نے بغیر کسی حوالے کے قطعہ تاریخ نقل کیا ہے ایسے ہی مؤلف تاریخ بنی حمید نے بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ قطعہ تاریخ کہاں سے نقل کیا ہے۔ اگر وہ کوئی حوالہ دیتے تو ان کے ماخذ کے اعتبار واستناد پرغور کیا جا تا۔ لہذا کوئی خارجی قرینہ ایسا موجو ذہیں کہ تاریخ بنی حمید کی روایت کواکمل التاریخ برتر جیح دی جائے۔

اس کے برخلاف اس قطعہ تاریخ میں پچھ داخلی شواہدا یسے ہیں جو حضرت سیف المسلول کی طرف اس کے انتساب کومشکوک قر اردے رہے ہیں۔قطعے کے گیارہ اشعار میں جس مبالغہ آمیز انداز میں مولوی انثر ف علی نفیس کے علم وضل اور محاسن و کمالات کی تعریف و تو صیف کی گئی ہے وہ حضرت سیف اللّٰدالمسلول کی ذات سے مناسبت نہیں رکھتی کیوں کہ:

الف:مولوی اشرف علی نفیش حضرت سیف الله المسلول سے عمر میں کے ارسال چھوٹے تھے۔ ب: وہ سیف الله المسلول کے شاگر د کے شاگر دیتھے۔

ج: سب سے اہم بات یہ کہ سیف اللہ المسلول اہل سنت کے امام تھے جن کی ساری زندگی برعقیدگی کےردوابطال میں گزری، جب کہ مولوی اشرف علی نفیس مذہباً شیعہ تھے۔

ان وجوہ کی بنیاد پر ہم سیف اللّہ المسلول کی جانب اس قطعے کے انتساب کو درست تسلیم نہیں کرتے ۔

\*\*\*

# اسناد حدیث شجرهٔ طریقت ،سلسلهٔ ملمذ

#### اسناد حدیث:

اکمل التاریخ میں مذکور ہوا کہ حضرت سیف الله المسلول نے مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ میں حضرت شخ عبدالله سراج مکی اور حضرت شخ عابد مدنی قدس سر ہما سے تفسیر و حدیث کی اسناد و اجازت حاصل کی تھی ۔حضرت تاج الفحول نے الکلام السدید میں حضرت عابد مدنی کی اسناد تلاوت قرآن تفسیر ،حدیث ،فقداور تصوف درج فر مائی ہیں۔اختصار کے پیش نظر ہم یہاں صرف ایک سند حدیث نقل کررہے ہیں جوامام بخاری پر منتہی ہوتی ہے۔

حضرت سیف الله المسلول نے حضرت نقیب الاشراف بغدادشریف سے بھی حدیث ساعت کی تھی۔ یہاں نقل کیا جارہا ہے۔ ساعت کی تھی۔ یہاں نقل کیا جارہا ہے۔ باقی اسنادوسلاسل کی تفصیل کے لیے اہل ذوق السکلام السدید فی تحریر الاسانید (مصنفہ حضرت تاج الفحول، مترجمہ اسید الحق، مطبوعہ تاج الفحول اکیڈمی) ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

## شجرهٔ طریقت:

حضرت سیف الله المسلول کواپنے والدگرامی حضرت شاہ عین الحق عبدالمجید قادری قدس سرۂ سے جملہ سلاسل برکا تیہ آل احمد بیرقد بمیہ وجدیدہ کی اجازت وخلافت حاصل تھی۔ یہاں ہم صرف شجرۂ طریقت قادر میہ برکا تیہ مجید بیہ جدیدہ نقل کررہے ہیں ۔ باقی تمام سلاسل طریقت کی تفصیل \* تذکرۂ نوری' (مطبوعہ تاج الحول اکیڈمی) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### سلسلهٔ معقولات:

حضرت سیف الله المسلول کواپنے والد حضرت شاہ عین الحق قدس سرۂ سے جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی اجازت حاصل تھی۔ حضرت شاہ عین الحق کا سلسلہ تلمذ بحرالعلوم مولا نامحمہ علی عثانی بدایونی، قاضی مبارک گویا موی، علامہ میر زاہد ہروی وغیرہ سے ہوتا ہوا ملا جلال محقق دوانی تک جاتا ہے، جوایک واسطے سے میرسید شریف جرجانی، حافظ ابن حجراور امام جزری کے تلمیذ تھے۔ تفصیلی سند الکلام السدید میں موجود ہے۔

ہم یہاں صرف سلسلہ تلمذ فر کی محل درج کرنے پراکتفا کررہے ہیں۔

#### سندحديث ازمدينهمنوره

سيف الله المسلول معين الحق مولانا شافضل رسول قادري بدايوني

مولا ناالشيخ امام عابدمدني

سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانالشخ محمر بن السنة محمد بن السنة عديث عن عت كى مولانالشخ محمد بن السنة عديث عاعت كى مولانالشخ احمد الخلى مولانالشخ احمد الخلى عديث عاعت كى

سے ۔ انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانا كثينخ سلطان المزاحي

سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولاناالثينخ شهاب خليل السكى

سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولا نالشيخ محمرالمقدسي اورجحم لغيطي

سے ۔ان دونوں حضرات نے حدیث ساعت کی

مولا ناالشيخ زين زكريا

سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

شيخ الاسلام شهاب الدين احمد بن على بن حجر العسقلاني سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولاناالثينح ابراهيمالتوخي سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولاناالشيخ ابوالعباس الححار سے ۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولا ناالشيخ سراج الزبيدي مولا نالشيخ ابوالونت عبدالا ول السجزي سے ۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولا نالشيخ عبدالرحمٰن الداودي سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولا ناالشيخ عبداللدالسزهبي ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولا نااشيخ محمدالغربري ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی امام لمحد ثین امیرالمونین فی الحدیث محمدین اساعیل بخاری ہے۔ سندحديث ازبغداد على

سند حدیث از بغداد سی سند حدیث از بغداد سی سند حدیث الزیندان سیف الله المسلول معین الحق مولانا شاه فضل رسول بدایونی فرماتے ہیں کوئیں نے حدیث سی صاحب سجاد ہ غوثیہ ، نقیب الانثراف الشیخ السیوعلی البغد ادی سے ۔ آپ فرماتے ہیں کوئیں نے حدیث سی اپنے والد

الشيخ **السيدابوبكر** بغدادي سے۔آپفر ماتے ہیں کھیں نے حدیث سی اپنے والد الشيخ السيداساعيل بغدادي سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اسے والد الثين**خ السدعبدالوهاب** جبلاني سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اسنے والد الشيخ **السيدنورالدين** بغدادي سے۔آب فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سی اپنے والد الشيخ السي**رمحر دروليش** جيلاني بغدادي سے۔آب فرماتے ہیں کمئیں نے حدیث سی اپنے والد الشيخ السيد حسام الدين جيلانى بغدادى ہے۔آپفرماتے ہیں کمکیں نے حدیث سی اینے چیازاد بھائی الشيخ **السيدابوبكر** جيلاني بغدادي سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اینے والد الشيخ السيديجي جيلاني بغدادي سے۔آپفر ماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد الشيخ السيدنورالدين جيلاني بغدادي سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اسنے والد الشيخ **السيدولى الدين** جيلانى بغدادى سے۔آب فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سی اپنے والد الشيخ السيدزين الدين جيلاني بغدادي سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اسے والد

الشخ السير شرف الدين جيلاني بغدادي الشيخ السير شرف الدين جيلاني بغدادي سيد -آپفر مات بين كمين في حديث سي السيد والد

الثينح السيدنتمس المدين جبلاني بغدادي سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی این والد الشيخ السي**رمحم الهتاك** جيلاني بغدادي سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اسے والد الشيخ السيدعبدالعزيز قادري بغدادي ہے۔آپفر ماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی اپنے والد غوث الثقلين، قطب الكونين سيدالا فرا دالشيخ السيدعبدالقادرا بجيلاني البغد ادى ہے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے شخ حضرت فينخ ابوسعيد مبارك مخز ومي ہے۔آپفرماتے ہیں کہ مکیں نے حدیث سی اپنے شیخ حضرت يثيخ ابوالحسن الاموي ہے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے شخ حضرت فينخ ابوالفرح الطرطوسي ہے۔آپفرماتے ہیں کوئیں نے حدیث سی اپنے شخ حضرت شيخ ابوالفضل لتميمي ہے۔آپفرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سی اپنے شخ حضرت شيخ ابوبكرشلي بغدادي ہے۔آپفرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سی اپنے شخ سيدالطا كفه حضرت شيخ ابوالقاسم **جنيد بغدادي** ہے۔آپفر ماتے ہیں کہ میں نے حدیث سی اپنے شخ حضرت شيخ سرى سقطى ہے۔آپفرماتے ہیں کمکیں نے حدیث سی اپنے شخ حضرت شيخ معروف كرخى ہے۔آپفرماتے ہیں کو مکیں نے حدیث سی ایئے شخ

حضرت امام ابوالحن على رضا ہے۔آپفر ماتے ہیں کہ میں نے حدیث سی اپنے والد سيدناالا مام موسىٰ كاظم سے۔آپفر ماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی اپنے والد سدناالامام جعفرصادق سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اینے والد سيدناالامام محمد بإقر سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد سيد ناالا ما م**زين العابدين عل**ي سجاد سے۔آپفر ماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی اپنے والد ريحان رسول الثقلين سيدنا الأمام ابوعبدالتُّد**انحسين** بن على سے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اینے والد اميرالمؤمنين سيدناعلي بن ابي طالب رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے۔آپفر ماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی رحمت عالم،سيدولدآ دم سيدناومولا نامجرر سول الله صلى الله عليه وسلم نة آپ نفر مايا كه مجهد سے جريل عليه السلام نے كها كه الله رب العزة ارشادفر ما تا ہے: لاالـه الاالـله حصني، فـمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي (ترجمہ: لا إله الا الله ميرا قلعہ ہے، توجس نے بيرکہا وہ ميرے قلع ميں داخل ہو گیااور جومیرے قلعے میں داخل ہواوہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔) \*\*\*

# شجرهٔ طریقت سلسله عالیه قادریه برکاتنه مجیدیه

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

سيف الله المسلول معين الحق مولا ناشاه فضل رسول قا درى بدايوني

حضرت افضل العبيد مولا ناشاه عين الحق عبد المجيد قادري بدايوني قدس سرهٔ

سنمس مار هره حضرت سيدشاه ابوالفضل آل احمدا چھے مياں مار ہروی رحمة اللّٰه عليه

اسدالعارفین حضرت سیدشاه حمزه <sup>میتن</sup>ی مار هروی رحمهٔ الله علیه

حضرت سيدشاه آل محمه مار هروى رحمة الله عليه

صاحب البركات حضرت سيدشاه بركت التُدعشقي مار هروى رحمة التُدعليه

حضرت سيدشاه فضل الله تريذي كاليوى رحمة الله عليه

حضرت سيداحمرتر مذى كاليوى رحمة الله عليه -٨-

حضرت سيدمجمرتر مذي كاليوي رحمة الله عليه

حضرت شنخ جمال اوليا كوڑا جہان آبادى رحمة الله عليه

حضرت قاضی ضیاءالدین عرف قاضی جیار حمة الله علیه حکح

حضرت نظام الدین قاری عرف شاه بهکاری رحمة الله علیه ☆

حضرت سيدابرا هيم ايرجي رحمة اللهعليه

₩

امام الاولیا حضرت شخ بهاءالدین انصاری شطاری رحمة الله علیه

حضرت سيداحمه جيلى قادرى بغدادى رحمة الله عليه

حضرت سيرحسن قادري رحمة الله عليه

حضرت سيدموسى قادرى رحمة الله عليه

حضرت سيدعلى قادرى رحمة الله عليه

حضرت سيدمحي الدين ابونصر رحمة الله عليه حهج

حضرت سيداحمرا بوصالح رحمة اللدعليه

حضرت سيدتاح الدين عبدالرزاق رحمة اللهعليه

حضورغوث الثقلين سيدنا الشيخ ابومجم كى الدين عبدالقادر جيلانى رحمة الله عليه

حضرت شيخ ابوسعيدا بواكنيرمخز وى رحمة الله عليه

حضرت سيدا بوالحن على بن سيد يوسف قرشي هنكاري رحمة الله عليه

حضرت شيخ ابوالفرح طرطوي رحمة اللهعليه

حضرت شيخ عبدالواحد بن شيخ عبدالعزيز تنيمي رحمة الله عليه

حظرت شیخ ابو بکرشبلی رحمة الله علیه حضرت شیخ ابو بکرشبلی رحمة الله علیه

☆ حضرت شیخ سری سقطی رحمة الله علیه حضرت شيخ معروف كرخى رحمة اللهعليه سيدناامام على موسى رضا (على جده وعليهالسلام) سيدناامام موسىٰ كاظم (على جدهِ وعليهالسلام) سيدناامام جعفرصادق (على جده وعليهالسلام) سيدناامام محمر باقر (على جده وعليهالسلام) سيدالساجدين زين العابدين امام على (على جده وعليه السلام) سيدالشهد اسيدناامام حسين (على جده وعليهالسلام) حضرت اميرالمومنين سيدناعلى مرتضى كرم اللَّدتعالي وجهه امام الانبياسر كاردوعالم احرمجتني محمر مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم \*\*\*

## سلسلة ملمذمعقولات ومنقولات ازفرنگى محل

حضرت سيف الله المسلول معين الحق مولا ناشاه فضل رسول بدايوني تلمذارشد

سلطان العلما حضرت **ملانورالحق** انصاری فرنگی محلی

تلميذرشيد وفرزندار جمند

حضرت مولا نااحمد انوار الحق انصاري فرنگی محلی

تلميذرشيد

تلميذرشيد وفرزندار جمند

بانی درس نظامی استاذ الهند م**لانظام الدین ف**رنگی محلی رحمة الله تعالی علیهم اجمعین

\*\*\*

# نسب نامه خاندان عنمانی بدا یوں

**مد**قبه فریدا قبال قادری ابن حضرت عبدالمجیدا قبال قادری

## بسم الله الرحمن الرحيم نسب نامه خاندان عثماني بدايوب

## ا - امير المونين خليفه رسول ذوالنورين حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه

| ي د ن سر د ن سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رو دری (ک مان دری ایران                                       | יביר נו                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴ _مولا ناعبدالرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣_مولا ناعبدالرحمٰن                                           | ٢_حضرت ابوسعيدآ بان رضي الله عنه                                                                                                                                                                                               |
| ۷_مولا ناانیس <i>محد</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢ _مولا نامحدرافع                                             | ۵_مولا ناعبدالكريم                                                                                                                                                                                                             |
| •ا_مولا نا نورالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩_مولا ناعبدالحق                                              | ٨_مولا نامحر فر دوس                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣_مولا نامحراسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢_مولا ناعبدالكريم                                           | اا ـ مولا نامحمه شریف                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷_شیخ دا نیال قطری (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵ا ـ مولا ناحا جی محمد شهید                                   | ۱۳مولا نامحمرا براہیم                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸_قاضی سعدالدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الدين                                                         | <ul> <li>ا-قاضى شمس الحق الملقب قاضى ركن</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| ۲۱_شیخ مودود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۰_مولا ناعبدالشكور                                           | 19_شیخ محمدراجی                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۴_شیخ مفتی کریم الدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٣ ـ قاضى حميدالدين شيخ محمه                                  | ۲۲_شیخ معروف                                                                                                                                                                                                                   |
| نَّ عَزِيزَاللهُ اللهِ النَّلَا اللهِ النَّلِيرِ اللهِ النَّلِيرِ اللهِ النَّالِور (٢) البوالمعانى (٣) علام جيلانى امانت حسين الدين المائير المائيرين المائ | ٢٦ شخ عبدالغفور<br>يُك عبدالغفور<br>ثاني عبدالغني المين الدين | المنتخ مصطفی مولانا محمد شریف مولانا محمد شریف مولانا محمد شریف مولانا عبداللطبه می مولانا عبداللطبه می مولانا عبداللطبه می مولانا عبداللطبه محمد عوض و محمد مولانا عبداللطبه محمد عوض و محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد مح |

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰ هیں قطب الدین ایک کے عہد میں قاضی عسا کر کے عہدے پڑشس الدین التمش کی فوج کے ساتھ بدایوں آئے

<sup>(</sup>۲) شخ عبدالشکور کے فرزندمفتی مرید مجمد تھے جن کی اولا دقصیہ اعلیٰ پورمیں حاکر آباد ہوئی۔

<sup>(</sup>۳) سلسله نمبر۳۲ پر درج ابوالمعانی کی اولا د نے بریلی میں سکونت اختیار کی۔امین الدین کی اولا د نے نارنول میں سکونت اور مجمدامجد کی اولا د نے بریلی میں سکونت اختیار کی۔مفتی محمد عوض نے بھی بریلی میں سکونت اختیار کی۔

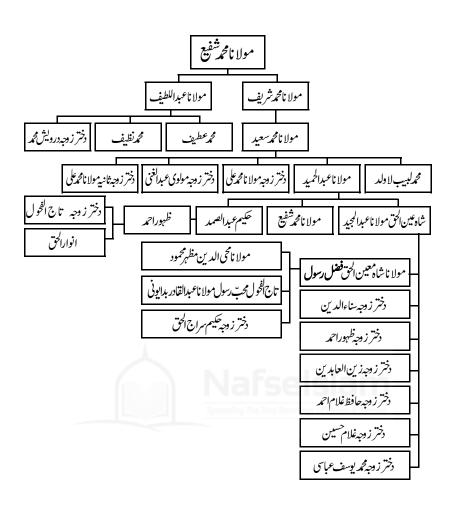

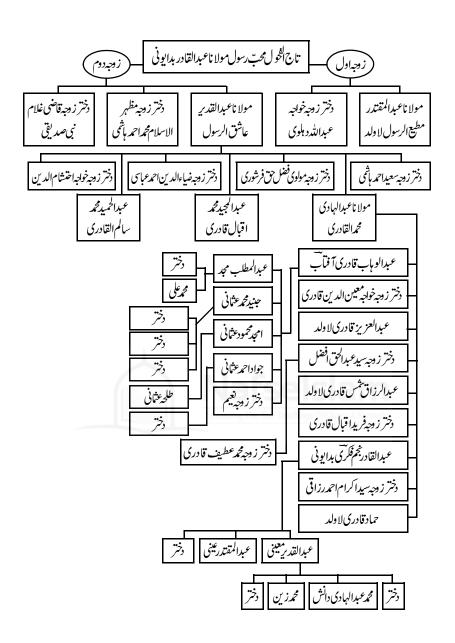

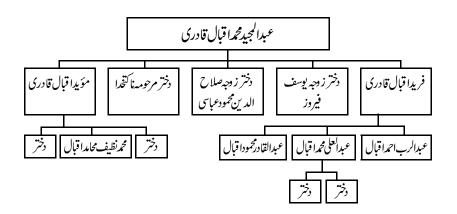

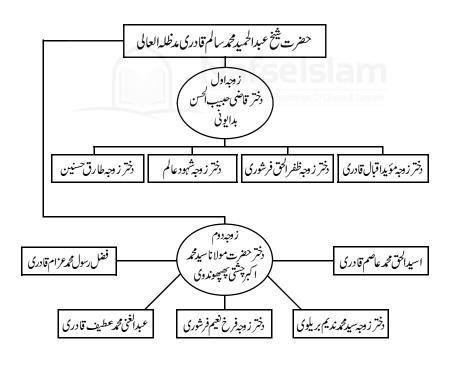

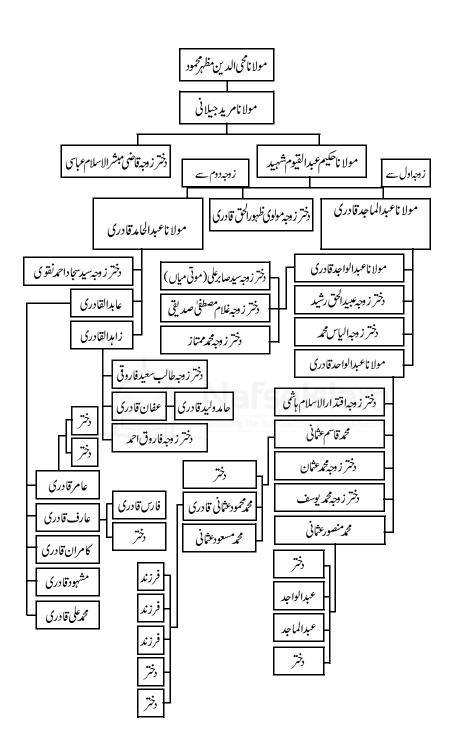

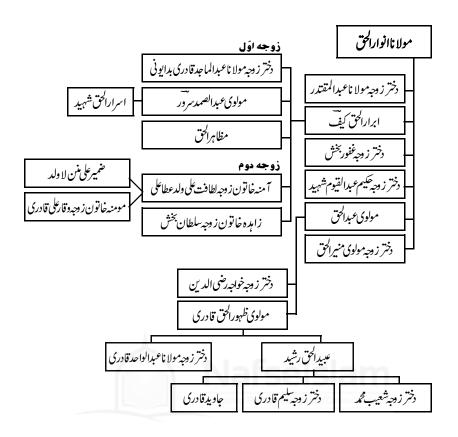

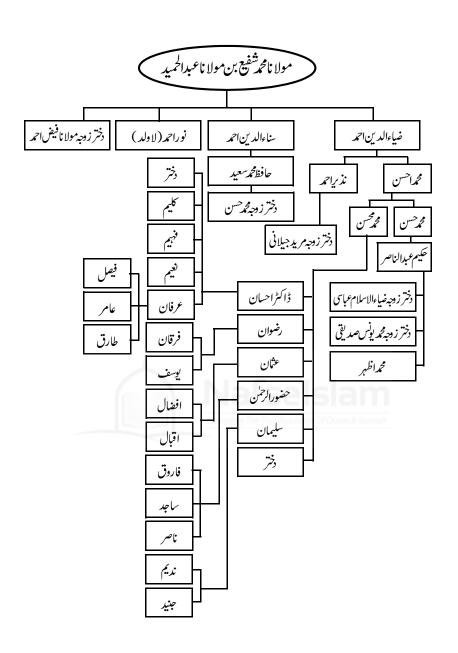

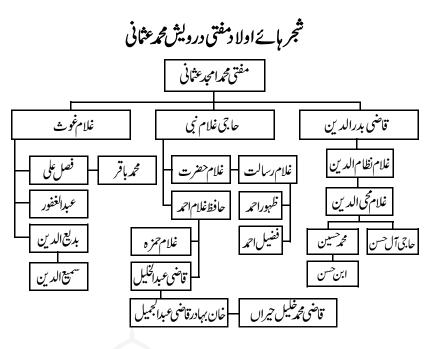

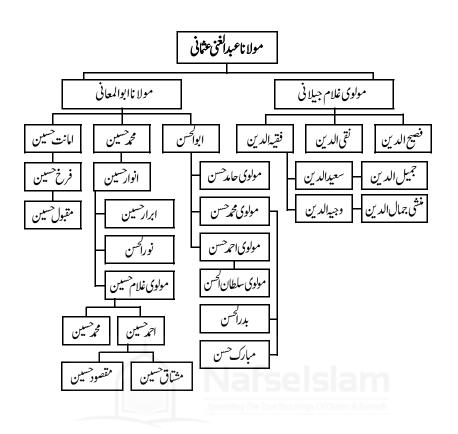

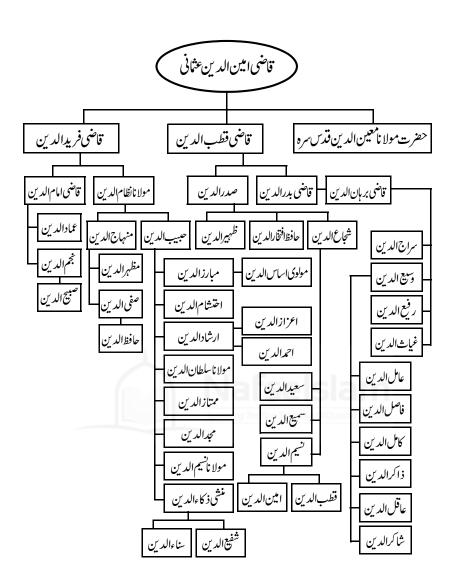

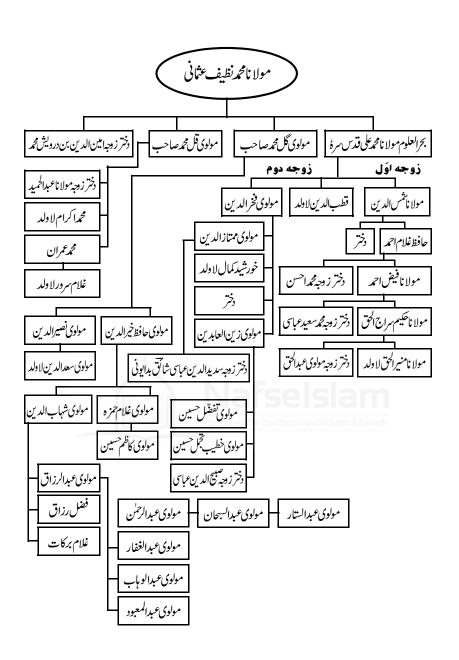

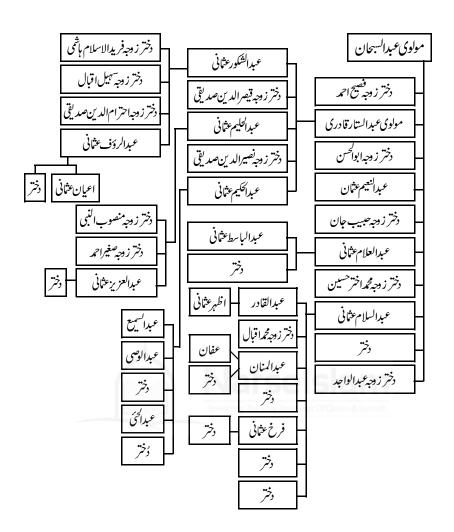

## حادثه جانكاه

ابھی اکمل التاریخ نے مطبع سے کمل ہو گرشرف اشاعت نہ پایا تھا کہ مجلس روزگار میں انقلاب عظیم واقع ہوا۔ مسلمانوں کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ میخانۂ بغداد میں بے رونقی رونما ہوئی، دربارچشت کی ساری سے دھیج نہ و بالا ہوئی یعنی اعلیٰ حضرت امام اسلمین مجی الملت والدین تاج الاولیا سراج الاصفیا سیدالعلما سندالاتقیا سراپاشان رحمت ودود سلطان مشاکخ آفاق سیدی ومولائی غوثی وغیاثی حضرت مولانا شاہ غلام پیرمطیع الرسول محبوب حق محمد عبدالمقتدر القادری العثمانی البدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز شنبہ ۲۵ رمحرم الحرام السمالات بوقت فجر بحالت نماز عین سجدہ میں تفسیر و استجد و اقتد ب و مملی طور پر پورا کیا اور اینے رب سے قرب حقیقی حاصل فرمایا،انا للّه و انا الیه د اجعون۔

حضوراقدس کے وصال سے جوصد معظیم اہل اسلام کو پہنچا اُس کا اظہار دشوار ہے صدہا خطوط اطراف و جوانب ہند سے تعزیت کے چلے آ رہے ہیں۔اس رنج والم میں اگر چہدل بالکل اختیار سے باہر ہے اور طبیعت بالکل پڑ مردہ ہو چکی ہے لیکن ہم نے پچھا بیخ تفاضائے جوش عقیدت اور پچھا بیخ برادران طریقت کے اصرار سے حضوراقدس کی سوانح عمری لکھنا شروع کردی ہے جوعقریب زیو طبع سے آراستہ ہوکر شائقین کے پیش نظر ہوگی۔

آ خرمیں ناظرین سے باادب گزارش ہے کہ اکمل التاریخ میں قطع نظر کتابت کی غلطیوں کے جولغزش یاسہوراقم الحروف سے ظہور پذیر ہوا ہوائس کو بنظر ترحم معاف فر مائیں گے۔ العفو عند کرام الناس مقبول

نيازمند

بيكس بےريامحمه يعقوب ضيا قادری بدايونی عفی عنه

## مرتب ایک نظر میں

نام: اسيدالحق مجمه عاصم قادري عثماني

پیدائش: مولوی محلّه بدایون (یو پی )،۲۳ ررئیج الثانی ۱۳۹۵ ﴿ ٢ مُرَی ١٩٧٥ء

والدكرامي: حضرت شيخ عبدالحميد محرسالم قادري

ابن مولا ناشاه فضل رسول قادري بدايوني

تعليم: حفظ قرآن

فاضل درس نظامی

الا جازة العالية ،شعبة تفسير وعلوم قرآن ، جامعة الاز هرالشريف مصر

تخصص في الافتاء، دارالا فتاءالمصرية قاهره مصر

ایم \_ا \_ \_ علوم اسلامیه، جامعه ملیه اسلامیه، د ملی

مشغله: تدريس وتبلغ ،تصنيف وتاليف

#### فلمى خدمات

#### تصانف

- (۱) حدیث افتراق امت تحقیقی مطالعه کی روشنی میں (مطبوعه)
- (۲) قرآن کریم کی سائنسی تفییرایک تقیدی مطالعه (مطبوعه)
- (۳) احادیث قدسیه: اردو، هندی، انگلش، گجراتی (مطبوعه)
  - (۴) عربی محاورات مع ترجمه وتعبیرات (مطبوعه)
    - (۵) تحقیق تفهیم: مجموعهٔ مقالات (مطبوعه)
      - (۲) خامه تلاشی: تقیدی مضامین (مطبوعه)
  - (۷) اسلام|یک تعارف:(مطبوعه)انگلش، مندی،مراتھی
    - (٨) خيرآ باديات (مطبوعه)

## ترجمه بخزيج بمجقيق

(٩) احقاق حق:مولا ناشاه عين الحق فضل رسول بدايوني (مطبوعه)

(١٠) اكمال في بحث شدالرحال:مولا ناشاه معين الحق فضل رسول بدايوني (مطبوعه)

(۱۱) حرز معظم: مولا ناشاه معين الحق فضل رسول بدايوني (مطبوعه)

(١٢) اختلافی مسائل پرتاریخی فتو ی: مولانا شاه معین الحق فضل رسول بدا یونی (مطبوعه)

(۱۳) عقیدهٔ شفاعت:مولا ناشاه عین الحق فضل رسول بدایونی (مطبوعه)ار دو، هندی، گجراتی

(١٤٧) فصل الخطاب:مولا ناشاه معين الحق فضل رسول بدايوني (مطبوعه)

(١٥) مناصحة في تحقيق مسائل المصافحة : تاح الفحول مولانا عبدالقادر بدايوني (مطبوعه)

(١٦) الكلام السديد في تحرير الاسانيد: تاج الفول مولاناعبرالقادر برايوني (مطبوعه)

(١٤) ردروافض: تاج الفحول مولا ناعبدالقادر بدايوني (مطبوعه)

(١٨) طوالع الانوار (تذكرهُ فضل رسول):مولا ناانوارالحق عثماني بدايوني (مطبوعه)

### ترتيب وتقزيم

(١٩) تذكرهٔ ماجد (مطبوعه)

(۲۰) خطبات صدارت: مولا نامفتی عبدالقدیر قادری بدایونی (مطبوعه)

(۲۱) مثنوی غوثیه: مولا نامفتی عبدالقد ریقا دری بدایونی (مطبوعه)

(۲۲) علوم حدیث (مطبوعه)

(۲۳) مولانا فیض احمه بدا یونی: پروفیسر محمد ایوب قادری (مطبوعه)

(۲۲) ملت اسلامية كاماضي، حال مستقبل: مولا ناحكيم عبدالقيوم قادري بدايوني (مطبوعه)

(۲۵) نگارشات محبّ احمد: مولا نامحبّ احمد قادری بدایونی (مطبوعه)

(٢٦) باقيات مادى: مولانامحم عبدالهادى القادرى بدايوني (مطبوعه)

(٢٧) احوال ومقامات: مولانا محرعبدالهادي القادري بدايوني (مطبوعه)

(٢٨) مولودمنظوم مع انتخاب نعت ومناقب:مولا نافضل رسول بدايوني (مطبوعه)

(۲۹) مفتی لطف بدایونی شخصیت اورشاعری (مطبوعه )

(۳۰) تذکرهٔ نوری: قاضی غلام شبر قادری (مطبوعه)

(۳۱) انمل التاريخ: مولا ناضياء القادري (مطبوعه)

\*\*\*